## ول كى ونيابد لنے والے جيرت انگيز پُراثر ہزارون اقوال



برصغيركا كابرابل الله كأن اقوال كالمجموعة ووازدل خيز وبرول ريزوً کے مصداق ہیں اور دل کی اصلاح کیلے نسخدا کسیر ہیں۔ دین دونیا کے پیچیدہ مسائل کو چندلفظول میں سلجھانے والے بیروہ موتی ہیں جن کی جیک کے سامنے فت اقلیم کی دوات بھی کوئی معی نہیں رکھتی۔

ناشر إِذَارَةُ تَالِيُفَاتِ أَشُرَفِيَّنُ چوک قواره نلت ان کاکیځ تان

#### سنيدالطّا نُفتُهُ شِيحُ المِشَاكُمُ

حضرفة حاتى إمداد الله مهاجر مكئ رحمة الله تعالى فطن الارشادمولانارشيداحركتكوبى رحمة اللدتعالى تجة الاشلام مولانا محمرقاتم نانُوتوى رحمة الله تعالى فيخ البندمولانامحودحسن ديوبندي رحمة الله تعالى حصرت مولانا فضل رحمن محنح مُراداً باوى رحمةُ الله تعالَي حضرف مولانا محريعقوث ناثوتوى رحمة الله تعالى عكيمُ الشُّهُ مُجِدُهُ الملَّثُ حَفرت تَعَانُونَ رَمَنُ اللَّهُ تَعَالَى جعنزت علقه ستدمحما نورشاه شميري رحمة الله تعالى فيخ الاسلام مولاناستيد حسين احمه لمدنى رحمة الله تعالى حضرف مولانا رسول خان صاحث رحمة الله تعالى جفرت مولا نامحرالياس كاندهلوى دحمة الله تعالى يتخ الحدثيث مولا نازكريا كاندهلوي رحمة الله تعالى عليم الاسلام قارى محرطيتية صاحبة رحمة اللد تعالى مُفتى العظم مولانا مفتى مُرشفع صاحبُ رحمةُ الله يعالَى حضرف مولانا شاع بدالقادر رائي يورى رحمة البدتعالى أستاد العكمما حفزت مولا ناخر محمرصا حبيح للتستعالل حضرف علامه محر نوسف بتورى رحمة الله تعالى حضرف جي مولانامحريوسف كاندهلوى رحشالله تعالى رحضرتك مولانا احمرعلى لأهورئ رحمة الله تعالى ممظكر اسلام ستيدا يوالحس على ندوى رحمةُ الله تعالي اميرشر يعت ستيه عطاءالله شاه بخارئ رحمة الله تعالى حضرت علامه معمل الحق افغاني أرحمة الله تعالي حضرت مولانا بدرعاكم مهاجر مدنى رحثة الشدتعالي حفرة مولاتات الله خان صاحب رحمة الله تعالى حضرف مولانا مفتى محمود سن كنكوي رحمة الله تعالى حضرت مولانا شاه ابرارانحق صاحب رحمة الله تعالى معرفه مارف بالحاجي مرشريف ماسيح الشتعالى عارفث بالله حصرت ذاكثر عبدالحي عارفي رحشالله تعالى حضرت واكثر حفيظ الله صاحبُ رحمةُ الله تعالى معرف سيدنقين أصيئ صاحب دحمة اللدتعالي حفرث مولانامحر يعقوث مجددى رحثه الله تعالى

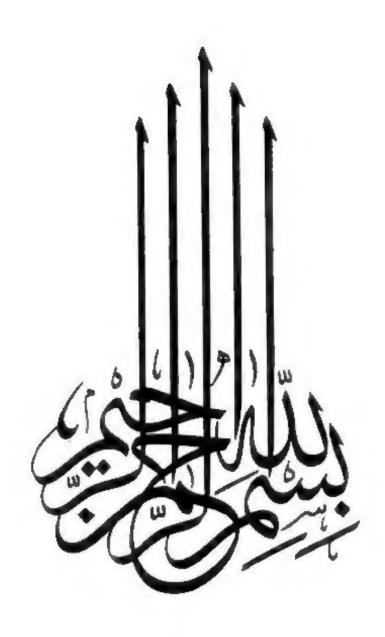

الم إن المح المؤل اقوال





#### معمختصرسوانح

برصغیر کے اکابراہل اللہ کے اُن اقوال کا مجموعہ جو'' از دل خیز دبر دل ریز د'' کے مصداق ہیں اور دل کی اصلاح کیلئے نسخہ اکسیر ہیں۔ دین وونیا کے دبیجیدہ مسائل کو چندلفظوں میں سلجھانے والے بہوہ موتی ہیں جن کی چمک کے سامنے فت اقلیم کی دولت بھی کوئی معنی ہیں رکھتی ۔ ہیں جن کی چمک کے سما منے فت اقلیم کی دولت بھی کوئی معنی ہیں رکھتی ۔

> ج**ده و ترتیب** مُ**مصی است فی مُهاسی الی** مریما بهنامه "محاسی اسلام" مکمان

ادَارَهُ تَالِيُفَاتِ آشَرَفِيَّنَ

# المراج المح انتمول اقوال

تاریخ اشاعت.....ادارهٔ الاول۱۳۳۲ه ناشر.....اداره تالیفات اشر فیدیمان طباعت ....فیمل فدار بننگ پریس متان یون 4570046-061

#### انتباه

اس کتاب کی کا پی رائٹ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں کسی بھی طریقتہ ہے اس کی اشاعت فیرقانونی ہے قانوندی مشیر قیصر احمد خان (اندود کیف ان کورٹ متان)

#### قارنین سے گذارش

اواروکی حتی النامکان کوشش ہوتی ہے کہ بردف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد ملتداس کام کیلئے اوار ویش علیا می ایک جماعت موجوور ہتی ہے۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آ ہے تو ہرائے مہریا کی مطلع فریا کرممنون فریا کیں تا کہ آئند واشاعت میں درست ہوسکے۔جزاکم اللہ

اداره تالیفات اشرقید... چوک قوارو به به بازان اداره تالیفات اشرقید... چوک قوارو به به بازان اداره تالیفات اتارکلی به بازان بازان

ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K 119-12 (ISLAMIC BOOKS CENTERE BOIL

119-121- HALLIWELL ROAD BOLTON BLI 3NF. (U.K.)



### عرض مرتب

#### بست بُ اللهِ الرَّمْ إِن الرَّحِيمُ

ٱلْحَمُدُلِلَّهِ وَحُدَه وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى مَنُ لاَ نَبِيَّ بَعَدَه وَ اما بعد! الله تعالى في انسان كي رشد وبدايت كيليخ انبيا عليهم السلام كامبارك سلسله شروع فرمايا جوخاتم الانبياء صلى الله عليه وآله وسلم كي بعثت يرختم جوا\_ حضورصلی الله علیه وآله وسلم انسانیت کی رشد و ہدایت کامکمل و جامع نصاب کے ساتھ مبعوث ہوئے اور آپ کی بابر کت صحبت سے صحابہ کرام رضی الله عنهم اصلاح و کمال کے عروج تک بہنیے جس کی شہادت قرآن کریم میں جا بجادی گئی ہے۔ خیرالقرون کاز مانداین تمام تررعنائیوں کےساتھ قیامت کی صبح تک کیلئے میناره نور ہے۔ بیدورانی مبارک شخصیات اور بابر کت زمانہ کی دجہ سے ضرب المثل كى حيثيت ركفتا ب\_ يقيناً ايسے بى دور كيلئے كہا كيا ب "اذا الناس ناس والزمان زمان". تاريخ خودكود براتى بادريه بات بالكل درست ب جے قرآن كريم في تِلْكَ الْآيَّامُ نُدَاولُهَا بَيْنَ النَّاسِ تَعِيرِ فرمايا -زمانہ نے کروٹ بدلی تاریخ نے خود کو دہرایا تاوقتیکہ 1857ء میں الی 313 قدى شخصيات كاظهور ہوا'جنہوں نے اسے فضل وكمال سے خير القرون کی بادیں تازہ کردیں اور کفروشرک بدعات ورسومات اور مایوی کے ماحول میں اسلام کی نشاۃ ٹانیہ ہوئی اور پریشان حال انسانیت دین کی ٹھنڈی حیماؤں

میں عزم وہمت کے ساتھ بیدارہوئی۔

زیرنظر کتاب ایسے ہی مقبول اہل اللہ کے ان منتخب اقوال کا مجموعہ ہے جو رین و دنیا کے پیچیدہ مسائل و مراحل میں مینارہ نور بن کرسامنے آتے ہیں اور انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ان اقوال میں عصر حاضر کے ذوق و مزاج کے مطابق زندگی کی اصلاح کا پیغام اور ایمان و یقین پیدا کرنے کا وافر سامان موجود ہے۔

غیر منقسم ہندوستان کے 31 مشاہیرامت کے بیاتوال ان کی باہر کت سحبت کا بدل ہیں جن کا مطالعہ کرتے وقت ہم خود کوان کے روبروپا کیں گے اور دوران مطالعہ ہر قاری کو بیاحیاس ہوگا کہ بیہ بات تو میرے دل کی آ واز ہے اور میری ہی اصلاح کیلئے مجھے خاطب کیا گیا ہے۔ کتاب ہذاہیں مندرجدا قوال موجودہ معاشرتی ظلمت اور شرور وفتن کے ماحول میں دین اور اس کے تقاضوں پڑمل پیرا ہونے کیلئے عزم وجمت کا وہ سپرٹ ہے جوانسانی جسم میں روحانی قوت کا کام دیتا ہے۔

زر نظر کتاب میں جن مشاہیر علیا ، وصلحاء اہل دل کے اقو ال جمع کئے گئے جیں ان حضرات کی مختصر سوائح بھی دیدی گئی ہے۔ اکثر اکا ہر کے حالات حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کی کتاب '' بچپاس مثالی شخصیات' سے ماخوذ ہیں 'جبکہ بعض حضرات کی سوائح دیگر اہل قلم کی تحریر فرمودہ ہیں۔ سے ماخوذ ہیں 'جبکہ بعض حضرات کی سوائح دیگر اہل قلم کی تحریر فرمودہ ہیں۔ شخ الحدیث حضرت مولا نا محمد زکر یا کا ندھلوی رحمہ اللہ اور علامہ محمد شخ الحدیث حضرت مولا نا محمد زکر یا کا ندھلوی رحمہ اللہ اور علامہ محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ کے اقوال جواس کتاب میں دیئے گئے ہیں' ان میں سے اکثر کا تعلق مدارس دیدیہ ہے ۔ ان اقوال کا مطالعہ ارباب مدارس

لاریب اپنی اصلاح اور استفادہ کی نیت سے ان مشاہیر کے اقوال کا مطالعہ نہ صرف آخرت سنوار ہے گا' بلکہ دنیا کوجھی خوشحال وخوشگوار بناد ہے گا۔

اس لئے کہ ایک مسلمان کی دنیا بھی دین پڑمل کی برکت سے سنورتی ہے اور خیرالقرون کے سنہری ادواراوراہل دل کی تاریخ اس پڑگواہ ہے۔

اللہ تعالیٰ اس جدید کاوش کوشرف قبولیت سے نوازیں اور جمیں اسلاف کی مبارک تغلیمات پرکار بندر ہے ہوئے اپنی اصلاح کی توفیق سے نوازیں آمین۔

تعلیمات پرکار بندر ہے ہوئے اپنی اصلاح کی توفیق سے نوازیں آمین۔

ورالدلام

کے علاوہ عوام الناس کیلئے بھی سرمہ بصیرت ہے۔

محمرا يحق غفرله

١٠ ربيج الاول ٢٣٣١ ه بمطابق ١٠ فروري ٢٠١١ ،



## فہرست عنوانات

| عمدالله كانمول اقوال | سيدالطا كفه حضرت حاجي امدادالله مهاجر مكى را         |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| tala.                | ت وفراست                                             |
| الدالد               | ہے والوں کا جواب                                     |
| ra                   | ت گوئی                                               |
| ra                   |                                                      |
| 2                    | اوس كاعلاج                                           |
| ۳۹                   | وليت كى علامت                                        |
| 4                    | ل کی دلیل                                            |
| 4                    | يفسى                                                 |
| 74                   | متوں سے ہاتیں                                        |
| rz                   |                                                      |
| ۳۷                   | اے بیخے کی ضرورت                                     |
| 82                   | م مِس كَلْنِحُ كَانْسِخَه                            |
| M                    | پر حضوري                                             |
| r/A                  | م میں گلنے کانسخہ<br>رحضوری<br>خورکو جواب<br>ظنت دین |
| r'A                  | ظت د کن                                              |

| مرم الله القاسم ما توتو ي رحمه الله كانمول اقوال     | اتفاق کی جڑ<br>درولیش کی پہچان<br>اخلاق کی اصلاح<br>صلاحیتوں کا استعال<br>جمعة الاس |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | اخلاق کی اصلاح<br>صلاحیتوں کا استعال                                                |
| ۵۰                                                   | صلاحيتون كااستعال                                                                   |
|                                                      |                                                                                     |
| سلام مولا نا قاسم نا نوتو ی رحمه الله کے انمول اقوال | · 111 == \$                                                                         |
|                                                      |                                                                                     |
| ar                                                   | اولياء کي خوش پوشا کي                                                               |
| ت ع                                                  | امراءاور درويشو ب كافر                                                              |
| ٥٣                                                   | على گڙھ ڪالج پر تبعره                                                               |
| ٥٥                                                   | ساوگی                                                                               |
| ۵۵                                                   | اسلام کیے پھیلا                                                                     |
| ۵٦                                                   | نفيحت كي حكمت عملي                                                                  |
| ۵۷                                                   | اہتمام فکر                                                                          |
| ۵۷                                                   | متقين كامفهوم                                                                       |
| لا نارشیداحمر کنگوبی رحمه امتد کے انمول اقوال        | 9.0                                                                                 |
| نلہ ۱۲                                               | ہندوکو بیعت کرنے کام                                                                |
| Yr .                                                 | _نفسی                                                                               |
| ٣٢ س                                                 | برمول کےمجاہدات کا حا                                                               |
| YF                                                   | تورقيم                                                                              |
| чт                                                   | نكاح كيلئے عويذ                                                                     |
| Alm                                                  | حفى مسلك                                                                            |
| YP"                                                  | رعب وہدیہ                                                                           |

| كي تمول قوال | غ <b>هرست عنوانات</b> اا الرول             |
|--------------|--------------------------------------------|
| Alm          | رياءكياہ                                   |
| 70           | ساتھیوں کا احتر ام                         |
| ۵۲           | شا گردوں کے جوتے اٹھا نا                   |
| 40           | دعا كا اثر                                 |
| AP.          | جراًت مندی                                 |
| 44           | محبوبا شدائد                               |
| 44           | فراست                                      |
| 44           | خداداد بهیبت<br>م                          |
| 72           | یننج کے حکم کااوب                          |
| 72           | رضائے الی                                  |
| AY           | فلسفه ومعقولات كي حيثيت                    |
| 79           | توكل واستغناء                              |
|              | حصرت شيخ البندر حمه الله كانمول اقوال      |
| ∠r           | مدارس اسلامیہ کے لیے چندہ جمع کرنے کاطریقہ |
| 44           | اَخَدُ كَارَجمه                            |
| ۷۳           | حديث لدٌ و د كامفهوم                       |
| ∠r~          | انبیاءلیبم السلام کوعوام نے نہ بہجا نا     |
| ۷٣           | اصلاح کی خاطر مختی کرنا                    |
| ۷۵           | ا بيك حديث كامقهوم                         |
| ۷۵           | جیل میں رونے کا سبب مقبولیت کی فکرتھی      |
| 24           | کلمة الله میں کلمہ ہے کیامر اوہ؟           |

| ۸۳ | اتباع سنت اوراحتر ام شريعت     |
|----|--------------------------------|
| ۸۳ | علومرتبه كأسبب                 |
| ۸ľ | شریعت کے بغیر کھیں             |
| ۸۳ | ا تياع سنت كا درجه             |
| ۸۳ | ا تباع کے معنی                 |
| ٨٣ | التاع شريعت كى تا ثير          |
| ۸۵ | اذ کارواوراد میں صدیث کی چیروی |
| ۸۵ | ما توردعا كي                   |
| ۲A | درود دشریف کی اہمیت            |
| ۲A | ا تياع سنت كامفهوم             |
| ĽΑ | تنافى الرسول كامطلب            |
| ۲۸ | ختغل صديث                      |
|    |                                |

| يرخي مول قوال | فهرست عنوائات الله الله الله الله الله الله الله ال     |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| YA            | صریت ہے خوشی                                            |
| ΥΛ            | حدیث پڑھئے میں توجہ الٰہی                               |
| ٨٧            | صديث كا فيضان                                           |
| ٨٧            | حدیث وقر آن کی حراولت کے اثرات                          |
| ٨٨            | در س حدیث کے وقت سرور وفیض                              |
| ۸۸            | در س مدیث کی کیفیت                                      |
|               | حضرت مولا نامحر يعقوب تا نوتوى رحمه الله كے انمول اقوال |
| 91            | فن تعبير مين مهارت                                      |
| 91            | پیش گوئی                                                |
| 91            | وجمي كاعلاج                                             |
| 94            | سوکی ایک                                                |
| 91"           | طالب علموں کوسر ا                                       |
| qr-           | تکبرکی بنیاد                                            |
| 91"           | عربیت میں مہارت                                         |
| 91"           | کام کی مقدار                                            |
| <b>4</b> L    | چشتی ، قادری وغیر هٔ نسبتول کی حقیقت                    |
| 90            | كال شيخ كي ضرورت                                        |
| 94            | ا يك مريض كاعلاج                                        |
| 94            | فضول خرجی اور بخل کاعلاج                                |
| 94            | يقسى                                                    |
| 94            | تربيت واصلاح كااهتمام                                   |

| يسط محمول قوال | فهرست عنوانات ۱۱/۰ الله الله الله الله الله الله الله الل |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| 94             | مُر دون كا جلاتا                                          |
| 9.4            | علاء پرایک اعتراض کاجواب                                  |
|                | تحكيم امامت حضرت تفانوي رحمه ابتد كے انمول اقوال          |
| [+1            | ا ال علم كووصيت                                           |
| [+]            | کھانا مجھینے والوں کے برتنوں کی واپسی                     |
| [+]            | وعظ کے مضامین                                             |
| 1+1*           | تزغيب كازياده مفيد جونا                                   |
| f+f*           | طرذاصلاح                                                  |
| 1+1"           | سفر سے اجتناب                                             |
| ۰۳             | لوگول کے اعتقاد ہے ہرواہی                                 |
| ۰۳             | سادگی و بے غرضی                                           |
| 1+17′          | راحت كانسخه                                               |
| (+;**          | حوصلها وروسعت ظرفي                                        |
| 1+0            | وبدبہ ہے چیز ستی لیٹا جا تر نہیں ہے                       |
| 1+4            | حقوق العباد كي الجميت                                     |
| f+Y            | تهذیب کی اہمیت                                            |
| 1+4            | بی کوز بور بہنائے کا وقت                                  |
| 1+4            | بلاضرورت دوسرے کو کام نہ کہنا                             |
| F+1            | مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ                                  |
| 1+2            | تحكر مندينا تا                                            |
| 1+4            | توبرسب مناہوں کومناویتی ہے                                |

| و سے تمواقوں | ti ra     | طهرست عثوانات                          |
|--------------|-----------|----------------------------------------|
| 1•∠          |           | ہمت کیے پیدا ہوتی ہے                   |
| 1-4          |           | کامل یکسوئی حاصل کرنے کا طریقتہ        |
| 1•A          |           | ا پی عصمت وعزت محفوظ رکھنے کانسخہ      |
| 1•A          |           | اہے آپ کومٹانا بڑے کام کی چیز ہے       |
| 1+A          |           | وین دونیا کی بریشانیوں کاحل            |
| 1 <b>•</b> A |           | تمام پریشانیوں کی جز                   |
| 1 - 9        |           | اعتدال ضروری ہے                        |
| 1-9          |           | عورتوں کی اصلاح کا طریقیہ              |
| 1+9          | i,        | اصل ح کے لئے محبت ضروری ہے عمر نہیں    |
| 11+          |           | ایک بیعت ہونے والے کے تکبر کا علاج     |
| 11+          |           | ونیاوآ خرت کی خیرحاصل کرنے کا طریقه    |
| 11+          | الله عابة | الله تعالى تمهار ايك بييه كالبحى نقصان |
| 111          |           | علی ئے وین کی تو بین کی سرا            |
| 101          |           | خدمت کی عظمت                           |
| 111          |           | اصلاح کا آ سان نصاب                    |
| III          |           | بزرگول کا فیض                          |
| 10"          |           | غربت انبیاء کیم السلام ک سنت ہے        |
| 10"          |           | ماضي كاغم اورمستنقبل كي فكرنه كرو      |
| 111"         |           | ایک باری کے ساتھ کی راحتی آتی ہیں      |
| nr_          |           | عا فیت بڑی تعت ہے                      |
| III          |           | بميشه آسان راستها ختيار كرو            |
|              |           |                                        |

| ****    | 17.0 0.0 1                     |
|---------|--------------------------------|
| IIA     | مومن عور تول کودیدار خداوندی   |
| 119     | سورة فاتحد كى فضيلت            |
| 119     | عمامه نمازوں کیلئے             |
| 11'*    | حنی نماز میں اتباع سنت         |
| H*•     | ذ کراعمال                      |
| 15+     | علاقه جنت                      |
| 111     | جزاء وسزاء عين اعمال ہے        |
| 11111   | عبديت سب ہے اونچامقام ہے       |
| ITM     | مطالعه کتب کی ایمیت            |
| Iku     | دور حاضر کے مغسرین کی بے ضاعتی |
| 1 Prov  | حق العبد                       |
| E ALLA. | نقدسب سے زیادہ مشکل فن ہے      |

|       | شيخ الاسلام مولا ناسير حسين احدمد في رحمه الله كے انمول اتو ال |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 112   | بيان سيرت كاانداز                                              |
| 11/4  | يخيل ايمان                                                     |
| 11/2  | شان صحابه رضی التدعنبم                                         |
| IPA   | تا ثير قر آن                                                   |
| 17/   | تما زاور حضور قلب                                              |
| IFA   | شوق مدينة منوره                                                |
| IPA   | انساتی طبع کاخاصه                                              |
| IFA   | اسلام كي تعليم                                                 |
| 179   | تعليم قرسن كي عظمت                                             |
| 144   | استقلال کی برکت                                                |
| 154   | بنده کا کام                                                    |
| 114   | ہماری ظاہری تو اضع                                             |
| 144   | اكرام ملم                                                      |
| 117%  | جا مع نصيحت                                                    |
| 1174  | معاملات کی در تنگی ضروری ہے                                    |
| 1976  | سب فانی الله باتی                                              |
| ()*** | مدارنجات نسب نبيل عمل ب                                        |
| IM    | د نیاو آخرت کا فرق                                             |
| IP"   | طالب خداست كيون؟                                               |
| 1971  | محبت كي قسمين                                                  |

| يكامواته ب | فهرست عنوامات ۱۸ کا                              |
|------------|--------------------------------------------------|
| 189        | بر کات نبوی                                      |
| 124        | خود کشی حرام ہے                                  |
| IPT        | ا تباع شریعت                                     |
| 1644       | اطاعت والدين                                     |
| ll.h.h.    | عظمت قرآن                                        |
| 1PPP       | شان صحابه رصنی الله عنهم                         |
| [9-9-      | فضل خداوندي                                      |
| 19~9~      | فضيلت ذكرانتد                                    |
| 1944       | فكرشي ت                                          |
| ماسا ا     | ا بم فيحت                                        |
| المالطا    | ول اوريا وخدا                                    |
| المالم     | لمحات زندگی کی قدر                               |
| 1444       | حفاظت كوفسيحت                                    |
| IPA_       | رضائے حق کی فکر                                  |
| ıra        | ، نى فاصيت                                       |
| ira        | نفس سے بد گمانی                                  |
| ۱۳۵        | طريقه اصلاح                                      |
|            | حضرت مولا نامحم رسول خان رحمدالقد کے انمول اقوال |
| IPA        | حفزت كاطرزاستدلال                                |
| IFA        | قومیت کی بنیاد                                   |
| 1849       | چندنصائح                                         |

| فهرست عنوانات ا                                  | بال السيان والأوال |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| علامه شميري رحمه اللدكي شهادت                    | 11-9               |
| انكسارى                                          | 1129               |
| اتباع سنت                                        | 11"                |
| نام کامطلب                                       | 1170               |
| عذاب قبرے حفاظت کاعمل                            | (r)                |
| شخ الحديث مولا نا زكري كا ندهبو ك                | انمول اقوال        |
| والدكا اندازتربيت                                | IMA                |
| اخبار بنی ہے فرت                                 | ١١٣٣               |
| اولاد کی محبت                                    | lla.b.             |
| حدیث وفقہ ہے علق                                 | IPP                |
| سفارش میں حضرت مدنی رحمه الله کامعمول            | 100                |
| اخبار بنی ہے پر ہیز                              | IMM                |
| تقریبات میں شرکت سے پر بیز                       | Ira                |
| ز مانه طالب علمي کی ابميت                        | Ira                |
| طلبااور مدارس                                    | IMA                |
| ختم بخاري ميں شيخ الحديث رحمه الله كامعمول       | IMA                |
| مظاهر مين اختلاف پرحضرت شيخ الحديث رحمه ال       | IMA                |
| ہمارے اکا بر کافیفل                              | 167                |
| علم و ذيانت كالمجيب واقعه                        | IMA                |
| ا کابر کی ڈ کاوت                                 | Ima                |
| مولا ناادریس کا ندهنوی رحمه ایند کی مدرسین کوفیم | 164                |

| 10+  | تین بزرگول کی عجیب حکایت                              |
|------|-------------------------------------------------------|
| IST  | تدريس كا دستورالعمل                                   |
| ۳۵۱  | طلبه کی تربیت اوراس کی اہمیت                          |
| iar  | حضرت شيخ الحديث رحمه امتد كاطر زتعليم اوراصول عشره    |
| 104  | مدرس کی نظر صرف الله پر ہو                            |
| 101  | ا كابر كاا بِي تَخْوَا مِول كوزا مُد تجهمنا           |
| 102  | اسیاق میں حاضری                                       |
| IDA  | ریہ ہے اخلاص                                          |
| IDA  | مال مدرسه مين احتياط                                  |
| 109  | ارباب مدارس كوشنخ الحديث رحمه اللدكي كفيحت ووصيت      |
| 14+  | مدرسه کی حق تلفی کاخمیاز ه                            |
| PHI  | ط لب علم كانصاب                                       |
| 144  | حضرت شيخ الحديث رحمة المتدمدية كابا وضوسبق بإهنا      |
| 414  | اوقات کی پابندی                                       |
|      | عكيم الاسلام قارى محمرطيب صاحب رحمه الله كانمول اقوال |
| 14.4 | ول میں محبت یا نفرت کا القاء                          |
| IYY  | حافظ قرآن کی سند متصل                                 |
| 112  | خصوصی د عا                                            |
| 147  | توبه کی برکت                                          |
| 147  | حقوق العباد کی معافی کا خدائی طریقته                  |
| IYA  | بر کت کی صور تنیں                                     |
|      |                                                       |

| ب كانمول قوال | فهرست عنوانات ۲۱ الله          |
|---------------|--------------------------------|
| AFI           | زندگی کے دوجھے                 |
| PIA           | تقوی کا حاصل                   |
| 149           | ادا ليكن شكر كاطريقه           |
| 149           | اميرالمونين كي حالت            |
| 1719          | صبر وظيفه قلب                  |
| 14.           | صبر کے متعلق حضرت عمر کی تدبیر |
| 14+           | مبرادر قانون فطرت              |
| ۷٠            | نجات كاراسته                   |
| 14+           | معياري شخضيات كاتا تيامت وجود  |
| 121           | صورت فانی سیرت باتی            |
| 121           | صحابه برتقيد سے بالاتر         |
| 121           | صحبت الل الله                  |
| اکا           | امت مرحوم کی فضیلت             |
| 121           | شان مسلم                       |
| 121           | تغليم اسلام                    |
| 141           | زندگی کیا ہے                   |
| 121           | کا نئات کی روح                 |
| 144           | تو حير                         |
| 121           | طلب کی ضرورت                   |
| 120           | علم ممل خلوص فكر               |
| الاه          | نجات کے جاراصول                |

| رست عنوانات ۲۳                            | ال ال <u>سط</u> نمول قوال المعالم |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| فيح نيث                                   | IAI                               |
| شوع وخضوع                                 | IAI                               |
| سان استخاره                               | IAI                               |
| وليت ثماز كي علامت                        | IAT                               |
| ب قدر میں صحابہ کرام رضی انتدعنہم کامعمول | IAY                               |
| الت اعتكاف مين شل حج بدل                  | IAT                               |
| يع النظرا هنمام شريعت                     | IAP                               |
| نیا کی فلاح                               | IAM                               |
| دلا دمی <i>ن برابر</i> ی                  | IAF                               |
| رسائی میں وضع قطع                         | IAM                               |
| وسلين كناه باطن كے گناه                   | IAP                               |
| ىعاشرت كاايك ادب                          | IAM                               |
| یوی کی ولجو ئی                            | IAM                               |
| ا فر ما نی کی حقیقت                       | 140                               |
| فناعت پیندیخلاصهٔ تصوف                    | IAM                               |
| ظا ہر کی اہمیت دورفساد میں عمل            | IAM                               |
| معيارتُ في كال                            | IAO                               |
| گناہوں سے بیچنے کا <sup>نسخ</sup> ہ       | ۱۸۵                               |
| قلب کے اصلی گناہعفوو در گزر               | ۱۸۵                               |
| اہتمام استطاعت تقوی کامفہوم               | IAY                               |
| گنا ہوں کا خیال                           | IAY                               |

| سلط مواقول | فهرست عنوانات ۲۳ الل                                     |  |
|------------|----------------------------------------------------------|--|
| YAL        | توبه کی حقیقتصغائر پراصرار                               |  |
| IAZ        | زرین جمله                                                |  |
| IAZ        | جھڑ ہے کی تحوست کل سلوک                                  |  |
|            | حضرت مولا تامحمه الياس كاندهلوى رحمه الله كے انمول اقوال |  |
| 19+        | علم كاانهم تقاضادنیا كی گزرگاه                           |  |
| 141        | ملغين كوفيحت                                             |  |
| 191        | و بن کومقدم رکھنے کی مدایت                               |  |
| 191        | تبيغ كأحاصل                                              |  |
| 195        | نمازے پہلے مراقبہعلی وکامقام ومرتبہ                      |  |
| 191-       | وعا كى حقيقت                                             |  |
| 191"       | صَّيم الامت كي خدماتا كابر كابا جمي تعلق                 |  |
| 190        | خوف استدراج عین ایمان ہے                                 |  |
| 1477       | كبركي نحوستصوفياء كى كتب                                 |  |
| 190        | صحبت الل الله تبليغ كاانهم اصول                          |  |
| 190        | و بي ترقينفس كا كيد                                      |  |
| apı        | ملاقات کی فضیلت اوراس کی وجہ                             |  |
| 194        | عهد صحابه کی جھلک                                        |  |
| 197        | اسلاف اورجمايماني تقاض                                   |  |
|            | استادالعلما مولانا خيرمحمه صاحب رحمه الله كانمول اقوال   |  |
| 199        | ملفوظات تحكيم الامت كي ا فا ديت                          |  |
| 199        | مدرسه کوخو د فیل بنایا جائے                              |  |

| يسانمون قوال  | فهرست عنوانات ۲۵ الل                                           |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| ř••           | ماری تجویز                                                     |
| ľ++           | مناظره میں حاضر د ماغی کی ضرورت                                |
| ľ**           | خطابت كادائره                                                  |
| <b>[*</b> 1   | پیرکی تنین تشمیس بدعات کا دفعیه                                |
| r•r           | انعامات خداوندی بجابده ومشامده                                 |
| P+P"          | تعتق مع الله كي دولت                                           |
| 1414          | بعثت خاتم الانبياء صلى التدعليه وسلم                           |
| <b>***</b>    | نماز تخذخداوندي                                                |
| t+f*          | علاج حب دنیا                                                   |
| <b>1.0</b> 14 | ز بدکی حقیقتا خلاص کی حقیقت                                    |
|               | حضرت علامه محمد بوسف بنوري رحمه القد كالمهول اقوال             |
| F=2           | با بهی محبت و تعلق                                             |
| r•A           | مدارس کے فنڈ میں احتیاط                                        |
| r•A           | مع و نین مدر سه کو مدایت جا معه بنور بیا یک مثالی مدرسه        |
| r+ 9          | شهرتنفرت                                                       |
| 110           | خداوا واخلاص                                                   |
| ffi           | ارباب مدارس كومدايات                                           |
| rir           | نيوڻا وُن مِيس مەرسەكى بنياد                                   |
| rir           | صبرآ زیااورحوصلشکن بے سروسایانی                                |
| rim           | بلامعاوضه پڙهانے والے اساتذہ                                   |
| rim           | ابل وعيال كي تنها لي اور تكاليف كالبتلاء اور صبر آنه ما واقعات |

| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ria                                   | حوصلة تمكن واقنعه                                         |
| rit                                   | عظيم قرباني                                               |
| MZ                                    | بِمثل استغناما ما ياتى نظام ميں حيرت انگيز احتياط         |
| MA                                    | نيبي نفرت                                                 |
| riq                                   | د و با تول كا يقين                                        |
| 119                                   | ماليات كے اصول                                            |
| rri                                   | اصاغرنوازيتبيغ واصول تبليغ                                |
| rrr                                   | خدادادصلاحيت                                              |
| 777                                   | حضرت بنوري رحمه الله بحيثيت مهتم                          |
| 212                                   | حصرت بنوري رحمه الله كااندازتر بيت                        |
| 777                                   | محمد بوسف بنوري کے مولا مير ابياكام كروے                  |
| 772                                   | جماعت جھوٹ جانے پرروئے کا واقعہ                           |
| rtA                                   | علامه بنوري رحمه الله کی وین حمیت                         |
| 229                                   | سودی نظام کے ضلاف کاوش                                    |
| rr•                                   | مسبب الاسباب يرنظر                                        |
| PP                                    | نبت کے اثرات                                              |
| ۲۳۳                                   | حضرت جي کي علمي محنت                                      |
| 120                                   | حضرت جي کي و فات                                          |
|                                       | حضرت جي مول نامحمد پوسف كاندهلوي رحمه الله كے انمول اقوال |
| 1124                                  | كآب مدايت                                                 |
| 1772                                  | ہدایت کیے ملے گ                                           |
|                                       |                                                           |

| <u>سط</u> نمول توال | فهرست عنوانات ۲۷ الل                                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| 1772                | عمل اور چیز ول میں فرق                                   |
| rm                  | آ پ نے محنت کارخ موڑ دیا                                 |
| rm                  | نمازمعاشرت کی مسوقی ہے                                   |
| 101                 | یفتین کوتماز پر لے آؤ                                    |
| ۲۳۲                 | اللّه كا دهيين بنا وُمحبت اورمشقت سيكھو                  |
| 414.6-              | ناحق كاساتهد ندو                                         |
| 444                 | مسجد کا دین سیکھونماز                                    |
| ۲۳۳                 | نمازالله كاولى بناتى ب                                   |
| ۲۳۵                 | كلمة تماز كا قائده                                       |
| rra                 | نماز کوحضورصلی الله علیہ وسلم کے طریقتہ پرلانے کی شرا نط |
| Y172                | دعا کی قبولیتغزوهٔ احزاب                                 |
| rca                 | نماز کو بنانے کے پانچ طریقے                              |
| rrq                 | خلق خدا کی خدمت کرنے والے بنو                            |
| treq                | ا پِي خُرا بِي خُود تكالو                                |
| ra+                 | د وسروں کی غلطی کی تاویل کرو                             |
| ra+                 | حضورسلی الله علیه وسلم والی محنت زنده کرو                |
| rai                 | لوگون سے اور امیر سے معاملہ کے آواب                      |
| tor                 | مسجدنبوي                                                 |
| ram                 | نقشوں والوں کا مرکزمسجد بنانے کا مقصد                    |
| rom                 | مسجد كا بيهلا كام                                        |
| raa                 | ول میں اللہ کی بروائی                                    |

1/2 .

121

فيضان تظر

طلباكومدايت

| يك خمول قوال | فهرست عنوانات ۲۹ المالاً        |
|--------------|---------------------------------|
| 121          | منطق وفلسفه كے متعلق نظريه      |
| 121          | خدائی قصل وکرم                  |
| 121          | يه ريال نعمت بين                |
| 121          | الرسبليغ كونصيحت                |
| 121          | تبلغ ادر ذكر محبت صالح كي ضرورت |
| 121          | صحبت صالح کے ثمرات              |
| rzm          | رضائے حق کی فکر کرنی جاہیے      |
| 121          | تصوف كى حقيقت                   |
| 140          | مسائل تضوف كالآخذ               |
| 120          | ابل بورپ كاا تدارتعنيم          |
| 124          | يهاري ومصيبت باعث ثواب          |
| 124          | ابل قبور كافيض                  |
| 722          | محبت اور آواب محبت              |
| 122          | ا یک غلط بنی کااز اله           |
| 122          | طلبا كيليخ حسن نبيت كي ضرورت    |
| 122          | صوفیه کی بیعت                   |
| r∠A          | ماحول کی تاثیر                  |
| rz A         | صحابه کرام رضی التدعنیم کی حالت |
| 129          | الار سا کا بر کی جامعیت         |
| <b>M</b>     | المي ت زندگ ننيمت ٻي            |
| rA+          | تخليق انساني كامقصد             |

| ب كينموا اقوس | الله الله الله الله الله الله الله الله    | فهرست عثوانات                |
|---------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| MI            |                                            | خودکی اصلاح کی فکر           |
| MAT           |                                            | آ داب شخمعرفت نفس            |
|               | حرعلی ما ہوری رحمہ ابتدت کی کے انمول اقوال | حضرت مولا ناا                |
| ram           | نيات                                       | خلاصة قرآن مجيدمقصد <        |
| ra m          | شیطان کی گمراہی                            | اتباع شريعت كي الجميت        |
| 1110          |                                            | شيطانيت فوائد بيعت           |
| ra a          |                                            | دين تعليم ڪ شرورت            |
| MA            | مها دق اور صحبت                            | شرك سے احتر از طلب ه         |
| PAY           |                                            | خلوص کے کرشے                 |
| MY            | يتدكا مقام                                 | اال الله لا كُلّ دوسَّاال ال |
| PAY           | ت                                          | فيض كاسلسلهدنياكي حاله       |
| MZ            |                                            | مخالفین قرآن کی حالت         |
| MAZ           |                                            | صحبت کی ضرورت                |
| r\ Z          | ٥                                          | اميدوخوفمقام والدين          |
| MAZ           | 8,                                         | مقام قرآند یاضت کاثمر        |
| tAA           |                                            | کن کی محبت اختیار کی جائے    |
| tAA           |                                            | والدين كافريضه               |
| MA            |                                            | ايماناجميت نماز              |
| PAA           |                                            | مر دوعورت میں تقسیم کار      |
| MA            | كاصول                                      | رضائے حقمطالعة قرآن          |
| 1/19          |                                            | جرأت ايمانى كاوسليه          |

| و سيط نموال قوال | فهرست عنوانات ۱۳۱ ال                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| 1/4              | كمال انسانيت                                           |
| <b>17A9</b>      | تر آن وحدیث کی اہمیتبشرک کی قباحت                      |
| rA9              | مسلمانوں کی حالت زاراہل عم کوانتاہ                     |
| 19.              | الل الله كوايذ ارس ني كاوبالاتمام حجت                  |
| 14.              | ہوش میں آ ہے مومن کامل                                 |
| 19.              | صلەرخى مرض كى علىت                                     |
| f*91             | حلال معيشت تقاضه ايمان                                 |
| 19               | نیک و بد کا فرقرزق حلال کی بر کمت                      |
| rqi              | فریب کاری ہے بچئےقرآن کرمم                             |
|                  | مفكراسل مسيدا بوالحسن على عمدوى رحمه الله كانمول اقوال |
| 191              | قرآن زنده جاوید معجزهقرآن دولت عظیمقرآن زنده کتاب      |
| 190              | مطالعة آن كاطريقه قرآن كامزاج                          |
| 193              | علامه سيدسيمان ندوى رحمه الله كامطالعة قرآن            |
| rgy              | قرآن کی عالمگیریتقرآن میں تو حید کی تعلیم              |
| 194              | اپن اصلاح مقدم ہےخدافراموثی کی سز اخود فراموثی ہے      |
| rgA              | فنم قرآن كا دروازهعكمت كاوسيع مفهوم                    |
| r99              | دعوت میں حکمتاعجاز قرآنی کاایک پہلو                    |
| 100              | امت محمد میرکی بعثتامت محمد میرکی نضیلت                |
| P*+1             | مسیحاخود بیار ہےمعرفت اور یفین                         |
| 141              | منهوم عبادت زندگی کیا ہے؟سائل بھی اور مسئول بھی        |
| P*+ P*           | موجوده دور کا انصاف علم اکا کی ہے                      |

| يسرينمو اقوال | Jili pre                                    | فهرست عنوانات               |
|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>6•</b> Is. | يع مقهوم                                    | علم کی عالمگیریت تفقه کاوس  |
|               | یا ءاللّٰدشہ بخاری رحمہ ابتد کے انمول اقوال | امير شريعت ع                |
| P+4           | بخط                                         | مدارس کی اہمیتایک عجیر      |
| 4.7           | م نبوت پرایمان                              | لفيحتايك علمي نكتهخ         |
| т•л           | ج يحسين                                     | نگاه کرمعلامها قبال کوخرا،  |
| г•л           | ان سے برتاؤ                                 | وین کی تعلیم مقدم ہے خالفی  |
| p=+ q         |                                             | يا کستان کی حفاظت           |
| 1"1+          | رزه سرائی آج زنده بھی نہیں سنتے             | چثم پوژی کی تعلیممرزا کی ہر |
| P*11          | ىفت طلبا كوجواب                             | کسن مزاج با جمی محبت وا     |
| PIP           |                                             | د نیا کی جار چیزیں          |
|               | بالحق افغاني رحمه الله كے انہول اقوال       |                             |
| Mic           | دانیشرف انسانیت                             | انسانی علمابل بورپ کی تا    |
| 110           |                                             | انتيازان نيت                |
| ria           | ق ميں مانع نہيں محبت اللي                   | مقصدانسانيتاسلام تر ف       |
| ria           |                                             |                             |
| 1714          | ملام                                        | صراط متنقيماشاعت اس         |
| MZ            | ופתר                                        | تحكم جہاد كا فاكدهونت ك     |
| MIV           | وقیمتی ہے                                   | دین میں صرف ہونے والا وقت   |
| MIV           | يقت دنيا دار فانی                           | زندگی متحرک ہےونیا کی حق    |
| 1719          |                                             | لحات زندگی کی قدرو قیت      |
| 1719          | . کا طرز زندگی                              | قربآ فرت كاز ماندمحاب       |

| rr.         | صبر کے ثمراتمتصد کوفراموش نہ کرو                           |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| rri         | ضرورت كاسامانخيرالامت كالقب                                |
| mrr         | تبليغ كي ضرورتدنياوآخرت                                    |
|             | حضرت موما نابدرع لم ميرتفي رحمهالتد كے انمول اقوال         |
| rra         | بدعت کی برائی بدعتی کی پہچان                               |
| rry         | گناه ہوجائے تو کیا کرے؟                                    |
| 277         | اسلامی معاشرت کاطریقه کههاور دینی تفییحتیں                 |
| MA          | حبعوث بولنے اور قتم کھانے کی عادت                          |
| rr.         | ہری اور ہویٰ کے دورا ہے پرانسان کاامتحان                   |
| mmi         | حضور صلی الله علیه و آله وسلم نے کیا چھوڑا؟                |
|             | فقيه الامت مفتى محمود حسن كنكوبي رحمه ائتد كے انمول اقوال  |
| mm/h        | اپنے کوفرنگی کا فرے بدر سمجھنے پراشکال                     |
| property.   | طالب علم کے مال کیلئے نولا دکا ہیٹ مدارس کیلئے فراہمی چندہ |
| rra         | استغفارنا يحماج الى استغفار كثير حقيقت خلق                 |
| rra         | پریشان کن خیالات کا دفعیه بیماری کی وجه سے ترکیمل          |
| PPY         | مصائب بھی نعمت ہیںحسن ظن کیلئے دلیل کی حاجت نہیں           |
| rry         | وین کی طلب پیدا کرناحضرت امام ابو پوسف کی قضاءت            |
| <b>rr</b> 2 | مولا ناعبدالحكيم صاحب سيالكوفى اورشا ججهال كاواقعه         |
| 447         | خط میں القاب وآ وابگیر رورات ہے لیٹنائبیں مار              |
| rr2         | كھائے ميں حضرت مدنی رحمه اللہ كى عادت                      |
| ۳۳۸         | حصرت مدنى رحمه الله كي طلبه كوفسيحت                        |
|             |                                                            |

بإغانه جاتا ضروري كام مياليكن اسكومقصدنبيس بنايا جاسكتا

mar

Mam

|            | فهر است علوانات 👚 🗀 ۱ 💮 💮                               |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 202        | اعتراف قصورسب سے بڑی صداقت ہے                           |
| rar        | بندہ کا کام غلامی و تا بعداری ہے خواہ کچھ ملے یا نہ ملے |
| ror        | سنت کی بے تو قیری                                       |
| rom        | ایک بزرگ کی تمثیلی حکایت وظیفه کاراز                    |
| raa        | جنازه میں شمولیت بھی رسم بن گئی                         |
| ror        | كلام كالتي مطلب كب مجه من آتا ب؟                        |
| ray        | گنهگارول بی کی ضرورت ہے                                 |
| raz        | سورهٔ والعصر کی روشن میںنکاح خلاصه و جامع عبادات        |
| TOA        | موت ہے وحشت کوتا ونظری ہے                               |
|            | حضرت مولا ناميح التدخان صاحب رحمه التدك انمول اقوال     |
| 1711       | تعلقمشاہدات وانوار و بر کات بغير ورت پشخ                |
| 777        | شیخ کامل کی پیجیان مجامده کی ضرورت                      |
| PYP        | حرص ام الامراضحقيقت طمعحقيقت غصه                        |
| ۳۲۳        | حقيقت كبرحقيقت كيينهحقيقت حب وجوه                       |
| 240        | حقیقت دنیااخلاص کے فائمے                                |
| ۳۹۹        | حقیقت خوفاصل ضرورت تعیم شیخ کی ہے بیعت اصل نہیں ہے      |
| ۳۲۲        | قرآن شریف کی تلاوت کا طریقه                             |
| 772        | منحيل نمازمتفرق تصيحتيندواز ده كلمات                    |
| PYA        | ہدایت و گمرای سے متعلق شبه کا جواب                      |
| PYA        | روزی کمانا اور الله کی یا د                             |
| <b>244</b> | شدت تعلق مع الله كامطالبهاطمينان ذكرامتد مين ب          |

| به کے خمول توال                                    | فهرست عنوانات ۱۳۲ الله ا                        |  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| ٣٧٠                                                | ذا كرحقيقي                                      |  |
| rz•                                                | ہر مطبع ذا کر ہے سالک کا کمال اطاعت             |  |
| PZ1                                                | بوی سے محبت معین ولایت ہے                       |  |
| 121                                                | ايمان كى زيادتى مطلوب ہے بتو حيد خالص           |  |
| حصرت مولا ناشاه ابرارالحق رحمه ابتد کے انمول اقوال |                                                 |  |
| ۳۷۳                                                | وعظ كامشابطه                                    |  |
| PZ (*                                              | ا كا بريد اكرام كامع مدر تصحيح تلاوت قرآن       |  |
| r20                                                | خلاف طبیعت امور پررنج کیسا؟                     |  |
| 124                                                | دافع عُم كا وظيفه مجلس علم يا وعظ كا اوب        |  |
| 124                                                | توجدالی الله غیبت کے مفاسد                      |  |
| 724                                                | عزت وکمال کامعیار جنت کے اکٹیشن                 |  |
| ۳۷۸                                                | صحبت الل اللهعالم آخرت كے سفر كى تيارى          |  |
| 72A                                                | وعظ سے نفع کا گر                                |  |
| 72A                                                | اصلاح ظاہر کی ضرورتاصلاح برائے واعظین           |  |
| <b>ب∠</b> و                                        | خدائی نارافسکی رزق میں بے برکتی کا سبب          |  |
| rz9                                                | گناہوں کے ماتھ و فا کف بے اثر رہے ہیں           |  |
| r29                                                | بہترین طرز معاشرت ، نفس وشیطان ہے بچاؤ کی ضرورت |  |
| ۳۸•                                                | ا تباع سنت کی برکات                             |  |
| PA+                                                | فراخی رزق کا وظیفهعلاج امراض کا وظیفه           |  |
| ۳۸+                                                | تلاوت ش صحت حروف کی ضرورت                       |  |
| ۳۸۰                                                | نماز میں خشوع کی مثال                           |  |

| سائموا اقوال  | <b>منهرست عنوانات</b> ۱۳۷ الل <sup>ا</sup> ل         |
|---------------|------------------------------------------------------|
| PAI           | رزق کے اگرام کا تھم                                  |
| PAI           | روه نی غذامقدم ہےاصلاح برائے مبلغین                  |
| rar.          | بیوی کی دلجوئی ضروری ہےالله کونا راض کرنا ہے تقلی ہے |
| TAY           | وین میں کی گوارا کیوں؟ بدگمانی ہے بچو                |
| MAM           | وصول الى الله كے ضامن دوكامالامر فوق الا وب          |
| MAM           | ترویج سنتگفری کا بهترین مصرف                         |
| ۳۸۳           | الله ول كے معالين                                    |
| <b>ም</b> ለ በ  | اصلاح منكراتاصلاح ظاہر كى اہميت                      |
| ۳۸۵           | گناه ہونے پرفوراً توبہ کر ہے                         |
| ۳۸۵           | عمل کیلئے طافت کی ضرورت                              |
| ۳۸۵           | ولى التدين كاطريقاصلاح ظاهر مقدم ب                   |
|               | حضرت حاجی محمد شریف صاحب رحمه الله کے انمول اقوال    |
| <b>PA</b> 2   | عجيب وغريب نصيحت كمال تواضع                          |
| <b>1</b> "9+  | تواضع کاعقلی طور پر کون سا درجہ حاصل کرنا ضروری ہے   |
| 144           | بناوٹی تواضع آخرت کاغم تمام غموں کونگل جاتا ہے       |
| 1791          | اختیاری غیراختیاری کافرقتقدر کابهانه                 |
| mar           | تو کل کی شرعی حقیقت مومن کواصل را حت جنت میں         |
| mar           | قلب كوذ كرالله كيليج فارغ ركھنے كى كوشش              |
| 797           | وفت کوننیمت جانومومن کی کوئی چیز رائیگال نہیں        |
| <b>279</b> 17 | وفت کی قدر کریں شریعت اور بل صراط                    |
| mala          | حضرت تعانوي رحمه الله ش تواضع                        |

| 790        | صفائی معاملاتاولا دکی تربیت                                            |  |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>190</b> | بدنظری سے بچااختیاری ہے                                                |  |  |
| ۳۹۲        | ونیا کی محبت کی دونشمیںنفس کو خطاب                                     |  |  |
|            | عارف بالله دُّ اكْتُرْمُحْمُ عَبِدالِحِي عار في رحمه الله كانمول اقوال |  |  |
| 1799       | مشکل کوآ سان کرنے کا گروقت                                             |  |  |
| 1799       | نظام الاوقات پا بندی وقت                                               |  |  |
| [*++       | سرماية زندگينظم او قات                                                 |  |  |
| ſ*e+       | فيمتى سرمايه مختصر معمولات                                             |  |  |
| (** +      | اہل وعیال ہے حسن سلوک                                                  |  |  |
| (*+)       | ایک غلط بمی کااز اله                                                   |  |  |
| (Y+)       | رحمت خداوندی پرنظرهمت کی قدر                                           |  |  |
| ۲+۲        | دعا كاايك ادبايك مفيد وظيفه                                            |  |  |
| ۲۳         | رجوع الى الله كاطريقة                                                  |  |  |
| 14.11      | كام ہے مراقبه كتنى دعاكى جائے                                          |  |  |
| (r/+ pm    | ہرونت کی دعاابیصال تو اب میں ترغیب                                     |  |  |
| [4+4]      | بریشانی کے وقت کا وظیفہ                                                |  |  |
| [Y+]***    | مصائب ہے بچاؤ کا وظیفہایک اور وظیفہ                                    |  |  |
| l4+ l4.    | دعاكيے كى جائے؟عاجزى وطلب صادق                                         |  |  |
| يا 4ي)     | صبروشكردائمي معمول بنائے كانسخه                                        |  |  |
| r-5        | الله كي محبت الهمير كالمصرف                                            |  |  |
| ۵۰۳        | وین کیا ہے؟ بدنظری کاعلاج                                              |  |  |
|            |                                                                        |  |  |

| يرينمول توال                                      | فهرست عنوانات ٢٠٩ الرال              |  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| (% Y                                              | تشتى اورنا كارگى كافرقصراط متنقيم    |  |
| 144                                               | شیطان اورنفس کا دھوکا                |  |
| ſ* <u>+∠</u>                                      | علاج نفس بتربيت اولا د كا دستورالعمل |  |
| <b>~</b> •∠                                       | حقوق والعربين تربيت اولا و           |  |
| r-A                                               | تربيت ابليه                          |  |
| r+A                                               | دوسرون سے سلوک                       |  |
| r+ q                                              | خدمت خلقدرستگی اخلاق                 |  |
| ?*+ <b>q</b>                                      | اخل ق معلوم كرنے كاطريقه             |  |
| 149                                               | حسن سلوك نوافل                       |  |
| [*i+                                              | ر خصت وع زیمت                        |  |
| حصرت ڈاکٹر حفیظ اللّٰہ رحمہ اللّٰہ کے انمول اقوال |                                      |  |
| سالما                                             | مجے کے بارہ میں خصوصی تھیجتیں        |  |
| פור                                               | هج کے سفر پرردانہ ہوتے وقت           |  |
| r12                                               | چھوٹے گنا ہوں سے بھی بچئے            |  |
| MZ                                                | چندا ہم صحتیںدارہ مارہ ارخاتمہ پر ہے |  |
| MIA                                               | مېمان کې غدمت                        |  |
| MIA                                               | شكرى حقيقتزبان ايك نعمت              |  |
| MIA                                               | الله كي ميجيان                       |  |
| rri                                               | ایمان بالغیب کی چندمثالیں اور نمونے  |  |
| MI                                                | چشم طا ہر بین اور عقل کا فرق ا دراک  |  |
| MAL                                               | وین بھی اپنے خزانے ہے ماتا ہے        |  |
|                                                   |                                      |  |

| اولیاء کی رفافت کے بغیر دین نہیں ملت حضرت اقدال حضرت اقدال حضرت اقدال حضرت اقدال حضرت اقدال حضرت العمل کی نظر محبت اور ضدمت حضرت نبوی رحمہ اللہ سے تعلق محبت اور ضدمت حضرت نبوی رحمہ اللہ سے تعلق محبت اور محنت محبت اور محنت محابہ والل بہت رضی اللہ عنہ کی محبت حضرات حسین رضی اللہ عنہ اللہ بہت رضی اللہ عنہ کی محبت المحب محبت المحب اللہ محبت رضی اللہ عنہ کا کرام محبت اللہ علم کا کرام محبت المحب محبت وتعلق محبت وتعلق محبت المحب محبت وتعلق محبت وتعلق کی دل جوئی اللہ محب وقعلق کی دل جوئی اللہ محبت محبت وتعلق کی دل جوئی اللہ محبت محبت وتعلق کی دل جوئی اللہ محبت محبت وتعلق کی دل جوئی اللہ محبت محبت المحب محبت وتعلق کی دل جوئی اللہ محبت محبت وتعلق کی دل جوئی اللہ محبت محبت اللہ محبت محبت اللہ محبت محبت محبت محبت محبت محبت محبت محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بے مول توال | ۳۰ اتار                                           | فهرست عثوانات                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| ۳۲۸ محبت صالح کی ضرورت محبت اور خدمت محبت صالح کی ضرورت محبت صالح کی ضرورت محبت صالح کی ضرورت محبت اور خدت کی شفقت محبت اور محداللہ سے تعلق شیخ وقت کی شفقت محبت اور محنت محاب واہل بہت رضی اللہ عنہ مل محبت محبت اور محنت بین رضی اللہ عنہ کا کرام محبت وتعلق محبت وتعلق محبت وتعلق محبت وتعلق کی ول جو ئی الاسم محبت وتعلق کی وقت اللہ محبت وتعلق کی وائے مصبت وتعلق کی وقت اللہ محبت وتعلق کی وقت اللہ محبت وتعلق کی وقت اللہ محبت وتعلق کی وائے مصبت وتعلق کی وقت اللہ محبت وتعلق کی وقت کی                | 777         | ين الله                                           | اولیاء کی رفافت کے بغیروین ج |
| محبت صالح کی ضرورت محدالله سے تعلق شیخ وقت کی شفقت محدت اور محدالله سے تعلق شیخ وقت کی شفقت محبت اور محدالله سے محبت اور محنت محاب واہل بہت رضی الله عنهم کی محبت محضرات حسنین رضی الله عنها محدالله محسنین رضی الله عنها محدالله محسنین رضی الله عنها محدالله محبت الله عنه کا کرام محبت وتعلق محبت وتعلق محبت وتعلق محبت وتعلق کی دل جوئی محبت وتعلق کی دو ترقیق کی در بیان ایم چیزیں محبت و تعلق کی دو ترقیق کی در بیان ایم چیزیں محبت و تعلق کی دو ترقیق کی در بیان ایم پیزیں محبت و تعلق کی دو ترقیق کی در بیان ایم چیزیں محبت و تعلق کی دو ترقیق کی در بیان ایم چیزیں محبت و تعلق کی دو ترقیق کی دو ترقیق کی دو ترقیق کی دو ترقیق کی دو تروی کی دو تروی کی در بیان ایم چیزیں محبت و تعلق کی دو تروی کی دو تروی کی دو تروی کی دو تروی کی در بیان ایم چیزیں دو تروی کی دو تروی کی دو تروی کی در بیان ایم چیزیں دو تروی کی دو تروی کی دو تروی کی دو تروی کی در بیان کی دو تروی کی در بیان کی دو تروی کی در بیان کی در بیان کی در در بیان کی در کی در بیان ک                    |             | ے سیدنفیس انحسینی قد <i>س سر</i> ہ کے انمول اقوال | حضرت اقد آ                   |
| حصرت نبوی رحمہ اللہ سے تعلق شیخ وقت کی شفقت محبت اور محنت صحابہ واہل بہت رضی اللہ عنہ کی محبت محبت اور محنت صحابہ واہل بہت رضی اللہ عنہ کا کرام اللہ عنہ محبت وتعلق اللہ عنہ عنہ اللہ تعلق کی ول جوئی اللہ اللہ عنہ عنہ اہمی محبت وتعلق کی ول جوئی اللہ اللہ عنہ عنہ اہمی چیز ہیں اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ عنہ اہمی چیز ہیں اللہ عنہ عنہ عنہ اہمی چیز ہیں اللہ عنہ عنہ اہمی چیز ہیں اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ عنہ عنہ عنہ عنہ عنہ عنہ عنہ عنہ عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MTZ.        | اور خدمت                                          | شنخ کامل کی نظر محبت بحبت    |
| عبت اور محنت محابه والل ببیت رضی الله عنهم کی محبت اور محنت محابه والل ببیت رضی الله عنها حضرات حسنین رضی الله عنها الله عنها الله محالات الله ما الله عنها الله ما الل               | MTA.        |                                                   | صحبت صالح کی ضرورت           |
| حضرات حسنین رضی الله عنها ۱۳۲۹ ایک سالک کی اصلاح ۱۳۳۹ ایک سالک کی اصلاح ۱۳۳۹ استان کی اصلاح ۱۳۳۹ استان کی اصلاح ۱۳۳۹ استان کی اکرام ۱۳۳۰ ایم محبت وتعلق ۱۳۳۰ الم تعلق کی دل جوئی ۱۳۳۱ الم تعلق کی دل جوئی ۱۳۳۱ الم چیزین ۱۳۳۱ ۱۳۳۱ و وقت تصنیف سینمان ایم چیزین ۱۳۳۱ ۱۳۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MA          | ا شخ وقت کی شفقت                                  | حضرت نبوى رحمدالله تعلق      |
| ایک سالک کی اصلاح اسلاح الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | و٢٩         | ، ببیت رضی الن <sup>عنب</sup> م کی محبت           | محبت اورمحنت صحابه وا الر    |
| الما علم كاكرام المعلم كاكرام المعلم كاكرام المعلم كاكرام المعلم كاكرام المعلم كاكرام المعلم كوبت وتعلق المعلم المعلم كوبت وتعلق كوبر وفي المعلم الم | rra         |                                                   | حضرات حسنين رضى الله عنها    |
| با جمی محبت وتعلق<br>القب نفیس کی وجه الم تعلق کی دل جو ئی اساس<br>د وق تصنیف تمین اہم چیزیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MA          |                                                   | ایک سالک کی اصلاح            |
| لقب نفیس کی وجه ال تعلق کی دل جو ئی<br>ذوق تصنیف تین اہم چیزیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (*)***      |                                                   | نفيحتابل علم كااكرام         |
| ذوق تصنیف تین اہم چیزیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rr-         |                                                   | بالهمى محبت وتعلق            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اسوم        | , کی دل جو نی                                     | لقب نفيس كي وجبه المرتعلق    |
| آج کے شعراہ حسن مزاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77"         | Ų,                                                | ذوق تصنیف تین اہم چیز        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rrr         |                                                   | آج کے شعراءجسن مزاح          |



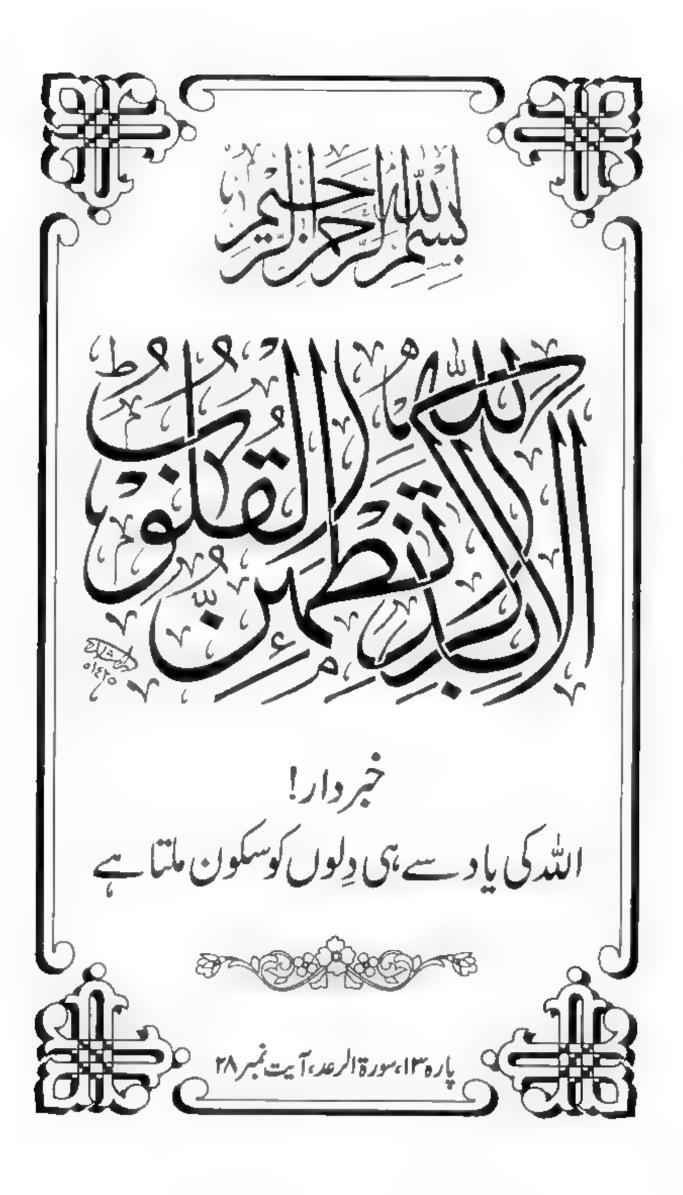



#### مختصر سوانح

# سيدالطا نفه حاجى امدا دالله مهما جرمكي رحمه الله

انیسویں صدی عیسوی میں ملک ولمت جن ممتاز ترین اور عظیم الر تبت شخصیتوں پر فخر
کرسکتی ہان ہی میں ہے ایک ما بیناز اور عہد آفریں شخصیت شیخ المشائخ حضرت حاجی الداو
اللہ مہ جرکی نوراللہ مرقد وکی ہے۔ بیز ، نہ ہندوستان اور بالخصوص ہندوستی مسلمانوں کی قومی
زندگی کا نہا ہے۔ پُر آشوب دور تھا نچسوسال کی حکومت پر انگریز رفتہ رفتہ قابض ہوتے جارہ
تھے۔ اس میں بہادری وجاں بازی کا دفل کم اور فریب کاری وجعل سازی کا دفل زیادہ تھا۔
حضرت شیخ المشائخ نے ان حالات ہے متاثر ہوکرروحانیت اور سیاست کے امتزاج
سے ایک الی جماعت قائم کی جو ایک طرف بزم علم وعرفاں اور رشد و ہدایت کی دوسری
طرف جنگ و پر کیار اور میدان سیاست کی شہروار تھی۔ گزشتہ بوری ایک صدی میں اس
جماعت نے اپنے علم ومل اور اصلاح و ہدایت کے ساتھ ساتھ کے ۱۸۵۷ء کے معرکہ جہادشا فی
جماعت نے اپنے علم ومل اور اور کی کیلئے ملک و ملت کی جوز بردست خد مات انجام دیں
اور سیاسی غلامی کی فضا میں وہنی آزادی کیلئے ملک و ملت کی جوز بردست خد مات انجام دیں
اور سیاسی غلامی کی فضا میں وہنی آزادی کیلئے ملک و ملت کی جوز بردست خد مات انجام دیں
ہندوستان کی تاریخ میں اپنی مثال آب ہے۔

مرض وفات میں استخراق کے ساتھ ضعف اس قدر بردھ گیاتھا کہ کروٹ تک بدلنا وشوارتھا۔ اشتہاء بالکل جاتی رہی تھی۔ آخر ۱۱ جمادی الآخری کا ۱۳۱ء بدلنا وشوارتھا۔ اشتہاء بالکل جاتی رہی تھی۔ آخر ۱۱ جمادی الآخری کا ۱۹۹ ماء کو چہارشنبہ کے دن فجر کی اذان کے وقت چوراس سال کی عمر میں وائی اجل کو لبیک کہا جنت المعلیٰ میں مولا نا رحمت اللہ کیراتوی کے پہلومیں وقن مول کا رحمت اللہ کیراتوی کے پہلومیں وقن مول کا رحمت اللہ کے رائا اللہ و اِنا اللہ و اللہ و

## سبد الطائفه

# حضرت حاجی امدا دالله مهاجر مکی رحمه الله کے انمول اقوال (بیان فرموده عیم الامت حفزت قدنوی رحمه الله)

#### تحكمت وفراست

حضرت نے ایک صاحب کے مشورہ لینے پرزمین وقف کرنے ہے منع فر مایا تھا۔ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک نیک کام سے روک دیا مگر بڑی ہی حکیمانہ بات فر مائی کہ وقف کر کے کورے رہ جاؤگے اور اس کے بعد جو ہریشانی ہوگی نہ معلوم اس کو ہر داشت کر سکو سے یانہیں۔

### الجھنے والوں کا جواب

حفرت نے فرایا تھا کہ کس سے الجھنانہیں۔ اگر کوئی تم سے خود الجھے تو وہ کرنا جوایک نائی نے کیا تھاوہ قصدیہ ہے کہ ایک نائی سے کی شخص نے خط بنوایا۔ اس نے کہا میر سے سفید بال چن دو۔ اس نے ایک طرف سے استرا پھیرااور بال سامنے رکھ دیے اور یہ کہہ کر چھا کو ویا کہ بھی کو تو بہت کام جیں۔ چنے کی فرصت نہیں آپ کے سامنے سب رکھ دیے جیں آپ خود چن لیس۔ فر مایا کہ کوئی الجھے تو سب رطب ویا بس اس کے سامنے رکھ کر الگ ہوجا و ۔ اور کام جس لگو۔ واقعی حضرت عیم منے کیسی عجیب بات فرمائی اب جب ایپ پر کر رقی ہے۔ تب حضرت کے ارش دکی قلب جس قدر ہوتی ہے کہ چندالفاظ جس کتنی بردی بات فرمائی اب جب ایپ پر کا بات فرمائی کے رہا تہ ہے کہ اس قبل و قال اور دوکد جس نفسا نہت ضرور آ جاتی ہے۔ ایک بوتا ہے بات فرمائی کر دورتا ہوتی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مض جدال بد نیتی سے مامور بنہیں۔ بلکہ اندر بیتو مامور بہ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مض جدال بد نیتی سے مامور بنہیں۔ بلکہ اندر شدہ ہوائی ہونا ہوں حض جدال بد نیتی سے مامور بنہیں۔ بلکہ اندر شدہ ہے کہ اس پرمواخذ و ہو۔

# صاف گوئی

حضرت فرہ یا کرتے تھے کہ بھائی جو کچھ میرے پاس ہے۔ دوستوں کے سامنے پیش کردیتا ہوں۔ اگر کسی کواس سے زائد کی ضرورت اور طلب ہوتو کہیں اور سے حاصل کرلیا جاوے۔ میں اپنا بندہ نہیں بنا تا ہوں۔ خدا کا بندہ بنا تا ہوں۔ اگر کوئی چیز یہاں سے حاصل نہ ہو کہیں اور سے سہی کام ہونا چا ہے۔

#### شفقت

حضرت کے زور نے میں جب سب حضرات یہاں حاضر ہوتے۔حضرت مورا نامحمہ یعقوب جو ذرا نازک تھے جب شب میں اٹھتے تو حضرت فرماتے کہ ابھی نہیں لیٹے رہو۔ جب وقت ہوگا۔ ہم خود جگا ویں گے۔ بیشفقت ہے شخ کی۔مطلب بیتھا کہ کام وہ کرنا چاہئے جس میں مداومت ہو سکے اس سے بیٹھی معلوم ہوا کہ اس طریق میں رہبر کامل کی سخت ضرورت ہے۔ اس کومولا نافر ماتے ہیں۔

#### وساوس كاعلاج

حضرت فرمایا کرتے سے کہ اگر وساوس کا ہجوم ہواور کی طرح بندہی نہ ہوں تو اس وقت بیمرا قبہ کرے کہ حق تعی کی کیا قدرت ہے۔ کہ دل بیں کیسی کیسی چیزیں پیدا فرما دی بیں۔ کہ دریا کی طرح امنڈ رہی ہیں اور رو کے نہیں رکتیں۔ بس اس مراقبہ سے وہ سب وساوس مراقبہ الی ہوجا کیں گے۔ واقعی بجیب بات فرمائی کہ آلہ بعد کو آلہ قرب بناویا۔ واقعی حضرت اس فن کے امام تھے اور بجیب یہ کہ درسیات کی بھی تحصیل نہ فرمائی تھی۔ چنانچہ حضرت خود فرم یہ کرتے تھے کہ میں ناخواندہ ہوں۔ اور جو پھھٹی بیان کرتا ہوں یہ وار دات بیں۔ اگر یہ کتاب وسنت کے خلاف ہوں۔ تو عمل نہ کرنا اور جھے کو بھی اطلاع کر دینا۔ تا کہ بیں۔ اگر یہ کتاب وسنت کے خلاف ہوں۔ تو عمل نہ کرنا اور جھے کو بھی اطلاع کر دینا۔ تا کہ بیں۔ اگر یہ کتاب وسنت کے خلاف ہوں۔ تو عمل نہ کرنا اور جھے کو بھی اطلاع کر دینا۔ تا کہ بیں تو بہ کرلوں گا۔ اور بلی بری رہوں گا۔

## مقبوليت كي علامت

حضرت فرمایا کرتے ہے کہ پہلامل قبول فرمالیا گیا۔ تب ہی دوہرے نیک عمل کی توفیق نصیب توفیق ہوتو ہے اس کی علامت ہے کہ پہلامل قبول فرمالیا گیا۔ تب ہی تو پھر عمل کی توفیق نصیب ہوئی۔ ورنہ مطرود مخذول ہوتا۔ حضرت اپ فن کے امام تھے۔ مجتبد تھے۔ مجدد تھے، عجیب وغریب تحقیقات ہوتی تھیں۔ ایک شخص نے حضرت سے عض کیا کہ حضرت ذکر و شغل کرتا ہوں مگر پچھنفع مہیں ہوتا۔ فرمایا کہ بھائی ذکر میں مشغول ہواللہ اللہ کرنے کی توفیق ویدی گئی ہے کیا تھوڑ انفع ہے۔

# کمال کی دلیل

حضرت کا با کمال ہوتا اس سے ظاہر ہے کہ حضرت مولا نا گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ جیسے فخص کا تعلق عقیدت حضرت سے تعااور حضرت مولا نامجہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا معتقد ہونا تو اس درجہ کا جمت نہیں اس لئے کہ وہ تو خود ہی اخلاق میں اور عشق میں مغلوب سے البتہ حضرت مولا نامگنگوہی میں ایک خاص انتظامی شان تھی جسے انبیا عیمہم السلام کے ورشہ میں ہونا چاہیے وہی شان تھی حضرت گنگوہی کی جس کا اثر تھا آلا یہ خافی کی گوئی آئے ہے۔ حق کے اظہار میں ذرہ برابر کسی کی پرداہ نہیں کرتے ہے اگر حضرت حاجی صاحب میں ذرا مجمی کی ہوتی تو مول ناعلی الا علان تعلق قطع فرماد ہے۔

# نفسى

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو اس نیت سے مرید کر لیتے ہیں کہ اگر اپ تعلق دالے پر دھت ہوگئ تو ہم بھی اسکے ساتھ ہو جا کمنگے۔ داقعی مید حضرات اپنے کومٹائے ہوئے ہیں۔

## دوستوں سے باتیں

یہ حضرت کا ہی مذاق تھا۔ فر مایا کرتے تھے کہ دوستوں سے باتنیں کرنا بھی عبادت ہے۔ گرشرط یمی ہے کہ خلوص ہوا درنیت اچھی ہو۔

#### ۇعا

ایک فخص نے بمبئی میں حضرت سے عرض کیا کہ حضرت دی فرمادیں کہ میں جج کر
آ وَں فر مایا کہ جس روز جہاز جانے کو ہو۔اس روز تمام دن کے لئے جھے کوتم اپنے او پر پورا
اختیار دے دین عرض کی کیا ہوگا فر مایا یہ ہوگا کہ کلٹ خرید کر تمہارا ہاتھ پکڑ کر جہاز
میں سوار کرا دوں گا۔ پھر میں دعا کروں گا۔ وہ جہازتم کو لے کر جدہ پہنچ گا اور پھر وہاں
سے مکہ ضرور جاؤ کے۔اس طرح جج ہوجائے گا اور بدوں اس کے میں تو ساری عمر دعا
کرتار ہوں گا۔اورتم ساری عمر تجارت کرتے رہوگے۔ہس ہو چکا جے۔

# ونیاسے بھنے کی ضرورت

حفرت نے دنیا کی عجیب مثال دی۔ کد دنیا سانپ ہے تو اس کو وہ کھڑے جومنتر جانتا ہو۔ صحابہ اس کا منتر جانتے تھے اس لئے وہ ان کو مفزنہیں ہوئی۔ اور ہم منتر جانتے ہیں۔ اس لئے ہم کو اس سے بہتے کی ضرورت ہے۔ کہ کہیں ڈس نہ لے۔ اس دارا مامتحان اور دارالحزن میں بہت ہوشیار ہوکرر ہے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ڈراغفلت ہوئی اور اس نے اپنا دار کیا۔ اس لئے ہر وقت خدا ہے دع کرتا رہے۔ ڈرتا رہ اور دین کے کام میں لگار ہے اور عمر بجر اس مجاہدہ میں رہے۔ کیونکہ بیدوہ راہ ہے کہ اس سے تمام عمر بھی فراغ کی امید کرتا ہوئی ہے مولا نا اس کوفر ماتے ہیں۔

اندر ایں راہ می تراش و می خراش تا دم آخر دے فارغ مباش

# كام ميں لگنے كانسخه

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر ریا ہے بھی کوئی عمل کرتا ہوتو اس کو کرتا رہے۔اور ترک نہ کرے کیونکہ اول اول ریا ہوگی بھرعادت ہوجائے گی۔اور عادت سے عب دت ہوجائے گیسی حکیمانہ تقیق ہے۔ کہ مابوس کا کہیں نام ونشان نہیں۔سوبعض او قات شیطان ریا کا اندیشہ دلا کر ساری عمر کے سئے عمل ہے روک دیتا ہے۔ جو بڑا خسارہ ہے۔ پس عمل کرو۔ حچوڑ ومت ،اخلاص کے فکر میں بھی اتنا نعو نہ جا ہے ۔ کام میں سگے رہو۔اگر کوتا ہی مظنون یا متحمل ہو۔ تو استغفار ہے اس کا تد ارک کرلو۔ غرض بید کہ کام میں مگو۔

#### غلبه حضوري

ایک سسد گفتگویں فرہ یا کہ حضرت کی غلبہ حضور کی بید کیفیت تھی اور بیہ حضرت کے ایک خادم خاص کہتے تھے کہ بین نے حضرت کو پاؤل پھیلا کرسوتے نہیں دیکھا۔ بین نے پوئ کی جو جھا کہ حضرت کی تا مہ اس کے سامنے پوؤل کی جو جھا کہ حضرت کیا ترام ملتہ ہوگا فرہ یا کہ ارب باؤلے کوئی محبوب کے سامنے پوؤل پھیلایا کرتا ہے اور حضرت سیاہ نرگ اور کم بخت کا جوتا نہ پہنتے تھے خادم کے پوچھنے پرفر مایا کہ ادے باؤلے میں سے فرند کھیہ کا غلاف سیاہ دیکھا ہے اور روضہ مبارک پر سیر غلاف و یکھا ہے اور روضہ مبارک پر سیر غلاف و یکھا ہے اور روضہ مبارک پر سیر غلاف و یکھا ہے اور روضہ مبارک پر سیر غلاف و یکھا ہوں۔

# چغلخو رکوجواب

ہمارے حضرت ہے ای طرح ایک مخص نے کسی مخالف کا قول نقل کیا کہ حضرت فلاں مختص آپ کی نسبت ہے کہ اس فخص آپ کی نسبت ہے کہ اس فخص آپ کی نسبت ہے کہ اس نے اتنا تو لحاظ کیا۔ کہ منہ پر نہیں کہا اور تو اس قدر بدلحاظ نکلا کہ منہ پر کہدر ہا ہے۔ تو اس وقت و وضح بارے ندامت اور شرمندگی کے پانی پانی ہوگیا۔ اور اسکو پھر بھی جغل خوری کی ہمت نہیں ہوئی۔ کیونکہ حوصلہ بہت ہوگیا۔

#### حفاظت دین

ایک بارجبکہ حضرت مورا نارشیداحد گنگوبی رحمتہ انتدعلیہ حضرت عاجی صاحب رحمتہ التدعلیہ کی فدمت میں ( مکمعظم ییں) حاضر تھے تو حضرت حاجی صاحب کے پاس مولود شریف کا بلاوا آیا حضرت نے مولا تا ہے ہو چھا مولوی صاحب چلو کے مولا تا نے فرمایا نا

حضرت میں نہیں جاتا کیونکہ میں ہندوستان میں لوگوں کو منع کیا کرتا ہوں قواگر میں یہاں شریک ہوگیا تو وہاں کے لوگ کہیں گے کہ وہاں بھلے شریک ہوگئے ہتے حضرت حاجی صاحب نے بجائے برا مانے کے مولانا کے اس انکار کی بہت تحسین فر مائی اور فر مایا کہ میں تمہارے جانے سے خوش ہوں اب و کیھئے ہیر تمہارے جانے سے خوش ہوں اب و کیھئے ہیر سے زیادہ کون مجبوب اور معظم ہوگا گر دین کی حفاظت ان کے اتباع سے بھی زیادہ ضرور کی تحق اس کی حق خام رکی تھی رض کے وقت اس کو ترجیح دی۔ واقعی حفاظت وین برای نازک خدمت ہے کیونکہ سارے مہلوؤں پرنظرر کھئی پڑتی ہے کہ نہ چھوٹوں کونقصان بہنچ نہ براوں کے ساتھ جوعقیدت ہوئی جاس میں فرق آئے۔

## ا تفاق کی جڑ

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اتفاق کی جڑتواضع ہے اگر ہر شخص دوسرے کواپنے سے افضل بچھنے گئے تو پھر نا اتفاقی کی نوبت ہی نہ آوے کیونکہ نا اتفاقی اس سے تو بیدا ہوتی ہے کہ ہر شخص اپنے کو دوسرے سے افضل سمجھتا ہے اور اس سے اپنے کو بڑھانا چا ہتا ہے ہوان اللہ کی حقیقت فل ہر فریائی ہے۔

# درویش کی پہیان

حضرت نے فرویا کہ جس ورولیش پر دنیا داروں کا بہوم دیکھووہ ورولیش نہیں بلکہ دنیا دارے کیونکہ المجنس یمیل الی المجنس۔

# اخلاق كى اصلاح

حضرت نے ضیاءالقلوب میں لکھا ہے کہ جب تک اخلاق کی اصداح نہیں ہوتی اس وقت تک انسان میں وصول حق کی استعداد نہیں ہیدا ہوتی نیز آ داب معاشرت میں کمی کرنا حقوق القد کو بھی ضائع کرنا ہے کیونکہ ان کا امر بھی تو القد تعالیٰ ہی نے فر مایا ہے۔

#### صلاحيتون كااستعال

حفرت فرات ہے کہ ملکات سب محمود ہیں جب کہ اپنے کول میں ہوں خواہ بظاہرر ذیلہ کا از الد ضرور کنہیں بظاہرر ذیلہ کا از الد ضرور کنہیں بلکہ انکا اور کا فی ہوں تو جب بیسب محمود ہیں تو ملکات رفیلہ کا از الد ضرور کنہیں موصوف کر سے ہیں ہو تا کہ بخل غصہ وغیرہ ان کے افعال مقتضیہ کو ذم سے موصوف کر سکتے ہیں ہوں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ریل کے انجن کی اسٹیم مصرف میں استعمال ہوں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ریل کے انجن کی اسٹیم کی کہ اگر انجن انٹا جیلے تو نقصان ویتا ہے اور اگر چلانے والما کا مل ہوتو اسکو بجائے شخند اکر نے کے سیدھا کر کے اسٹیم سے کام لے گا۔ ای طرح اخلاق بیل بھی اگر بج نے از اللہ کے اوار کر نے تو وہی اسٹیم بہت مفید ٹا بت ہوگا بس میں بھی اگر بج نے از اللہ کے اوار کر سے تو وہی اسٹیم بہت مفید ٹا بت ہوگا بس میں عرف ہوں تو محمود ہیں ورنہ نہ موم جن نچہ جہا دہیں تو سے غصبیہ ہی ہوئی معین ہے اگر سب لوگ اس کا از اللہ کردیں تو جہا دہیں تو سے غصبیہ ہی ہوئی معین ہے اگر سب لوگ اس کا از اللہ کے دین تو جہا دیسے ہو۔ (وہ خواز اللہ نوات الیومیہ)



#### مختصر سوائح

# جية الاسلام مولا نامحمة قاسم نا نوتوي رحمه الله

حضرت ممدور کی ولا دت ۱۲۳۸ھ (۱۸۳۲ء میں اور وفات ۱۲۹۷ھ (۱۸۳۶ء) میں ہوئی۔اس ۴۹ سال کی قلیل مدت میں آپ نے اسلامی اور قومی خدمت کے سلسعہ میں جوعظیم کار ہائے نمایاں انجام دیئے ہیں وہ صدیوں کی وسعت کے تھے جنہیں ہندوستان ہی نہیں بوری اسلامی و نیا بھی فراموش نہیں کرسکتی۔

حضرت مولا نا محمد قاسمٌ نے دارالعلوم دیو بندکوا پیےاصولوں پر قائم فرمایا جن کے تحت
روز اول سے بیددرسگاہ ایک عوامی ادارہ کی بوزیشن میں نمایاں ہوئی۔ چنا نچہ حضرت والا
نے اس سلسلہ میں آئے اصول اپنے وست مبرک سے لکھے جو دارالعلوم کے تاریخی ریکارڈ
میں آج بھی محفوظ ہیں۔اور آج تک ہردور میں بانی دارالعلوم کے ان الباحی اوراساسی رہنما

اصولول کی پوری حفی ظت ورعایت کی جاتی رہی ہے۔ بیاصول ورحقیقت دارالعلوم دیوبند کی معنوی بنیا دہیں جن پراس کی ظاہر کی اور باطنی تغییر کھڑی ہوئی۔اور نہصرف دارالعلوم کی بلکہ ان تمام مدارس ہند کی بھی اس س ہیں جو دارالعلوم دیوبند کے رنگ پر حضرت مولانا محد قاسم صاحب اوران کے متوسلین نے قائم فر مائے۔ چنانچہان اصول ہشتنگانہ پر حضرت اقدس نے سرخی بھی یہی قائم فر مائی کہ ' وہ اصول جن پر مدارس ہندہنی معلوم ہوتے ہیں۔'

آ خرکاریمی ردح ان کے تربیت یو فتوں میں بھی رائخ ہوئی اوران کے بعدان کے شاگر د رشید حصرت پینخ الہندمول نامحمود الحسنؒ اس قاسمی فکر کے امین بنے اور ان کے بعد حضرت کے خلف الرشید حضرت مولا نا حافظ محمد احمد صاحبً اس کے علمی امین ہے اور ہندوستان کو آ زاد كرانے كے لئے حضرت شيخ نے رئيٹى رومال كى تحريك اٹھائى اور يا نچ برس مالٹا ميں انگريز كى قیدو ہند کی صعوبتیں جھیلیں۔ان کے بعدان کے ہزار ہاشا گردوں میں بھی رنگ جو ہرنمایاں ہوتا ر ہا۔ جن میں خصوصیت سے قابل ذکر حضرت علامہ سیدمحمدانو رشاہ کشمیریؓ ،حضرت مولا ناحسین احمد مدني بحضرت مولا نامفتي كفايت القدد الموكّ بحضرت مولا ناعبيدا بقد سندهيّ بحضرت موله نامحمد میال عرف مولا نامنصورانصاری وغیرہم تھےجنہوں نے بالآ خر ہندوستان کوآ زاد کرایا اورانی م کاران بزرگول کاوصدت عالم اسلام کاخواب اب تعبیر کے قریب ہوتا جار ہاہے۔ آخرعمر میں آپ نے بطورخاص اس تمن کا ظہارفر ، یا کہ میراول جا ہتا ہے کہ میں بورپ بہنچ کر بتلا ؤں کہ حکمت وہ نہیں ہے جہےتم غلط نبی سے حکمت سمجھ رہے ہو۔ بلکہ حکمت وہ ہے جس سے دنیا وعقبی دونوں کے انکشافات تم پرعیاں ہو سکتے ہیں۔مباحثہ شاہ جہال پور کا واقعہ وہ تاریخی موڑ ہے کہ اس میں حضرت نے ہندومسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی انگریزی سیاست کا رخ انگریز ول کی طرف موڑ دیا۔جس کا اعتراف اس دور کے ہندوزی ءنے بیہ کہ کر کیا کہ بیہ مولوی ہے جس نے ہندوستان کی لاج رکھ لی۔ بیروشن حقائق اس عظیم حقیقت کو طشت از بام کرنے کے سئے کافی ہیں کہ مولہ نامحمہ قاسم صاحب نا نوتو ک کی شخصیت ایک عالمی اور تاریخ ساز شخصیت تھی اوران کے بینے ومرشد حضر ت حاجی امداد التدر حمدالمتد تعالیٰ کا بیقول کے ''کی صدی کے بعد اللہ نے مولا نامحر قاسم صاحب جیسی شخصیت بیدا فر مائی ہے۔اس کی عظمت واہمیت کے باب میں بلاخوف تر دیدحرف آخر قرار دیاج سکتا ہے۔ (پی س مثان تحفیات)

# ججة الاسلام مولانا قاسم نا نوتوى رحمه الله كانمول اقوال (بين فرموده عيم الامت حفزت قانوى رحمه الله)

# اولیاء کی خوش بوشا کی

حضرت کے پاس ایک گاؤں کاشخص ایک ٹوپی لایا جس پر گوٹ تو مرخ فند کی سے۔ اور باریک باریک گوٹ کی دھاری سلی ہوئی تھی آپ نے اپنی ٹوپی اتار کروہ توپی اوڑھ کی اور خب وہ چلا گیا تب کسی بچہ کود ہے دی اور فر مایا بیہ خوش ہوگا کہ میری ٹوپی اوڑھ کی توبید ہوگا کہ میری ٹوپی اوڑھ کی توبید جسروات اپنے ہی دل کوخوش کرنے کوئیس پہنتے بلکہ کبھی دوسروں کے دل خوش کرنے کوئیس پہنتے بلکہ کبھی دوسروں کے دل خوش کرنے کوئیس پینے بلکہ کبھی دوسروں کے دل خوش کرنے کوئیس پینے بلکہ کبھی دوسروں کے دل خوش کرنے کوئیس پینے بین میں ان حضرات کی خوش پوشا کی اور خوش لباس صرف اپنے ہی دل خوش کرنے ہیں۔

## امراءا در درویشوں کا فرق

اس پر حضرت کا فرمانا یا د آگیا که دنیا جمیس بھی ملتی ہے اور امراء کو بھی مگرا تنا فرق ہے کہ جم کوعزت کے ساتھ ملتی ہے اور ان کو ذلت کے ساتھ مگر اس استغنا کا حاصل اپنی عزت کی حفاظت ہے نہ کہ امراء کی تحقیر کہ رہ بھی برا ہے۔

# على كرْھ كالح پرتنجرہ

جس وفتت سرسید نے اس علی گڑھ کالج کی بنیاد ڈالی تو انہوں نے اپنے ایک خاص

معتند کو گنگوہ بھیجا اس سئے کہ حضرت مولا ٹا گنگوہی رحمتہ الندعلیہ ہے ملاقات کرے مولا ٹا کو یہ بیغام پہنچائے کہ میں نے مسلمانوں کی فلاح اور بہبود وتر قی کے لئے ایک کا لج کی بنیاد ڈ الی ہے کیونکہ دوسری تو میں ترقی کر کے بہت آ گے پہنچ چکی ہیں گرمسلمان پستی کی طرف ج رہے ہیں اگر آپ حضرات نے اس میں میراہاتھ بٹایا تو میں بہت جدا ہے اس مقصد میں کامیاب ہوج وَل گا جوحقیقت میں مسلمانوں کی کامیابی ہے غرضیکہ وہ سفیر گنگوہ آئے۔اور حفرت مولا تا کے یاس حاضر ہوکر بعد سلام مسنون کے سرسید کا بیام عرض کی حضرت مولا تا نے سرسید کا پیام س کرفر ، یہ کہ بھائی ہم تو آج تک مسلمانوں کی فلاح بہبوداورتر قی کا زیبنہ ائنداوررسول کی اتباع ہی میں سمجھتے ہیں مگر آج معلوم ہوا کہان کی فلاح و بہبود ورتر قی کازینہ اوربھی کوئی ہے تو اسکے متعلق بیہ ہے کہ میری ساری عمر قال امتد تعالیٰ و قال الرسول صبی التد علیہ وسلم میں گزری ہے اس لئے مجھے ان چیزوں سے زیادہ مناسبت نہیں اور حصرت مولا نا محمد قاسم رحمته الله عليه كانام ليا كهوه ان باتول مين مبصر بين ان يصلووه جوفر ، نميل كے اس میں ہم ان کی تقلید کریں گے کیونکہ ہم تو مقلد ہیں تو بیہ مصاحب حضرت مولا نا محمد قاسم صاحب سے ملے اور سرسید کا ہیام دیا اور حضرت مول ٹا گنگوہی ہے جو گفتگو ہوئی تھی اور اس پر حضرت مولانانے جو جواب دیا تھ سب حضرت مولانا محمد قاسم کوسنا دیا گی حضرت مولانا نے سنتے ہی فی البدیبہ فر ایا کہ بات رہے کہ کام کرنے والے تین قتم کے ہوتے ہیں ایک وہ کہ نبیت تو ان کی اچھی ہوتی ہے گرعقل نہیں دوسرے وہ کہ عقل تو ہے گر نبیت اچھی نہیں تیسرے مید کہ ندنبیت اچھی نہ عقل اور سرسید کے متعلق ہم بینؤ کہذبیس سکتے کہ نبیت اچھی نہیں تکر بیضر در کہیں ہے کہ عقل نہیں اس لئے کہ جس زینہ ہے مسلمانوں کو د ہمعراج ترقی پر لے جانا جاہتے ہیں اور ان کی فلاح و بہبود کا سبب سجھتے ہیں یہ ہی مسلمانوں کی پستی کا سبب اور تنزلی کا باعث ہوگا اس پر ان مصاحب نے عرض کیا کہ جس چیز کی کمی کی شکایت حضرت نے سرسید کے اندر فر مائی ہے ای کو بورا کرنے کے لئے تو آپ حضرات کوشرکت کی دعوت دی جارہی ہےتا کہ تھیل ہوکر مقصود انجام کو پہنچ جائے بیالی بات تھی کہ سوائے عارف کے دوسرا

جواب بہیں و سے سکتا تھا حضرت مولانا نے فی البدیہ ہجواب فر مایا کہ سنت القدیہ ہے کہ جس چیز کی بنا ڈالی جاتی ہے بانی کے خیالات کے آٹاراس بناء میں ضرور ضاہر ہوں گے اوراس کی بالکل الی مثال ہے کہ ایک تافخ درخت کی پود قائم کر کے ایک مثل ہے کہ ایک تافخ درخت کی پود قائم کر کے ایک مثلے میں شربت بھر کراور بیک ولی کوو ہاں بھلا کران ہے کوش کیا جائے کہ اس شربت کواس درخت کی جڑ میں سینچا کرو۔ سو جس وقت وہ درخت بھول بھل لائے گا سب تلخ ہوں گے واقعی ہی تجیب بات فرہ کی میں میں ایک موقعہ پر کہا تھا کہ جس کوئم اب پچاس برس کے بعد سمجھے ہو نے اس تحر کی دین و کہ کے دین و کہ کے دین و کہ کے دین و کہ کے دار کو کہ کے دین و کہ کہ کے دار کو کہ کے دین و کہ کے گار کی وجہ سے انگریزیت اور دہریت اور نیچریت پھیلی ہور لوگوں کے دین و ایک ایک کی وجہ سے انگریزیت اور دہریت اور نیچریت پھیلی ہور لوگوں کے دین و ایک ایک کی وجہ سے انگریزیت اور دہریت اور نیچریت پھیلی ہور لوگوں کے دین و ایک ایک ایک مصر پچاس برس پہلے کر بیچے ہے۔

# ساوگی

ان حضرات بی تو نفس کا شائبہ بھی نہ تھا بلکہ نہایت سادگی اور بے نفسی تھی چنانچہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمہ اللہ کی ایک لوہار نے دعوت کی مگرا تفاق ہے کھانے کے وقت تک زور کی بارش ہوتی رہی اور وہ سمجھا کہ ایسے بیس کیا تشریف لا کیں گے اس لئے نہ کھانا پکایا اور نہ بلائے آیا تو مولانا شام کوخود ہی کمبل اوڑھ کراس کے مکان پر پہنچ گئے۔ وہ بڑا شرمندہ ہوا اور عرض کیا کہ بیس نے بارش کی وجہ ہے کھے سامان بھی نہیں کیا۔ فر مایا آخر گھر کے لئے ساگ روثی تھی وہی بیٹے کہ کھالیا۔ خرضیکہ ان حضرات کی کوئی بات امتیازی نہ ہوتی تھی اور میسب اتباع سنت کی برکت اور اس کا غلبہ تھا۔

# اسلام كيسے پھيلا

مخالفین کابیاعتراض ہے کہ اسلام ہزور شمشیر پھیلا ہے حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب رحمتہ اللّٰہ ملیہ نے اس کا خوب جواب فر مایا کہ شمشیر خودتو چلانہیں کرتی کوئی چلاتا ہے جہی تو چلتی ہے تو ان چلانے والول میں ہے کس نے شمشیر چلائی تھی بس معلوم ہوا کہ وہ کوئی اور ہی چیز تھی کہ جس نے شمشیر زنوں کو جمع کر دیا اور وہ چیز آپ (رسول الندسلی القد علیہ وسلم) کی محبوبیت ہے جس کا دوسرانام حسن ختی ہے اور بیتوانیا نوں کا ذکر تھا گرآپ کی شان محبوبیت توالی ہے کہ جمتے الوداع میں جب حضور نے اونٹ قربان کیا تو ہراونٹ آگے بڑھے کی کوشش کرتا تھا کہ حضور پہلے مجھے ذریح کریں توان جانوروں پر کونٹی تکوار کا اثر تھا کسی نے خوب کہا ہے ۔ مصور پہلے مجھے ذریح کریں توان جانوروں پر کونٹی تکوار کا اثر تھا کسی نے خوب کہا ہے ۔ ہمہ آ ہوان صحرا سر خود نہ دہ برکف یا مسید آئکہ روزے بھی اور جس کے دل میں عشق ہوگا وہ تو محبوب کے سیامنے گردن جھی کیا تھا تھی حضور کا عشق تھا اور جس کے دل میں عشق ہوگا وہ تو محبوب کے سیامنے گردن جھی کا کریں کے گئے ۔

نشود نصیب وشمن که شود براک تیغت سمر دوستان سلامت که تو نخبر آزمائی نصیبحت کی حکمت مملی

حفرت کا قصہ سنے کہ ایک فان صاحب آپ کے مققد تھے اور بجین کے دوست بھی سے حتی کہ جد کو ایک بی جگہ خول کر کے کپڑے بدلتے سے گر بظاہر وضع خلاف شریعت تھی ایک روز حفرت مولانا نے خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب آپ کو معلوم شریعت تھی ایک روز حفرت مولانا نے خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب آپ کو معلوم بیں بوتا کہ تم اس وضع میں رہواور میں اس وضع میں اس لئے جب آج نہانے آؤ تو اپنے دو جوڑے لے کر آٹا ایک اپنے میں اس وضع میں اس لئے جب آج نہانے آؤتو اپنے دو جوڑے لے کر آٹا ایک اپنے اگئے اور ایک بھارے جیسی وضع اختیار کروں گاتو خان صاحب مارے شرمندگی کے پانی پانی ہو گئے اور اس دوزے شرعی لباس پھن لیا تو خان اگر عالم نہ ہوگا اور شیحت کرے گاتو اس میں بھی تکبر ہوگا کیونکہ وہ اس خیال سے شیحت کرے گاتو اس میں بھی تکبر ہوگا کیونکہ وہ اس خیال سے شیحت کرے گاتو اس میں بھی تکبر ہوگا کیونکہ وہ اس خیال سے شیحت کرے گاتو اس کی اثر برا ہوگا اس لئے مناسب طریق سے شیحت کرنے گاتو اس کی خان ہو گئے ہوگا وہ اس کے مناسب طریق سے شیحت کرنے گاتو اس کی خان ہوگا ہوگا ہوگا ہی ہوگا ہوگا ہوگا ہی ہوگا ہی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی گوارا کرلی جاتی ہے۔

نوث: مندرجه ذیل ملفوظات الافاضات اليوميه حصه ششم سے ماخوذ ہیں۔

# اهتمام فكر

اب رہا ہیں وال کہ ایسی ہاتوں پر نظر کیونکر پہنچی ہے سواس کا حقیق سبب تو نفغل ہے گر فاہری سبب اہتمام اور فکر اور ہر وقت اس میں ڈوبار ہنا ہے چنا نچہ مولانا محمہ قاسم صاحب رحمتہ النہ علیہ کو جوعلوم موہوب ہوئے اس میں اس اہتمام کو خاص دخل ہے خود فر ہتے تھے کہ جب میں صدیث پڑھتا تھا کوئی تو نفات و کھتا کوئی ترکیب وصفی نحوی وصر نی دیکھتا کوئی سندہی و کھتا گرمیں زیدہ تراس پر غور کرتا کہ حضور صلی ابتد علیہ وسلم کے اس ارشاد کا منشا کیا ہے اور اس سے ناشی کیا ہے تو اس غور و فکر کی میہ برکت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے علوم خاصہ موہوب فر مائے چنا نچہ اللہ تعالیٰ کے الراشاد ہوئی کہ اللہ یقید قلبَ و دوسری جگہ ارشاد ہوئی کی الرشاد ہے و مین گئو مِن م باللّٰہ یقید قلبَ و دوسری جگہ ارشاد ہے و اللّٰہ یقید قلبَ و دوسری جگہ ارشاد ہے و اللّٰہ یقید قلبَ میں موہوب فر مائے چنا نچہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ یقید قلبَ و دوسری جگہ ارشاد ہے و اللّٰہ اللّٰہ یک جب بندہ کی طرف سے تقویت الیکان اور کوشش ہوتی ہے تو اس کی صبح راستوں کی طرف رہبری کی جاتی ہے۔

# متقين كامفهوم

فرایا کہ ایک بارمواد نامحہ قاسم صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ قرآن کے متعلق ارشاد ہور ہا ہے گھ کہ قائم صاحب سے تقین سوشقین تو پہلے ہی سے ہدایت پر ہیں تو پہلے ہی سے ہدایت پر ہیں تو پہلے ہی ماصل ہوا اس کے جواب مختلف حضرات نے مختلف دیے ہیں چنا نچہ ایک جواب صاحب جلالین نے دیا ہے کہ مرادشقین سے صائر الی التوی ہیں مگرمواد نامحہ قاسم صاحب نے ایک ووسرا جواب دیا کہ یہاں تقویٰ سے مراد اس کے اصطلاحی معنی نہیں ۔ بلکہ لغوی معنے ہیں لیعنی خوف اور کھٹک تو آیت کے معنی میہ ہیں ۔ کہ جن لوگوں کے قلب میں کھٹک ہے اور قر ہے اور تصد ہے اپنی اصلاح کا ان کو قر آن مہدار وہ خود ہے اور قر آن مہدار وہ خود ہے اور قر آن کا اس میں کیانقص ہے تو مولا نامحہ کر سے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے اور قر آن کا اس میں کیانقص ہے تو مولا نامحہ

قاسم صاحب کا جب یہ جواب میں نے سنا تو فوراً اس جواب کی ایک تا ئید قرآن سے میری مجھ میں آئی وہ بیا کہ سورہ والیل میں ارش دے فامّا منی م اَعُظٰی وَاتَقی وَصَدَق بِالْحُسْنِي الله كِيعدارالاد بِوَامًا مَنَّ مِ بَخِلَ وَاسْتَغُني وَكَذَّبَ بِالْحُسْنِي بِهِالصفت قابل كااستعال كيا كيا عي جِنانجِه مہنی آیت میں اعطاء کا ذکر ہے تو دوسری آیت میں اس کے مقابل میں لفظ بحل کا استعمال کیا گیا ہے اور اعطاء اور کجنگ میں تقابل ظاہر ہے ای طرح پہلی آیت میں کذب ہے و دوسری میں صدق ہے اور صدق اور کذب میں بھی تھ بل موجود ہے بس ای طرح کہلی آیت میں استغناء ہے تو دوسری میں اس کے مقابل کوئی مفہوم ہونا جا ہے اور وہ واتقی ہے پس اس تقابل کی وجہ سے یہاں تقویٰ کے وہ معنی مراد ہوں گے جو استغنی کے مقابل ہوں پس استغنا کے معنی ہیں بے قکری کے تو یہاں تقوی کے معنی ہوں گے فکر اور کھٹک ورنہ فصاحت کے خلاف ہوگا لیں معلوم ہوا کہ متقین کے و ومعنی جومولا نامحمہ قاسم صاحب نے بیان فر مائے وہ قرآن سے ٹابت ہیں اب میں ان لوگوں سے جومحض تر جمہ کے مطالعہ ہے قرآن کوحل کرنا جا ہے ہیں وریافت کرتا ہوں کے کیا وہ اس اشکال کا جواب تحض ترجمہے حل کر سکتے تھے۔ (ماخوذازالہ فامنات ایومیہ )



#### مختصر سوانح

# قطلب الارشادمولا نارشيداحر گنگوہی رحمه الله

دارالعلوم ديوبندكي داغ بيل ان على خربانين في دالتقى جوسرايا خلوص وللبيت ستصدان كادل ودماغ ملت اسلاميه كے شاندار مستقبل كے لئے بے جين تھا۔ انہوں نے اپنے كواشاعت وین اور ترویج علوم دیدید کے لئے وقف کرویا تھا۔ رب العالمین نے دارالعلوم اور اس کی خدمت کو مقبولیت عطا فرمائی اوراس نے ملک اور بیرون ملک کی دینی علمی، اخلاتی اوراصلاحی جوخدہ ت عظیمہانجام دی ہیں وہ بھی بھلائی ہیں جاسکتی ہیں۔ یہاں سے ہزاروں علیءاورصوفیء بیدا ہوئے جن میں بہترین محدثین ،فقہاء،مصنفین اور سلغین کا جم غفیر بھی ہے۔اور رشد و ہدایت اور تزکیبہ باطن کرنے والوں کی ایک کمبی جماعت بھی ہے بلکان میں وہ اوگ بھی بڑی تعداد میں ہیں جنہوں نے ملک کی آزادی اور یہاں کے باشندوں کی اصلاح کے لئے بے مثال قربانیاں پیش کی ہیں۔ " الحراء من خانقاه قدوی ہے مردانہ وارنگل کرانگریزوں کے خلاف صف آ راء ہو گئے اورایئے مرشد حضرت حاجی ایداد القد صاحب اور دوسرے رفقاء کے ساتھ شاملی کے معرکہ جہاد میں شامل ہوکرخوب دادوشجاعت دی۔ جب میدان جنگ میں حضرت حافظ ضامن شہید ہو کر گرے تو آ بان کی نعش اٹھا کر قریب کی مسجد میں لے گئے اور پاس بینے کر قر آ ن شریف کی تلاوت شروع کر دی۔معرکہ شاملی کے بعد گرفتاری کا دارنٹ جاری ہوا اوران کو گرفتار کر کے سہار نپور کی جیل میں بھیج دیا گیا پھر وہاں ہے مظفر نگر منتقل کر دیا گیا۔ جیھ ماہ جیل میں گز رے۔ وہاں بہت سے تیدی آپ کے معتقد ہو مھئے اور جیل خانے میں جماعت کے ساتھ نماز ہونے ' تکی۔رہائی کے بعد گنگوہ میں آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع فر مایا۔<u>1799اھ</u>یں تیسرے جج کے بعد آپ نے بیالتزام کیا کہ ایک سال کے اندراندر پوری صحاح ستختم کر دیتے تھے۔ معمول بیتھا کہ سے بارہ بجے تک طلباء کو پڑھاتے تھے آپ کے درس کی شہرت س س کرطلباء حدیث دور دور ہے آئے تھے۔ بھی بھی ان کی تعداد ستر اس تک پہنچ جاتی تھی۔جن میں ہندو بیرون ہند کے طلباء شامل ہوتے تنصطلباء کے ساتھ نہایت محبت شفقت سے بیش آتے تھے۔ درس کی تقریرالیں ہوتی تھی کہ ایک عامی بھی سمجھ لیتا تھا۔ آپ کے درس حدیث میں ایک خاص خولی ریم بھی تھی کہ جدیث کے معمول کوئن کراس پڑمل کرنے کا شوق بیدا ہوج تا تھا۔

حضرت گنگوہی قدس سرہ نے شیخ المشائخ حضرت حاجی المداد القدصاحب مہاجر کمی قدس سرہ کی خدمت میں رہ کر بیعت کا شرف حاصل کیا اس سدسلہ میں حضرت مولا نامحمہ یعقوب صاحبؓ نے ''سوانح عمری موما نامحمہ قاسم صاحب نا نوتو گئی میں لکھا ہے کہ

"جناب مولوی رشید احمد گنگونی اور مولوی محمد قاسم صاحب سے ای زیانے ہے ہم سبق اور دوی ربی ہے۔ آخر میں صدیث جناب شاہ عبد النی صاحب کی خدمت میں بڑھی اور ای زیانے میں و ذوں صاحبوں نے جناب قبلہ حضرت ما ہی ایداداللہ صاحب دام ظلہ سے بیعت کی اور سلوک شروع کیا۔"

چنانچانهوں نے بڑی تیزرق ری سے سلوک کی منزلیں طے کرلیں اور صرف جالیس دن کی تلیل مدت میں خلافت سے سرفراز ہو گئے اور گنگوہ واپس آ کر حصرت شیخ عبدالقدوس گنگوہ کی گئیل مدت میں خلافت سے سرفران ہو گئے اور گنگوہ واپس آ کر حصرت شیخ عبدالقدوس گنگوہ کی اصداح کے جمرے کواپنی قیام گاہ بنایا۔ اس دوران ہیں مطب ذریعہ معاش رہا، ہزاروں افراد کی اصداح فرمائی۔ اور بڑے بڑے نامور علماء ان کے حلقہ ارادت ہیں شامل ہوئے۔ اسی طرح سے ان کے تلافدہ اور خلفاء کا ایک و سیج حلقہ بن گیا جن ہیں ہے گئی حضرات تو رشد و ہدایت کے آفراب وہ ہت بین کر چکے اور پھر ساری عمراصلاح وتر بیت محلوق خدا ہیں مصروف رہے۔

حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی قدس سرون خضرت گنگون کے فقہ کے مقام باندگی بناء پر" ابوطنیفہ عصر" کالقب دیا تھا اور وہ اپنے عہد میں اسی لقب سے معروف تھے۔ اسی طرح است ذالمکر مامام العصر علامہ محمد انورشاہ صاحب شمیری قدس سرہ جیبے بلند پابیالم ومحقق جوعلامہ شامی کو تفقیمہ النفس" کا مرتبددیئے کے لئے تیار نہ تھے۔ حضرت گنگونی کو فقیمہ النفس" کا مرتبددیئے کے لئے تیار نہ تھے۔ حضرت گنگونی کو فقیمہ النفس" فرمایا کرتے تھے۔ بہر حال حضرت کے مقام ومرتبہ اور عم وضل کا ٹھکانا؟

حضرت نے ۹۰۸ جمادی الثانی ساسات بروز جمعه اذان کے بعد ۱۹۸۸ سال کی عمر میں رصلت فر مائی۔حضرت نا نوتو کی کی وفات کے بعد دارالعلوم دیو بند میں سیسب سے بڑا حادثہ تھا۔حق تعی کی حضرت کے درجات بلند فر مائیں۔(بچاس مثالی شخصیات)

# مولا نارشیداحر گنگوہی رحمہ اللہ کے انمول اقوال

(بیان فرموده حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمه الله)

### ہندوکو بیعت کرنے کا مسئلہ

ا یک شخص ہند و جوا یک بزرگ ہے بیعت تھا۔ان کی و فات کے بعد و وحصرت مولا نا کنگوبی رحمته الله علیه کی خدمت میں حضرت مولا نا کے معتقد ایک مولوی صاحب کا سفارشی یر چہ لے کر بغرض تجدید بیعت حاضر ہوا اور حضرت مولا نا ہے درخواست کی کہ مجھے کو بیعت فر مالیں \_مولا نا نے جواب میں صاف فر مادیا کہ پہلے اسلام لا وَ۔ تو وہ مسلمان نہیں ہو**ا اور** واپس چلا گیا۔اس پربعض حاضرین نے حضرت مولانا سے عرض کیا کہ اگر حضرت بیعت فرماليتے تواسلام ہےاس کو پچھ قرب ہوجا تا۔حضرت مولا نانے فرمایا کہبیں تم اس کونہیں سمجھ سکتے۔اس کواسلام ہے زیادہ بعد ہوجہ تا۔وجہ ریہ کہا کثر ایسا ہوتا ہے کہ ذکر وضغل میں جو یکسوئی ہوتی ہے۔اس سے بعض اوقات کشف وغیرہ ہونے لگتا ہے۔ جو کہ کوئی کمال مقصور نہیں۔ تکر اس سے وہ ذا كر غلطى سے يہ بجھنے لكتا ہے كہ وصول الى الله كے لئے اسلام بھى شرط نہيں۔ حالانکہ وصول ہے ان چیز وں کو کو تعلق نہیں۔ دوسری بات سے ہے کہاس ہے دوسر مے لوگوں کے عقا کدخراب ہونے کا اندیشہ ہے کہ بعض لوگ بیرخیال کرتے کہ تصوف میں اسلام بھی شرط نہیں ۔اب رہار ہوال کہان بزرگ نے اس ہندوکو کیوں مرید کرلیا تھ ۔تو بات رہے کہ جن بزرگ ہے وہ بیعت ہوا تھا۔ وہ مجذوب تھےان لوگوں کی حالت ہوتی ہے کہا گرنظر ہوگئی تو حچوٹی حچوٹی اور معمولی معمولی با توں پر ہوجاتی ہے اور اگر نہ ہوئی تو ہڑی ہے ہڑی بات پر بھی نہیں ہوتی۔اس لئے کہ جذب کی دجہ ہے استغراقی کیفیت ان حضرات پر غا ب رہتی ہے۔ اس لئے ان کافعل حجت نہیں ۔ فر مایا کہیسی عجیب وغریب حضرت مولا نانے تحقیق بیان فر مائی یہ حضرات تھیم ہوتے ہیں۔ یہ ہے محققانہ شان ان کی نظر حقیقت پر پہنچی ہے۔

# نفسی

فرمایا کہ امیرشاہ خان صاحب فرماتے سے کہ مولوی محمد یکی صاحب مرحوم سے حضرت مولانا گنگوہ کی نے فرمایا کہ بھائی احمد رضا خان صاحب کے رسائل آیا کرتے ہیں کہیں سے سناؤ۔ (اس وقت حضرت کی بینائی شدری تھی علی محمد) تو کوئی حق بات اگرائیس ہوگی تو مان لیس کے۔ مولوی یکی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اس میں تو گالیاں ہی گالیاں ہیں ساؤ تو! مولوی صاحب نے عرض کیا کہ میں تو نہیں بیا سائل بس چر خاموش ہو گئے۔ اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ القدرے بے کہیں تو نہیں بتا سکتا بس چر خاموش ہو گئے۔ اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ القدرے بے نفسی (گرمکفرین کو کھفر بازی سے حیافر را بھی ہانع نہیں ہوتی۔ جس کے متعلق فرمایا گیا ہے اللہ علی اس کا اجتمام فرمایا۔

## برسول کے مجاہدات کا حاصل

حضرت فرمایا کرتے ہے کہ برسوں کے مجاہدہ اور ریاضت کے بعد اگر یہ بمجھ میں آ جائے کہ مجھ کو بھو اس بھو کہ برسوں کے مجاہدہ اور ریاضت کے بعد اگر یہ بمجھ میں آ جائے کہ مجھ کو بھو حاصل نہیں ہوا تو اس کوسب بھھ حاصل ہوگیا۔ لیکن آج کل تو بھول کر بھی یہ خیال نہیں ہوا۔ دعوی ہی دعویٰ ہے۔ چنانچہ ذرا ذرا ہے بچے شنے الحدیث، شنخ النفسیر، شنخ الدین ہوا۔ الله دب وغیرہ کہلائے جانے پرنازاں ہیں۔ مرابھی تک کوئی شنخ الشرارت نہیں ہوا۔

# نورنهم

فرمایا کینورفہم تقوی ہے بیدا ہوتا ہے گوزیادہ لکھا پڑھانہ ہو۔ چنا نچیا یک مرتبہ حضرت مولانا گنگوہی پاؤل د بوار ہے تھے ایک گاؤل کا شخص آیا۔ اس نے کہا کہ مولوی جی بڑا جی خوش ہوتا ہوگا کہ ہم پیر د بوار ہے ہیں۔ فرمایا کہ راحت کی وجہ سے تو خوش ہے۔ مگر بڑے ہونے کی وجہ سے خوش نہیں تو وہ گاؤں والا کیا کہتا ہے۔ کہ مولوی جی پاؤل و بوانا تمہمیں جائز ہے۔ کہا ٹھیک ہے اور اس گاؤل دالے کی نظر کہاں بینجی ہے۔ بیدین کی برکت ہے۔ کیونکہ بیاتقو کی اور دین بھی عجیب برکت کی چیز ہے۔ اوراس سے نو رقبم پیدا ہوتا ہے۔ حتی کہ لکھے پڑھے ہونے کی بھی اس میں قید نہیں۔

# نكاح كيلئة تعويذ

ایک مرتبہ حضرت کے پاس ایک مخص نے آ کرغالبًا یہ کہا کہ حضرت میرا نکاح نہیں ہوتا۔ آپ نے تعویذ لکھ کر دیا اور اس میں میں کھا کہ اے اللہ میں پچھ ہونتانہیں اور بیانتا نہیں یہ تیراغلام تو جانے اور تیرا کا م بس پھرنکاح ہوگیا۔

# حنفی مسلک

حضرت فرایا کرتے تھے کہ مجھ کو حضرت امام ابوضیفہ رحمتہ امتدعلیہ کا ند جب حدیثوں میں ایساروشن نظر آتا ہے جیسا کہ نصف النہار میں آقت ہے۔ بات میہ ہی ہے کہ معرفت کے لئے فہم کی ضرورت ہے۔ گر بدفہم لوگ شب وروز معترض رہتے ہیں۔ کیونکہ بینائی تو اپنی خراب ہے اور آقاب پراعتراض ہے۔

#### رعب ومدريه

میں نے بڑے بڑے اہل جاہ کو کہتے سنا ہے کہ حضرت مولا نارشیداحمرصا حب رحمتہ القد علیہ کے سامنے بولا نہ جاتا تھا حالا نکہ حضرت کی حالت بیتھی کہ آ واز بھی بھی بلند نہ ہوتی تھی۔ ان حضرات برکسی کا اثر نہیں ہوتا سوائے ایک ذات کے اور وہ حق تعیلی کی ذات ہے۔

### ریاءکیاہے

حضرت رحمته التدعليد في ايك فحض كوذكر جبرى تعليم فرمائي تواس في عرض كيا كه حضرت الله هي قررياء بهوجه و كي اس لئے ذكر خفى كرليا كروں فرمايا جي بال اس بيس ريا نہيں ہے كہ گردن جھكا كر بيٹھ گئے جا ہے ہوں۔ گرد كھنے والا سمجھے كہ نہ معلوم عرش وكرى كى سير كرر ہے بهول۔ يا نہيں ہے۔ بلكة قصد أاظب ركانا مرياء ہے۔

# ساتھیوں کااحرّ ام

حضرتٌ کے مزاح میں بے حدلطافت تھی اور ہرلطیف چیز پیندکھی مگر فطری تو اضع کی یہ کیفیت تھی کہ ایک مرتبہ حضرت مولا نا محمد لیعقوب صاحبٌ پیدل سنر کر کے گنگوہ ہنچے اور جماعت کھڑی ہو چک تھی اور نماز شروع ہونے کوتھی کہلوگوں نے دیکھے کرخوشی میں کہا کہ مولا تا آ گئے مولانا آ گئے حضرت مولانا گنگوہی مصلے پر پہنچ بچکے تھے بیس کر نگاہ اٹھ کرمولانا کودیکھا تومصلے ہے واپس ہوکرصف میں آ کھڑے ہوئے اور حضرت مولانا مجمد یعقوب صاحب رحمہ القدے نماز پڑھانے کے لئے کہا موما ناسید ھے مصلے پر پہنچے چونکہ بیدل سفر كركے تشريف لے كئے تھے اس لئے ياجامہ كے پائنچ چڑھے ہوئے تھے اور پير گرد آلود تنے گرغایت سادگی ہے ای جیئت میں مصلے کی طرف چلے اور جب حضرت مولانا گنگوی کی محاذات میں پہنچ تو مولا نانے صف میں ہے آ گئے بڑھ کراینے رومال ہے پہلے پیروں کی گرد صاف کی اور پھریائچے اتارے اور فرمایا اب نماز پڑھاہیۓ اور خود واپس صف میں آ کھڑے ہوئے تو موما نامحمہ یعقوب صاحبؓ نے نماز پڑھائی حامانکہ حضرت مول نامحمہ یعقوب حضرت گنگوی کاس قدرادب کرتے تھے جیسے استاد کا ادب کرتے ہیں اس کے بعد حضرت مولانا گنگوہی نے کسی سے فرمایا کہ مجھ کواس سے بے صد مسرت ہوئی کہ مولا تانے میری خدمت ہے انکارنہیں فرمایا اور قبول فرمالی مج تو بیے ہے کہ ایسے حضرات اور ایس جماعت نظرے نبیں گزری چنانچے جنہوں نے عالم کی سیاحت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ عالم میں الیمی جماعت نبیس سومیں نے تو ان حضرات کو دیکھا ہے چونکہ ان حضرات کی طرز معاشرت میری آئکھول کے سامنے ہے اس لئے وہی باتیں پسند ہیں اور آج کل کے جو بہلوگ باتیں بناتے پھرتے ہیں میری نظر میں یہ ایک طفل کمتب کے برابر بھی وقعت نہیں رکھتے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ناسمجھ نیچے ہیں اور کھیل کو د کرتے چھرتے ہیں اور پیچ توبیہ ہے کہ اب تو اپنے بزرگوں ہےنسبت ہونے کا نام ہی نام رہ گیا ہے مگر کام ان کا ساایک بھی نہیں کرتے۔

## شاگردوں کے جوتے اٹھانا

حضرت ایک مرتبہ حدیث کا درک فرمار ہے تھے کہ محن میں ہوش آگئے۔ تو تمام طلباء کتا بیں ہے کہ حون میں ہوش آگئے۔ تو تمام طلباء کتا بیں لیے کر مکان کی طرف کو بھا گے۔ مگر حضرت مولانا سب کی جو تیاں جمع کرر ہے تتھے اور اٹھا کر چلنے کا ارادہ تھا کہ لوگوں نے دیکھے لیا سبحان اللہ ان حضرات میں نفس کا تو شائبہ بھی نہ تھا بلکہ نہ بیت سادگ اور بے تسی تھی۔

#### دعا كااثر

ایک جیم صاحب ہیں تابینا دبلی ہیں اوران کو تشخیص ہیں کم ل ہے اور بیک ل حضرت مولانا گنگوبی کی دعاسے ان ہیں پیدا ہوا کیونکہ انہوں نے ایک مرجبہ حضرت سے عرض کیا تھا کہ ہیں نابینا ہوں اور دوسر سے طبیب تو قارورہ و کھے کررنگ و کھے کرزبان یا چرہ و کھے کر مرض کی شناخت کر لینے ہیں گر ہیں کوئی چیز نہیں و کھے سکتا تو ہیں کیسے مرض کی شناخت کر سکتا ہوں اس لئے دعا کر و بیجے کہ جھے کو نبض میں کمال ہوجہ و ہے کہ نبض و کھے کر معلوم کرلیا کروں۔ چنانچہ حضرت کی وعاسے یہی بات ا نکے اندر بیدا ہوگئی کہ نبض و کھے کر مرض کو شناخت کر لیتے ہیں اور جب وہ رزق بین کوئی بین اور جب وہ رزق بین کوئی بین اور جب وہ رزق بین کوئی میں میں اور جب وہ رزق بین کوئی دونا ہو ہے ہیں۔

#### جرأت مندي

ز ماندغدر میں حضرت گرفتار ہوئے تو بہت بخت پہرہ تھا چنا نچہ ایک روزنگی تلواروں کے پہرہ کا تھم ہوا تو خادموں کو بہت تشویش ہوئی فرمایا کہ پہنے جو نیام میں تھی وہ وتو ایک منٹ میں اس سے باہر ہو تکتی تھی تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہاس لئے حضرت کے قلب پر فررہ برابر بھی اثر نہیں ہوا ہے سرف شریعت مقدسہ پڑ تمل کرنے کی برکت ہے۔

#### محبوبانها نداز

فرمایا کہ جھے کو حضرت کی طرف زیادہ کشش ہے دوسرے ہزرگوں کے ساتھ اقطراری ان کے کمالات کی بناء پر عقیدت ہے اور حضرت موما نا گنگوی کے ساتھ اضطراری طور پر محبت ہے کیونکہ ان کی ہر بات میں ایک محبوبا نہ شان معلوم ہوتی تھی چنا نچرا کی مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ میاں تم بہت دنوں سے آتے ہو گرہم نے تہہیں بھی کھانا فہیں کھلایا اس لئے آج تہماری دعوت ہے دیکھتے اس سے سادگی کی کیسی عجیب و فریب شان متر شح ہوتی ہے تو مجوبا نہ انداز کی بڑی فرد ہے۔

#### فراست

ایک خفص دھزت کے پاس آیا اور بیعت کی درخواست کی گر دھزت نے انکار فر مادیا

اس نے ہے صداصرار کیا اور رویا پیٹا گر دھزت انکار ہی فر ہے رہ اور بعد ہیں معلوم ہوا

کہ وہ خفیہ پولیس کا افسر تھا یہ دھزت کی فراست تھی اور فراست صادقہ تھی جو کشف ہے ہوگی ہوئی ہوتی ہو تھا نے جانو کی فراست تھی اور فراست صادقہ تھی جو کشف تو تارہ ہوتا ہے بعنی اشغال وریا ضات ہے حرارت اور اس ہو جاتی ہوئی ہے جو ناتی ہوتی ہے دھزت کی شف تو نارہ سے ہوتا ہے بعنی اشغال وریا ضات ہے حرارت اور اس ہو جاتی ہوئی ہے دھزت کی فراست کو میں اس کے نور ہی ہے ہوتی ہے دھزت کی فراست کی فرمت میں آئے فراست کا ایک اور واقعہ یو دآیا کہ دو شخص آ دھی رات کے قریب آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ بیردو بیہ ہے اس کو مجاہدین سرحد کے پاس پہنچا دیجئے گر حضزت نے فرمایا کہ اور عور میں معلوم ہوا کہ وہ دو او افسر انگریز تھے جوامتحان کرنے آئے کا کوان کا تعلق ان می بدین سے ہے پانہیں حضرت کی ہربت میں ایک نور ہوتا تھا۔

#### خداوا دبهيبت

حضرت ؓ کی خداداد ہیبت کی بیہ حالت تھی کہ اگر کلام میں خود ابتدا فر ہاتے تو دوسروں کی ہمت کلام کرنے کی ہوجاتی تھی ورنہ بڑے بڑے ویسے ہی واپس ہوجاتے سے اور کہتے تھے کہ ہمت نہیں ہوئی کلام کرنے کی بیرخداداد بات ہوتی ہاس لئے بیہ باتیں بنائے نہیں بنتیں۔ کیونکہ بیسب خدا کی طرف سے ہا دراصل تو بیہ ہے کہ رعب اور اصل تو بیہ ہے کہ رعب اور بہبت میں کیا رکھا ہے اس لئے بندہ بن کر رہنا چاہئے خواہ رعب ہویا نہ ہواور فرعون بن کرنہیں رہنا چاہئے اگر چداس ہے رعب ہی ہو۔

# شیخ کے حکم کاادب

فر ما یا کہ میں جس وقت کا نپور ہے آیا کچھ مقروض تھا تو میں نے حضرت سے وعا
کے لئے عرض کیا تو حضرت نے وعا کے علاوہ شفقت کی راہ سے استفسار فر ما یا کہ
مدر سہ و بو بند میں ایک تد ریس کی ملاز مت ہے اگر کہوتو تحر یک کروں ۔گر جھے کو حضرت
حاجی صاحب کا تھم تھا کہ اگر بھی کا نپور سے دل برداشتہ ہوتو اور کہیں تعلق مت کرنا بلکہ
تھا نہ بھون میں قیام کرنا تا کہ ایند کی مخلوق کو نفع ہینچے۔

چنانچے ہیں نے حصرت مولانا گنگوہی سے عرض کیا کہ حصرت کا بیار شاو ہے کین اگر آ ہے تھم دیں تو اس کو بھی حصرت ہی کا تھم تمجھوں گا اور یہ تمجھوں گا کہ حضرت کے ووقتم ہیں ایک مقدم اور ایک موخرتو ہیں پہلے کو منسوخ اور دوسرے کو ناسخ سمجھوں گا باتی اس وقت تو مقصود صرف دعا کرانا تھا بیس کر حضرت مولانا پر ایک حالت طاری ہوگئی اور فر مایا کہ نہیں نہیں اگر حصرت کا تھم ہے تو خلاف نہ کرنا چا ہے اور ہیں وعا کروں گا چنا نچے بچمراللہ قرض اوا ہوگیا۔

# رضائے الہی

فرمایا کہ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ رضا دائمی کی دعا فرماہ بیجئے فرمایا کہ رضامیں دائم کی قید کیسی کیونکہ رضا تو دائم ہی ہوتی ہے اور وہ راضی ہو کر پھر نا راض نہیں ہوتے سجان القد کیسی کام کی بات فرمائی بید حضرات حکیم تھے کہ جو ہات فرماتے تھے جامع اور مانع ہوتی تھی۔

# فليفه ومعقولات كيحنثيت

حفرت نے مدرسدہ یو بند کے نصاب سے فلفہ کی بعض کتا ہوں کونام کی تعین کے ساتھ خارج کرادی کیونکہ حفرت انکومضرہ بن سمجھتے تھے کسی نے حضرت مول نامجم یعقوب صاحب رحمتہ القد علیہ ہے اس کی شکایت کی کہ مولا نانے ان کتا ہوں کو حرام کردیا تو مولا نانے فر مایا کہ حضرت نے حرام نہیں کیا بلکہ تمہاری طبیعتوں نے حرام کیا ہے کیونکہ تمہاری طبیعتوں میں بی بچی ہے اس لئے بیا کہ بیس مضرہ بن ہوجاتی ہیں ورندا گرطبیعت سلیم ہوتو یہ کتا ہیں بھی بجائے مصرد بن ہونے کے معین دین ہوجا کیں پھر کی طبیع کے متعلق یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک معقولی طالب علم سے یہاں کے طلبہ نے معقول کے اس مسکہ کے متعلق کہ الکل اعظم من الجزء، یہاشکال پیش کیا کہ مورک دم جو کہاس کا جزو ہے وہ خودمور سے بڑی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہوں نے جواب کہا تہ کہا تہ اس مسکہ کے متعلق کہ الکل اعظم من الجزء، یہاشکال پیش کیا کہ مورک دم جو کہاس کا جزو ہے وہ خودمور سے بڑی ہوتی ہوتی ہوتی ہی کہا ہے کہا تو اس نے جواب کہا کہ ما من عام الاو قلہ خص منہ البعض۔

پھر فر ہایا کہ بیاتو ہوست فہم کی ہے پھر ایسے فخص کے بھلا فلفہ کیوں نہ مفزدین ہو۔ کیونکہ وہ تو کچھ سے پچھ بچھ لے گا۔ ایسے کوڑھ مغزوں کے لئے تو بے شک فلسفہ پڑھنا جائز نہیں۔ باتی ہم تو جیسے بخار کی نثریف کے مطابعہ میں اجر بچھتے ہیں میر زاہداور امور عامہ میں بھی ایسا ہی اجر بچھتے ہیں۔

کیونکہ اس کا شغل بھی اللہ کے واسطے ہے اور اسکا بھی اور بیہ بات بزی قوت سے فرمائی اور واقعی موٹی بات ہے ویکھئے باغ کی رونق کے لئے جیسا کہ مجاول کے ورخت لگا نا مقبول فدمت ہے و لیے ہی ہی مقبول فدمت ہے کہ اس کی حف ظت کے لئے کا نئے جمع کرکے باغ کے جاروں طرف باڑلگا وی جائے تا کہ جانور آ کر اس کو وریان نہ کرویں بس قلسفہ ومعقولات کی مجی مثال ہے کہ وہ کا نؤں کی باڑے اور یہ فدمت بھی اس اصل فدمت کے ساتھ ملی۔

## توكل واستغناء

حضرتٌ نے جودرس حدیث کا اپنے یہاں گنگوہ میں جاری کررکھا تھا وہ سب تو کل پر تھا چنا نچے جب وہ درس بند ہوا کیونکہ مولا نا کی بینائی جاتی رہی تھی تو اس کے بعد جب بھی وہر سے بڑی بڑی رقمیں آئیں تو مواد تانے سب واپس کردیں کہاب درس تبیس رہا بعض بعض لوگوں نے مولا نا کورائے بھی دی کہ حضرت میہ رقبیں واپس کیوں کی جاویں صاحب رقم سے کسی دوسر ےمصرف خیر کی اجازت لے کراس میں صرف فر مادیجئے گا تو حضرت نے فر مایا کہ میں لوگوں سے کیوں اجازت لیتا پھروں پھرحضرت عکیم الامت مظلہم العالی نے فر مایا کہ واقعی اجازت لینا تو ایک قتم کا سوال ہے اس لئے صاحب رقم کوخود جا ہے کہ وہ واپسی کے بعد پھر لکھے کہ اس رقم کو مکر ربھیجتا ہوں اور اس کو فلا ل مصرف خیر میں صرف فر مایا جاوے پھر حضرت حکیم الامت وام خلدالعالی نے فر ہایا کہ ایک بارنواب محمود علی خان صاحب کوبھی لکھوایا (حضرت کے زمانیہ میں جامع مسجد تقبیر ہورہی تھی اس کی امداد کے لئے رقم در کا رتھی ) انہوں نے مولانا کی خدمت میں تحریر فر مایا که آپ اینے کس آ دمی ہے تخمینه کرا کر مجھ کو مطلع کردیجئے مرحصرت مولانا نے اپنی آزاد مزاجی سے صاف تحریفر مادیا کہ میرے ماس کوئی آ دمی نبیں اگر تخمینه کرانا ہے تو کسی انجینئر کو بھیج کر تخمینه کرا کیجئے اورا نتظام کے لئے کوئی اپنا کارندہ بھیج دیجئے مولانا کابس وہ نماق تھااورسب مقتداؤل كاليمي مونا جاية \_ ( ماخوذ از الا فاضات اليوميه )



#### مختصر سوائح

# شيخ الهندحضرت مولا نامحمودحسن رحمهاللد

آپ نے دارانعلوم میں • ۲۹ا ہ میں تعلیم سے فراغت حاصل کی اورا پنے استاد حضرت نا توتوی کی حیات ہی میں ۱۲۱۹ھ میں دارالعلوم کے مدرس جہارم مقرر ہوئے <u>۔ ۱۲۹۶ ھی</u>ں جبکہ حضرت نا نوتو گ کی و فات ہوئی ۔ فرطغم ہے درس ویڈ ریس کا سلسلہ ترک فریا دیا اور فرمایا کہ اب پڑھنے پڑھانے کا لطف نہیں۔گھاس کھود کر زندگی بسر کرلیں گے اور یا داستاد ہیں عمر گذار دیں ہے لیکن حضرت علامہ شبیر احمد عثاني شيخ النفسير حضرت علامه مولانا عبيدا بتدسندهيُّ مومانا محمد رمضان منصور الصاريُّ مہاجر کامل حضرت مول نا رفع الدین صاحب کے کہنے اور دوسرے اکا ہر کے سمجھانے پر راضی ہوئے اور پھر سلسلہ تعلیم جاری فر مایا۔ ۱۳۰۸ھ میں آپ عہدہ صدارت تدریس پر لئے گئے۔ اور آپ کوحضرت گنگوئی نے اس مقدس عہدہ کے کئے چنا اور آ ب کے فیوض ہے علمی حلقے مستنفید ہونے شروع ہوئے۔ آ کی نطا ہری و باطنی برکات ہے دارالعلوم دیو بند کا ا حاطہ جالیس برس تک جگمگا تا رہا اور اس عرصہ میں ہزار ہاعلاءاں شیخ کامل کے حلقہ درس ہے آفتاب و ماہتاب بن کر نکلے۔ اگر چہ بیٹل صحیح ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اور بلاشبہ سمج ہے تو یگانه د ہر علامه انور شاہ کشمیری قدس سرہ علامہ مفتی کفایت اللہ صدر جمعیۃ علائے ہند حضرت اقدس مولا ناحسين احمريد في قدس سره صدر المدرسين دارالعلوم ديوبند، حضرت علامه شبيرا حمد عثماني ، يشخ النفسير حضرت مولا ناعبيدا للدسندهيٌّ ،مولا نامحدميال منصور انصاريٌّ

مهاجر كامل حضرت عدامه مولانا محمد ابرا بيم زيد فضله صدر المدرسين وارالعلوم ويوبند، حضرت مولانا سيدنخر الدين احمر صاحب شيخ الحديث دارالعموم ويوبند زيدمجده جيسے سينكرُ ون فضلاء واتقيَّاء كوسامنے لے آتا تيخ الہند كوسامنے كرليمًا ہے۔ يعني ان بزرگوں کے علمی وملی کا رنا ہے شیخ الہند کے تعارف کی حدتا م ہیں۔جس کے ایک ایک مقد مہ کے آ کینے میں شیخ الہند کی تصویر نظر آتی ہے۔ شیخ کے ان تلہ ندہ میں حقیقت یہ ہے ایک ایک فر دامت کے برابرامت قانتہ ٹابت ہوا ہے۔ بلاشبدان علمی ستاروں کی چیک دیک میں شیخ البند کاعلمی وعملی نورروش نظر آتا ہے۔اس لئے ان علمی عملی ،ا خلاقی ،حسی ،اوراعیا فی شہا د تول کے ہوتے ہوئے کون سا واقعہ رہ جاتا ہے کہ ان چند سطور میں پکھ ملکھ کر ان مشاہد چیزوں کی اہمیت گھٹائی جائے۔ یاان معیاری داستانوں کوان میں کھیادیا جائے۔ بهرحال بيه يتص يشخ الهنداورييرتها ان كاايمان وتقوى اورعلم وفضل اور دورع اوراحتیاط به چند با تیس سامنے کی گزری ہوئی ہیں اس لئے زیان قلم پر آ گئیں اور وہ بھی بطور تذکرہ عقیدت ومحبت، ورنہ کہاں شخ کی سوانح حیات اور رفیق حالات اور کہاں ہم جیسے تا كاره\_( بياس شالى شخصيات )



## حضرت يثنخ الهندرحمه اللدكے انمول اقوال

## مدارس اسلامیہ کے لیے چندہ جمع کرنے کا طریقہ

ارشادفر مایا کہ مولانا مبارک علی صاحب سابق نائب مہتم دارالعلوم دیو بند سے مجھے یہ روایت پہنی ہے کہ حضرت شیخ العرب والعجم مولانا سیدمحمود الحسن کے سامنے بید شکل پیش کی کہ مدارس عربیہ اسلامیہ کے لیے چندہ جمع کرنے میں بہت ہے منکرات چیش آتے ہیں۔ لوگوں میں علم وعلاء کی تحقیر پیدا ہوتی ہو فیرہ ۔اور چندہ نہ کریں تو ان مدارس کا کام کیسے بیلے ؟ حضرت شیخ الہند نے فرمایا: چندہ کروگر غربوں ہے۔''

حضرت نے بیروایت نقل کر کے فرمایا کہ بیہ بالکل سی علاج ہے۔ وجہ بیہ کہ غریب لوگ چندہ جمع کرنے ہیں۔ ان پر بایہ فاطر بھی نہیں ہوتا۔ خوش ول کے ساتھ چیش کرتے ہیں۔ ان پر بایہ فاطر بھی نہیں ہوتا۔ خوش ولی کے ساتھ وسیتے ہیں جس جس بر کت ہی بر کت ہے مگراس پر بیہ سوال ہوگا کہ غریب وگوں ہے چندہ ملے گاہی کتنا؟ مقدار چندہ بہت گھٹ جائے گی مگر بیہ خیال اولاً تو یوں نلط ہے کہ دنیا جس ہمیش غریبوں کی تعداد زیادہ اور مامداروں کی کم رہی ہے۔ اگر فی الواقع چندہ کم وصول ہوتو کا م کوائی ہیائہ پر کرواڑیا دہ نہ بڑھا دُ۔ کیا ضروری ہے کہ قدرت سے زیادہ باراٹھایا جائے۔ (جالس تھیم الدمت ص ۱۳۱۱)

#### أشَدُّ كاترجمه

فرمایا: ایک مرتبہ حضرت مورا نامحمود حسن صاحب دیو بندی مراد آباد کے جلسہ میں آشریف لے گئے لوگوں نے وعظ کے لیے اصرار کیا۔ مولا نانے عذر کیا کہ جھے عادت نہیں مگرلوگوں نے نہ مانا۔ آخر مولانا کھڑے ہوگئے اور حدیث فقیہ واحد اشد علی الشیطن من الف عابد پڑھی اوراس کا ترجمہ برکی کہ 'ایک علم شیطان پر ہزار عابد سے بھاری ہے۔' وہاں ایک مشہور عالم بھے وہ کھڑے ہوئے اور کہ کہ بیر جمہ غلط ہے اور جس کو ترجمہ بھی سے کرنا نہ آئے تو اس کو وعظ کہنا جا ترنہیں۔ پس مولانا فوراً بی بیٹھ گئے اور فرمایا کہ بیس تو پہلے بی بہناتھا کہ ججھے وعظ کی لیافت نہیں ہے گر ان اوگوں نے نہیں مانا۔ خیراب میرے پاس عذر کی دلیل ہوگئی یعنی آپ کی شہادت۔ پھر مولانانے اُن سے بطر زاستفادہ پوچھا کفطی کیا ہے؟ تاکہ آئندہ بچوں۔ انہوں شہادت۔ پھر مولانانے اُن سے بطر زاستفادہ پوچھا کفطی کیا ہے؟ تاکہ آئندہ بچوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اَشَدُکا ترجمہ اُنقل نہیں بلکہ اضر آتا ہے مولانانے فورا فرمایا کہ حدیث وجی ہیں ہے:

یاتینی مثل صلصلہ النجوس و ھو اشد علی ( یعنی وی جھ پر مثل گھنٹی کی آواز کے نازل ہوتی ہے اور وہ جھ پر بھاری ہوتی ہے۔' کیا یہاں بھی اضر کے معنی ہیں؟ وہ دم کے نازل ہوتی ہے اور وہ جھ پر بھاری ہوتی ہے۔' کیا یہاں بھی اضر کے معنی ہیں؟ وہ دم بخو ورہ گئے۔ (ارواح ٹا شر می سیم)

### حديث لدُ ود كامفهوم

حضرت مولا نا دیوبندئ نے حدیثِ لدُ ودکی تشریح این اصول کی بناء پرفر مائی ہے۔
لدُ وداس دوا کو کہتے ہیں جو خاص طریقہ سے مریض کے حلق ہیں ڈالی جاتی ہے۔ واقعہ حدیث کا یہ ہے کہا یک مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ آلہ وسلم بھار ہوئے ۔ صحابہ کرام ہیں بہم مشورہ ہوا کہ آپ کولدُ ودکیا جائے مگر آنخضرت صلی اللہ علیہ دا آپ وسلم نے منع فر مایا۔

بعد ہیں اتفاقا آپ کوئشی ہوگئی۔ صحابہ کرام شنے بید خیال کیا کہ آپ کا منع فر مانا ایک طبعی امر ہو کہم ریفن کو دوا ہے کہم ریفن کو دوا ہے کہ اللہ علیہ اللہ علیہ کہم کو فاقد ہواتو پوچھا کس سے جھے لدُ ودکیا تھ؟

میں لدُ ودکر دیا۔ جب آپ ملی اللہ علیہ وا آلہ واللہ کو افاقہ ہواتو پوچھا کس کس نے جھے لدُ ودکیا تھ؟

حس جس نے لدُ ودہیں اللہ رسول اللہ علی واللہ ودکیا جائے چنا نچا ایس کردیا گیا۔

اس واقعہ ہیں بظاہر رسول اللہ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عام عادت کی سے اپنا انتقام لینے البنا انتقام لینے کہ نہیں۔ حضرت شیخ البند نے فر مایا کہ اس وقت عالیا انتقام لین اس مصلحت سے تھا کہ بھ

لوگ جن سے بیرمخی اللہ نہ عمل سرز دہوگیا ہے دنیا یہ آخرت کے کسی عذ ب سے دوجار نہ ہو جا کمیں ۔حضرت شیخ الہندنے وضاحت کے لیے مزید فرمایا

"ایک بررگ راسته پرتشریف لے جارہ بھے ایک مُریدان کے ساتھ تھا۔ ایک کویں پراُن کا گزر ہوا' جہ لوگ پائی مجررہ بھے ان بیں ایک بردھیا عورت بھی تھی' اس نے ان بررگوں کود کھے کر بچھانٹ سُتہ الفہ ظربرائی کے کہا۔ ان بزرگ نے مُرید ہے کہا کہ اس کو مارو ( مرید چیرت ہے د کھارہا کہ بیہ بزرگ سے بھی انتقام نہیں بینتے اور اس وقت ایک عورت کو مرید چیرت ہے د کھارہا کہ بیہ بزرگ سی سے بھی انتقام نہیں اس بین پھرتو قف ہوا تو بیہ مرید ہے کہا فعالم تو نے اس بین پھرتو قف ہوا تو بیہ بردھیا و ہیں گرکرم گئی۔ ان بزرگ نے مرید ہے کہا فعالم تو نے اس کا خون کیا۔ جب اُس نے وہ کلمات کہتو ہیں نے دیکھ کہ ابتد تھائی کا قبراس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کو اس قبر سے بچ نے کما تک ہی راستہ تھی کہ بیس کھوا نقام لے لوں۔ اس لیے مارے کو کہا تھا تم نے تا خبر کر دی جس کی وجہ سے عذا ب نے اس کو پکڑ لیا۔ (بیاس بھیم امامت میں میں امامت کی وجہ سے عذا ب نے اس کو پکڑ لیا۔ (بیاس بھیم امامت میں ۱۳۲۸ میں ۱۳۲۹)

## انبیاء میهم السلام کوعوام نے نہ بہجانا

فرمایا: مولا تا دیوبندگ نے فرمایا کہ بروں کو برے پہچانتے ہیں اور چھوٹوں کو چھوٹوں کو چھوٹوں کو چھوٹوں کو چھوٹوں کے چھوٹے اور کاملین کوعوام نے نہیں بہچاتا۔ای طرح انبیاء کرام کولوگوں نے بہچاتا۔ای طرح انبیاء کرام کولوگوں نے کم بہچاتا۔اولیاء کاملین کاتعبق بھی انبیاء کرام ہیہم السلام ہے ہوتا ہے۔اس لیے عدم خفاء باعثِ اخفاء ہوگیا۔ (نیوش الرمن ص۲۲)

## اصلاح کی خاطر مختی کرنا

فرمایا حضرت مولانا دیو بندی کی بھی آخر میں یہی رائے ہوگئ تھی کہ بعض کے لیے تشدد کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ایک معتبر فخص مجھ سے حضرت کا ارش دقل کرتے ہیں کہ مشکیرین کو تھانہ بھون بھیجنا چاہیے۔ وہاں ہی درست ہوسکتے ہیں۔ (تھانہ بھون بھیجنا سے مرادمیرے پاس بھیجنا تھی )(11 فاضات الیومیہ جدس مرادمیرے پاس بھیجنا تھی)(11 فاضات الیومیہ جدس مرادمیرے پاس بھیجنا تھی)

میاس کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت تھیم الامت اصلاح کی خاطر دلسوزی ہے متکبرین وغیرہم پرخی فرماتے ہے۔ گراس بخی میں بھی دراصل شفقت پوشیدہ ہوتی تھی۔ گراس بخی میں بھی دراصل شفقت پوشیدہ ہوتی تھی۔ بقول عارف باللہ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب ہے۔ منبع صد کرم تیرا علف بھرا عماب تھا۔ سارے تعلقات کا وہی تو فتح باب تھا۔ واقعی الی بخی پر ہزارول شفقتیں قربان ہوں۔ ای لیے آپ کے متعلقین اس بخی سے بھا گئے نہ تھے۔ بلکہ بزبان حال ہے کہتے ۔ بھا گاوں گامیں نہ ہرگز لا کھ بموتو خشمگیں س تی سے بہتر ہوگئی ہے ہیں ساتی میں اس بھی سے بہتر ہوگئی ہے ہیں ساتی میں اس بھی سے بہتر ہوگئی ہے ہیں ساتی سے بہتر ہوگئی ہے ہیں ساتی میں اس بھی سے بہتر ہوگئی ہے ہیں ساتی میں بھی سے بہتر ہوگئی ہے ہیں ساتی میں بھی سے بہتر ہوگئی ہے ہیں ساتی

## ایک حدیث کامفہوم

فرمایا: ہمارے حضرت و یو بندیؒ نے فرمایا کر حدیث: مماانا علیه و اصحابی میں لفظ ماعام ہے۔ عقائدُ اضلاق اعمال معاشرت سیاست سب چیز ول کواور مطلب اس کا بیہ کے کہ الند تعالیٰ کے نزویک ان تمام شعبہ ہائے زندگی میں مقبول اور منتقیم وہی راستہ جو جو آئے خضرت صلی التدعلیہ وآئے لہ وہم کا راستہ ہو جو راستہ اس سے مختلف ہووہ منتقیم نہیں خواہ عقائد کے متعلق ہویااعمال واخلاق سے یا حکومت وسیاست اور عام معاشرت سے ہو۔

(مجالس محیم الامت البلاغ جمادی الادی وہ ۱۹۳۵ میں الامت البلاغ جمادی الدی ۱۹۳۹ میں الامت الله ۱۹۳۹ میں الامت الله ۱۹۳۹ میں الامت الله الله ۱۹۳۹ میں الامت الله ۱۹۳۹ میں الله الله ۱۹۳۹ میں الله

## جیل میں رونے کا سبب مقبولیت کی فکرتھی

فرمایا: حضرت مولانا دیو بندی جس وفت مالنا میں تشریف فرمانے کہ ایک روز بیٹھے ہوئے روز بیٹھے ہوئے روز بیٹھے ہوئے روز ہے گھریاریا و ہوئے روز ہے تھے ساتھیوں نے پوچھ کہ کی حضرت گھرائے ہیں؟ بیلوگ سمجھے کہ گھریاریا و آرہا ہوگایا جان جانے کا خوف ہوگا؟ فرمایا:

" میں اس وجہ ہے نہیں رور ہا ہوں بلکہ اس وجہ ہے رور ہا ہوں کہ ہم جو پچھ کرر ہے ہیں یہ مقبول بھی ہے یانہیں؟ " (الافاضات اليومية ٣٣ ص١١١)

## کلمة اللّٰد میں کلمہ سے کیامُر او ہے؟

### ايك لطيفه

ارشادفر مایا که ایک مرتبه مراد آباداشیشن پر حفرت مولانا محود حسن صدحب کااور میرااجتاع موگیا۔ سیوبارہ کے بھی کچھ حفرات تھے۔ انہوں نے جھے اور مولانا کوسیوبارہ آتارتا جاہا ہیں نے اضمحلال طبع کاعذر کیا اور حفرت مولانا نے قبول فرمالیا۔ وگوں نے میرے عذر پر کہا ہم وعظ ک وحظ ک درخواست ندکریں گے جس سے اضمحلال میں تکلیف ہو۔ میں نے کہا کہ بدول وعظ کئے تو جھے کو درخواست ندکریں گے جس سے اضمحلال میں تکلیف ہو۔ میں نے کہا کہ بدول وعظ کئے تو جھے کو کسی کی روثی کھاتے ہوئے وہی شرم آتی ہے۔ اس پر حفرت نے بساختہ فرمادیا:

اس وفت میں بہت شرمندہ ہوااور کوئی معذرت پیش کرنے کی بھی ہمت شہو کی گر مولا نابشاش نتھے۔(الہ فاضات الیومیہ جدماص ۱۲۹) س ۱۲۲)

## قربانی میں ابیاجانور ذبح کروجس سے رنج طبعی ہو

ارشادفر مایا: اللہ تع لی کے نام پر جہاں تک ہو سکے عمدہ جانور ذیح کروجس کو ذیح کر کے پہوٹو دل دُکھے۔ جیسا کہا تی جان کو پیش کرتے یا بیٹے کو ذیح کرتے تو دُکھنا۔ اب تو ویسا کہاں دُکھے گا؟ نیکن کچھتو مال ایسہ ہوجس کو ذیح کرکے دل پر کچھ چوٹ لگے۔ حق تعالی فر ماتے ہیں:

اَنُ تَنَالُو الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُو المِمَّا تُحِبُو نَ.

'' لیعنی پر کال تم کواس وقت تک حاصل ندہوگی جب تک کہ مجوب اشیاء کو خرج نہ کرو۔''
انفاق مجبوب کی صورت الی ہوتی ہے جیسے مولا نامحود حسن صدب نے ایک بار قربانی
کی تھی۔ آپ نے قربانی سے کئی مہینے پہلے ایک گائے خریدی اور اس کو خوب دانا کھلایا پلایا
اور عصر کے بعد جنگل میں اپنے ساتھ لے جاکر دوڑ ایا کرتے تھے۔ قربانی تک وہ اتن تیار
ہوگئی کہ ارزانی کے اس زہ نے میں بھی قصائی اس کی قیمت -/80 روپ دے رہے تھے ج کل گرانی کے زمانے میں تو نہ معلوم کتنی قیمت ہوتی ۔گرمولا نانے کسی کو نہ دی اور قربانی کے
دن ذرح کیا۔ جب وہ ذرح ہوئی تو مولا نا کے دل پر اڑ ہوا اور آئھوں میں آئسوآ گئے۔ کیونکہ عرصہ تک ساتھ رکھنے اور پرورش کرنے سے اس کے ساتھ محبت ہوگئی تھی۔

اس پر کوئی میہ نہ کیے کہ رغنج کے ساتھ ذکح کرنا تو اچھانہیں خوشی کے ساتھ ذکح کرنا چاہیے۔ کیونکہ حضرت فاطمہ رضی الند تع الی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر ایا:

يا فاطمه احضري اضحيتك وطيب بهانفسا.

''لیعنی اے فاطمہ اُاپنی قربانی کے پاس آ کر کھڑی ہوجااوراپنے دل کوخوش کر۔'' لہذا ایب جانو ر ذ نج کرنا جا ہے جس کے ذبح سے خوشی ہوایہ نہ ہو کہ اچھا ہوا پاپ کثا۔''سویہ خیال غلط ہے۔ صدیث میں طیب نفس کا امر ہے۔ وہ خوش عقلی ہے اور میں جو کہدر ہا ہوں کہ ایس جو نور ذرخ کر ہے۔ جس سے دل دُ کھے میدر نج طبعی ہے جوعقلی خوش کے منافی نہیں۔ جس سے دل دُ کھے میدر نج طبعی ہے جوعقلی خوش کے منافی نہیں۔ (پیمیں الدنعام صورة ذرج الانعام صرورہ اس سے سر سرورہ نور کے الانعام صرورہ کا سر سے سرورہ کی سرورہ کی سرورہ کا الدنعام صرورہ کی سرورہ کی کی سرورہ ک

## '' گاندھی کی ہے'وغیرہ کانعرہ شعارِ کفر ہے

فر مایا: جب مولا نامحمود حسن مالنا سے تشریف لائے تو جمبئ کی بندرگاہ پراستقبالی گروہ بہت زیادہ تعداد میں موجود تھ۔ حضرت مولا ٹاکی موٹر چلی تو ایک دم امتدا کبر کانعرہ بلند ہوا۔ اس کے بعد گاندھی جی کی ہے 'محمولی' شوکت عی کی ہے اور مولوی محمود حسن کی ئے کے نعرے بلند ہوئے۔

حفرت نے شوکت علی کا دامن پکڑ کر کہا یہ کیا؟ اس پرشوکت نے پچھ خیال نہ کیا تو مفرت ہے دوبارہ تختی سے فر مایا کہ اس کو بند کر د۔اس پرشوکت علی نے کہا حضرت ہے کے معنی فنخ کے جیں۔حضرت نے فر مایا کہ اگر میہ بات ہے تو رام رام کہا کر د۔اور جو کچھ بھی ہو یہ شعار کفر ہے۔(ال فاضات ایومہ جدہ ۱۳۳۳)

## مذہبی احکام میں ذراسی ترمیم بھی ہمیں ہرگز گوارہ ہیں

فر ، یا: حضرت دیو بندی بعض اعذاری وجہ ہے دالی کے جلسہ شوری میں خود شریف نہ ہے جاسکے اور ایک مولوی صاحب کے ہاتھ خط بھیجا اور بیہ ہدایت فر مائی کہ جو مسئد فرہی پیش آئے اس میں اپنا خیال صاف صاف بدول کسی خوف اور مداہنت کے فلا ہر کر دو۔ اس وقت گائے کی قرب ٹی کے بند کرنے پر زور دیا جارہا تھا۔ حضرت نے فر مایا یہ مقاصد شرعیہ کے بالکل خلاف ہے۔ ہم فہ ہی احکام میں اوئی تقرف اور ذرای ترمیم کو بھی برداشت نہیں کر سکتے ۔ خواہ لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں۔ ہم ہے جو خدمت اسدم کی بن پڑے گی کرتے رہیں گے۔ (اوا فرضات ایومیہ جلدام ۱۹۳)

## واردات کی مخالفت سے دُنیا وی ضرر ہوتا ہے

بروایت حضرت مولا نا و بو بندی نے قبل فر مایا کدا کیے برزرگ کومعوم ہوا کہ فلال برزرگ اللہ ستی ہیں آئے ہیں۔ انہول نے ارادہ کیا کہ آئے والے برزرگ سے ملا قات کروں واردہوا کہ مت ملو۔ ان برزگ نے خیال کیا کہ بند ملنے کی کوئی وجہ نہیں۔ یہ حدیث النفس ہے کہ ملنا چاہیے۔ انتد کے بندہ ہیں ان کی زیارت باعث سعادت ہے۔ غرض یہ کہ وارد کی مخالفت کی اور عنے کا پھر ارادہ کیا۔ وارد ہیں پھر منع کیا گیا۔ انہوں نے وارد کی پھر مخالفت کی اور بلاآ خرچل ویے۔ چنے ہیں ہوکرگی اور چنے سے معذورہ و گئے۔ بعد ہیں وجہ معلوم ہوئی کہ وارد ہیں جومنع کیا گیا۔

اس پرفر مایا کہ وار دات کی نی لفت معصیت تو نہیں گر و نیا وی ضررضر ور ہوتا ہے۔

پیضرراضطرارا اُنو نہیں گرا نفتیارا کیمی مفھی ہو جاتا ہے۔ضرر دینی کی طرف اور وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمت سے اس کی طرح ہوتا ہے کہ ہمت سے اس کی مقاوت ہو گئی ۔ گئی معصیت کا وسوسہ ہوااور اس سے نیچنے کے لیے کہ ہمت سے اس کی مقاوت ہوگئی ۔ اس لیے اعمال میں کمی مقاوت ہوگئی ۔ اس لیے اعمال میں کمی ہوگئی ۔ اب اس میں دو ہی صور تیں ہیں کہ اگر وہ عمل واجب تھا تو خسر ان ہوا اور اگر واجب نہا تو خسر ان ہوا اور اگر واجب نہ تھا حر مان ہوا۔ (اما فاضات ایومہ جلد ا اس)

## قصبه ديوبندمين نزول مصائب

فر مایا: دیوبند کے بعض لوگوں کا خیال ہوا تھا کہ جب سے مدرسہ قائم ہوا ہے ہم لوگوں پر غربت آئی۔ حضرت مولا نامحمودالحن صاحب نے فرہ یا کہ بیہ بات نہیں کہ مدرسہ تمہاری غربت کا سبب ہے بلکہ بات بیہ کہ پہلے لوگ اللہ تق لی کے احکام کو مہیں جانتے تھے تو نجرم میں تخفیف ہوتی تھی۔ اب چونکہ تم مدرسہ کی وجہ سے احکام خداوندی کو جان گئے ہو' اور جان کر بھی عمل نہیں کرتے ہواس لیے تم پر القہ تعالیٰ خداوندی کو جان کے ہو' اور جان کر بھی عمل نہیں کرتے ہواس لیے تم پر القہ تعالیٰ خصہ ہے۔ اگر عمل کرو گئے کھر خوش حال ہو جاؤگے۔

اس سے میں نہ مجھے کہ اس سے توعم کا نہ پڑھنا ہی احتِھا ہے۔ جال رہنا خودا یک جرم ہے۔ اگر کسی کوکھانا کھ کر ہیفنہ ہوج نے تواس سے میدا زم ہیں کہ وہ کھانا ہی جھوڑ دے۔ (تقعی ال کابرص ا۲۰)

## مالٹا کی زندگی میں دوسبق

حضرت مولا نارحمة التدمليه مالناكي قيدے واپس آنے كے بعد ايك رات بعد عشاء دارالعلوم ديوبند ميں تشريف فر ما تنھے۔علمء کا بڑا مجمع سامنے تھا اس وفت فر مایا کہ' ہم نے تو مالٹا کی زندگی میں دوسبق سکھے ہیں۔ (پیدالفاظ س کرسارا مجمع ہمہ تن گوش ہوگیا کہ اس استاذ العلماء درولیش نے اُسی سال علماء کو درس دینے کے بعد آخر عمر میں جو سبق کھے ہیں ( کیا ہیں؟) فرویا کہ میں نے جہاں تک جیل کی تنها ئیوں میں اس برغور کیا کہ یوری دنیا میں مسلمان دینی اور د نیوی ہر حیثیت ہے کیوں توہ ہورہے ہیں تو اس کے دوسبب معلوم ہوئے۔ایک ان کا قرآن کوچھوڑ وینا۔ دوسرے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی۔اس لیے میں وہاں سے بیعزم لے کرآیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی ای کام میں صرف کروں کہ قر آن کریم کولفظ اورمعنا یا م کیا جائے۔ بچوں کے لیے فظی تعلیم کے مکا تب ہر لبتی میں قائم کیے جائیں۔ بروں کوعوامی درس قرآن کی صورت میں اس کے معانی سے روشن سرایا جائے اور قرآنی تعلیمات برمل کے لیے آ ، وہ کیا جائے اورمسلی نو ں کے باہمی جنگ وجدال کو ہرگز برداشت نہ کیا جائے۔'' غور کمیاجائے توبیآ پس کی لڑائی بھی قرآن کوچھوڑنے ہی کالہ زمی نتیجہ ہے۔قرآن یرکسی درجه میں بھی عمل ہوتو خانہ جنگی کی نوبت نہیں پہنچتی۔(وحدت اُسٹ)



#### مختصر سوانح

## حضرت مولا نافضل حملن سننج مرادآ بادي رحمه الله

مفكر اسلام سيد ابوالحن على ندوي رحمه الله لكصتر بين \_مولايا فضل الرحمن صاحب کے والد کا نام شاہ اہل ابتد تھا۔نسب نامہ اس طرح ہے مولا نافضل رحمن بن شاہ اہل ابتد بن محمد فياض بن بركت! متد بن نو رمحمه بن عبدالبطيف بن عبدالرحيم ابن محمد ( شاه مصب ح ا بعاشقین ) صدیقی ملانوی ثم مراوآ بادی' حدیث میں بلندیا یہ بڑے عالی سند' طویل العمر اوراینے زیانہ کے صاحب مقامات و کرامات اولیاء اللہ میں ہے بھے ان کا وجود یا جود اس دور سخر میں اسلہ م کیلئے شرف وعزت کا باعث تقالہ ۲۰۸ اھ میں ملاوال میں پیدا ہوئے ۔مولانا نور بن انوارانصاری فرنگی محلی اور دوسرے علی کے لکھنوے درسیات یر حیس \_ پھرمولا ناحس علی لکھنوی محدث کی رفاقت میں دہلی کا سفر کیا اور شاہ عبدالعزیز' ش ہ غدام علی اورش ہ محمد آ قاتل رحمۃ المتدعیہم اور دوسر ہے مشاک کیار ہے ملہ قات کی اور ان کی صحبت حاصل کی ۔اس سفر میں آپ نے حصرت شاہ عبدالعزیز سے حدیث مسلسل ہ لا ولیۃ اورمسلسل بالحبۃ کی سند لی اور صحیح بنی ری کے بچھ حصہ کی ساعت ک' پھروطن واپس آ گئے اور پچھ عرصہ قیام کیا۔ش وعبدالعزیز صاحب کی وفات کے بعد دوبارہ و ہلی کا سفر کیا اور ان کے نواہے ش ہ انحق رحمۃ اللہ علیہ ہے صحاح سند کا درس بیا اور مدت تک حضرت شاه محمد آفاق رحمه ابتد کی صحبت میں رہ کر طریقت کی تعلیم حاصل کی اور علم و معرفت میں بلندمقام پیدا کیا اوراجازت وخلافت ہے مشرف ہوئے۔ میں نے اپنے ز ، نہ میں جن علوء ومشا کئے کی زیارت کا شرف حاصل کیا ان میں تحسی کوسنن نبوی اوررسول انتدصلی ابتدعدید و آیدوسلم کی حیال ڈ ھال اورطور وطریق کا آپ ے زیادہ جاننے و اینبیں دیکھا چھونے ہے چھونے معامد میں آپ طریق نبوی سے انح اف پیند نہیں کرتے تھے۔ ورع واحتیاط قناعت واستغنا' بذل وسیٰ اور زیدو کرم میں آپ فروفرید ہتے ہیں کوجمع رکھنا اور فقرو فاقہ ہے ڈرنا آپ نہیں جانتے تھے ہزارول روپیے خدمت میں آتے اور آپ ای دن لوگوں میں تقلیم کردیتے یہ پسندنہیں کرتے تھے کہ رو پہیے ہیں۔ بر کوئی رات ً مز رے میننے اور کھانے میں کوئی تکلف اور اہتمہ منہیں تھا'علاء کے خصوصی لباس کے یا بندنبیں تھے' قول حق میں کس کا کا ظانبیں کرتے تھے' خواہ و وکیسا ہی ظ لم و جابر كيول نه بهو علم وثمل زيد و ورع شجاعت وكرم ٔ جل لت ومهربيت امر بالمعروف ونہی عن المنکر میں اپنے معاصرین میں فائق اورممتاز نظر آئے تھے۔

متوسط ورمين نه قد' وا زهمي جيمور وي گئي تھي ليکن جيمو في تھي' مسجد ميس نماز پڑھاتے اورای کے ایک جمرے میں قیام فرماتے 'اینے ساتھیوں اور رفقاء وخدام کے کاموں میں حصہ لیتے اور ان کا ہاتھ بڑتے ' آپ کا لباس عام آ دمیوں کا س ہوتا' ظہر ہے بیشتر اورظہر کے بعداورا کثر عصر کے بعد بھی قرآن حکیم اور حدیث شریف کا درس دیتے میں نے آپ ہے مسلسل بالاوليهاومسلسل بالحبة كي سندلي اورضيح بخاري كالتيجه حصه سناير آب خود ہي حدیث کی قر اُت فر ماتے تھے اور احادیث پر تقریر فر ماتے تھے' جہاں تک آپ کے کشف وکرا مات کا تعلق ہے وہ حدتو اثر کو پہنچ گئی ہیں اوراس ہارے میں اوریا ء متقد مین میں بھی حضرت سید نا عبدالقا در جیدا فی رحمہ ایند کے ملا و ہ اور کوئی نظیر نہیں متی ۔ ۸ ربح الاول۳۱۳ اہ میں شیخ مراد آباد میں و فات یا ئی اورمرا وخال کے مقبر ہے میں فن ہوئے۔(از کتاب تذکر و تنج مراد آبادی)

## حضرت مولا نافضل حملن شنج مرادآ بادی رحمه الله کے انمول اقوال

## المنخضرت صلى الله عليه وسلم سي تعلق وعشق

نواب نور الحن خان مرحوم لکھتے ہیں: ایک صاحب نے دو کتہ ہیں تصوف کی حضرت قبلہ کی خدمت میں چیش کیس مخترت نے فر مایا کہ میں کوئی کتاب تصوف کی نہیں و کچتا 'اور میراول خود تصوف ہے اور میراتصوف رہے بچر سورہ مزل کی پہلی آیت پڑھ کر ترجمہ فر مایا اور شعر تعت کا پڑھا۔

تر ہوئی باران سے سوکھی زمین کینی آئے رحمۃ لدی لین

### انتباع سنت اوراحتر ام شريعت

ال عشق ومحبت ذوق وشوق کے باوجودال درجہ کا اتباع سنت اور حر ام شریعت تھا کہ مبصر اور صاحب نظر دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ ال درجہ کا تمنع سنت ہم نے اپنی آ تکھوں سے نہیں دیکھا۔ ان دوچیز وں کا اجتماع ایبا نا درونا یا ب ہے کہ کہنے والول نے بہت پہلے کہا ہے در کئے جام شریعت ور کئے سندان عشق ہم ہون کے ندا ند جام وسندان بنتن کر سندان عشق ہم ہون کے ندا ند جام وسندان بنتن کیکن مولا تاکی زندگی ' سندان عشق' اور ' جام شریعت' کے اجتماع کا اس دور تخریمیں بہترین نمونہ ہے۔

#### علومر تنبه كاسبب

مولوی بچل حسین صاحب نکھتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ حضور نے کون ساعمل عمد ہ فرمایا ہے کہاس درجہ کو پنچ ارشاد ہوا کہ 'سنت رسول صلی القدمائیہ وآلہ وسلم پڑمل کرنے ہے''

## شریعت کے بغیر چھ ہیں

فر مایا که غوث ہو یا قطب جوخلاف شرع کرے وہ کچھ بھی نہیں

#### انتاع سنت كاورجيه

نواب نورالحن خان صاحب لکھتے ہیں' حضرت ؓ نے فرمایا کہ اتباع سنت یہی غوشیت اور قطبیت ہے۔

#### انتاع کے معنی

ایک جلسد میں بیارشاد ہوا کہ فاتسعونی یحب کم اللہ اس کا ترجمہ کہو کھر خود بی فروی کہ جاری جال چوا تب بیار کرے گا ابتدتم لوگوں کو۔

## ا تباع شریعت کی تا ثیر

مودا ناسید محمطی کھتے ہیں مشائخ تصور شیخ کی بھی تعیم کرتے ہیں اوراس کونہا بہت موثر اور سہل ترین راہ بتاتے ہیں گر ہم رے حضرت مظلیم العالی بسبب کمال احتیاط کے اس کی تعلیم نہیں فرماتے میں سے مکررتصور شیخ کی نسبت دریافت کیا ایک مرتبہ ارشاد ہوا کہ ہمارے حضرت کے فرمات کے میں یہ لی تعلیم نہیں تھی۔ شیخ کی مبت اور اس کا اتباع چاہے اور محبت کی وجہ ہے باختیار تصور آ جاتا اور بات ہے خود صحابہ کوالیہ ہوتا تھ 'چنانچ بعض صحابہ کا مقولہ ہے گائی انظو الی و بیص ساقیہ ارشاد ہوا کہ تھور آ با تھی کرتے ارشاد ہوا کہ تھور یا بے صور شیخ کی محبت ہونی جا ہے ہم نے بھی نہیں کیا 'ہم تو و بی با تھی کرتے ارشاد ہوا کہ تھور یا بے صور شیخ کی محبت ہونی جا ہے ہم نے بھی نہیں کیا 'ہم تو و بی با تھی کرتے ارشاد ہوا کہ تھور یا بے صور شیخ کی محبت ہونی جا ہے ہم نے بھی نہیں کیا 'ہم تو و بی با تھی کرتے

سے جو صدیث میں تی بین اس کے کمہ لا الله آلا الله جاری رہتا تھا یادر کھو کہ جو بات شریعت کے انتاع اوران اعمال سے حاصل ہوتی ہے جو حدیث میں آئے بیں وہ کس سے بیس ہوتی۔

## اذ کارواوراد میں حدیث کی پیروی

یں نے عرض کیا کہ پیشتر حضور فلاں آیت پڑھ دیے تھے ارش دہوا کہ حدیث میں نہیں آیا معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف حالت کی وجہ سے معمول میں اختلاف ہوا 'آخر میں اتباع سنت کوغلبہ ہوگیا 'اس وجہ سے آئییں اعمال پر مدار رہا جو بخصیص حدیث میں آئے ہیں اگر چہ کی اور آیت کا پڑھ دینا خلاف حدیث نہیں ہے۔ مولوی جبل حسین صاحب لکھے ہیں اگر چہ کی اور آیت کا پڑھ دینا خلاف حدیث نہیں ہے۔ مولوی جبل حسین صاحب لکھے ہیں کہ ایک مرتبہ فقیر نے عرض کیا کہ ہم نماز ظہر میں الله الصّمد پڑھے ہیں آپ نے فرمایا کہ: حدیث میں اُلله اُحد اَلله الصّمد پڑھے ہیں اُللہ الصّمد پڑھے ہیں مورہ تک پڑھنے کو خرمایا کہ: حدیث میں اُللہ اُحد اَلله الصّمد پڑھے کو خورمایا کہ: حدیث میں اُللہ اُحد اَللہ الصّمد پڑھے کو خورمایا کہ: حدیث میں اُللہ اُحد اَللہ الصّمد پڑھے کو خورمایا کہ خ

## ما توردعا ئيں

نواب نورالحن خان مرحوم لکھتے ہیں ٔ حضرت نے فر مایا کہ''مشاکُے ہے جود عا نمیں منقول ہیں ان میں وہ تا تیز ہیں جو کہآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کمیں فر مائی ہیں ان میں ہے۔

## درود وشریف کی اہمیت

ارش وفر ہ یا'' در د د بکثر ت پڑھوجو کچھ ہم نے پایا درود ہے پایا''

## انتباع سنت كامفهوم

آپ نے فر وی کہ اتباع سنت یہی ہے کہ جیس سنخضرت سلی اللہ معیہ وہ رہ وہلم نے کیا ہے ای طرح کرے گھٹائے بڑھائے نہیں اور بیاقطعہ پڑھ کیا ہے ای طرح کرے گھٹائے بڑھائے نہیں اور بیاقطعہ پڑھ گنعل کمپ سعطان شریعت سمرمہ کن تاشود نور النبی باد و چشمت مقتر ن

## فنافى الرسول كامطايب

موما نامحم علی صاحب مکھتے ہیں کہ: ارش دہوا کہ افعال فل ہری رسول التد سلی ابتد ملیہ وآلہ وسلم بسہوست اور بے تکلف ہونے مگنا، یمبی فنافی الرسول ہے اور پچھنیں۔

## شغل حديث

مولانااشرف عی صاحبٔ راوی میں که ایک بارحدیث شریف کاسبق پڑھا کریشعر پڑھا مهر چه خوانده ایم فراموش کرده ایم الاحدیث دوست که نکراری کنیم

#### حدیث سے خوشی

مولوی سید جمل حسین صاحب لکھتے ہیں کہ: بعض وقت بلکہ کتنی مرتبہ ہم نے خودرخصت ہونا چاہا آپ فرماتے تھے کہ جدی کیا ہے تھم وصدیث ابوداؤد شروع ہوئی ہے اور بھی جہنچنے کے ساتھ ہی آپ بہت خوش ہوکر مجھے فرمتے تھے کہ اچھا ہوا کہتم آئے حدیث شروع ہوئی ہے۔

## حديث يرصف مين توجداللي

ایک محدث صاحب تشریف لائے تو حضرت قبلہ نے فرمایا کہ: تم جانے ہو کہ

حدیث پڑھتے میں اللہ کوکیسی محبت ہوتی ہے' اور کیسا پیار ہوتا ہے' جیسے کسی عورت کا لڑ کا مرجائے اور اس کی کوئی کتاب پڑھنے کی ہو'اور اس لڑ کے کے مرنے کے بعد اس کی ماں کسی طالب علم کو دے ' کہ بیرمیر ہے لڑ کے کی کتاب ہے اس کو پڑھوا و رہم کوسٹا ؤ' اب اس وقت پڑھنے میں جو کیفیت اور جوش محبت اس کی ہاں کو ہوتا ہے ٔ ویبا ہی بعد رسول ً کے ان کی حدیث پڑھوانے سے ایک محبت کا جوش التد تع لی کو ہوتا ہے۔

#### حديث كافيضان

ا یک بارآ پ نے حدیث کے فیف ن کوفر مایا کہ شیخ عبدالحق محدث جہاں حدیث یڑھائے تھے ایک بزرگ نے دیکھا کہ وہاں انوار آسان سے زمین تک، زل ہور ہے ہیں' دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہال درل حدیث ہوتا تھا'اب وہال گنوارر ہے ہیں۔

## حدیث وقر آن کی مزاولت کے اثر ات

مولوی سید بخمل حسین صاحب تکھتے ہیں کہ تعلیم امور باطنی کے باب میں جوطریقہ مر وجہ ہے اس بارہ میں آپ ہے عرض کیا اس پر ارشا دہوا کہ: یہی طریقہ شریعت عمدہ ہے ای حدیث وقرآن کی مزاوست' اور اس کی محبت کی برکت سے بڑے مراتب حاصل ہوئے اوراصل دل کی درنتگی ہےاورشر بعت کی یابندی۔ (فنس رمر نی م۲۸)

## درس حدیث کے وقت سر وروفیض

آ خرعمر میں آ پکوا کثر استغراق رہتا تھا، تگرنماز کے وقت آپ کواستغراق کی کیفیت نہیں ہوتی تھی اور حدیث کے وقت آ پ خوش ہوتے اور حاضرین پرفیض کا نزول ہوتا' بعد ختم حدیث کے دعا فر ماتے۔( ذکررجہ نی ص ۱۳۰۷)

### درس حدیث کی کیفیت

مولانا شرہ سلیمان صدب بھلواری اپنی حاضری کا حال بیان کرتے ہوئے کھتے ہیں میں حاضر ہوکر ادب سے بیٹھنا چاہتا تھا کہ آپ نے فرہ یا کہ بخری لاکر انہیں دؤ ہیں نے پڑھنا شروع کیا 'اس وقت کی کیفیت کونہیں عرض کرسکتا ہوں '، داہیم ودل 'مختفراس کا بیہ ہے کہ جھے اس وقت ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے اور رسول الشعلی القدعلیہ وسلم کے درمیان کوئی واسطنہیں ہوتا تھا کہ ہمارے اور رسول الشعلی القدعلیہ وسلم سے پڑھ رہا ہوں 'اس وقت حضوری کی آیک ایس ایس مقت حضوری کی آیک ایس ایس القدعلیہ وسلم کے اور ہی مسکراتے سے اور بھی آ ہ آ ہ فرماتے ہے کہ بھی کوئی اشعار حضرت بھی ہمی ہمی ہمی ہمی کہ گئیت ارشاد فرماتے ہے کہ گھر حضرت نے فرمایا کہ صلی الله علیہ وسلم کا ترجمہ زبان عشق سے کہؤ پھر سپ نے خود کہ حالی الله علیہ وسلم کا ترجمہ زبان عشق سے کہؤ پھر سپ نے خود فرمایا کہ صلی الله علیہ وسلم کا ترجمہ زبان عشق سے کہؤ پھر سپ نے نورہ فرمایا کہ صلی الله علیہ وسلم کی نیوں کرے ان کو القد اور سلامت میں نامی ہوگی اور ہی نے نعرہ مارا '

( تذکره مواز نافضل رحمن مجنج مر دآ بادی رحمه الله-از سیدا بوانحسن علی ندوی رحمه الله )



#### مختصر سوانح

## حضرت مولا نامحمر لیحقو ب صاحب نا نوتو می رحمه الله

دارالعلوم دیوبند ہندوستان میں علم حدیث کا سب سے عظم مرکز شار ہوتا ہے اور دارالعلوم میں صدارت مقد ریس کی عظیم مسند پر ہمیشہ ایسے علوء فائز رہے ہیں جوا پنے علم وفضل خصوصاً علم حدیث کے ساتھ زید وتقوی اورسلوک ومعرفت میں یکا نہ روزگار سمجھے جاتے ہیں۔ اور طالبان علم ان سے علوم ظاہری کے ساتھ ساتھ ساتھ اطنی فیضان بھی حاصل کرتے ہیں۔

دارالعلوم دیوبند کے اس عظیم منصب پرسب سے پہلے حضرت مولانا محمہ یعقوب صاحب نا نوتو ی قدس سرہ فائز ہوئے۔انہوں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مملوک علی صاحب اور حضرت شاہ عبدالغنی مجد د وہلوئ سے تحصیل عوم کی تھی۔ حضرت مولانا مملوک علی صاحب استاذ المشائخ ہیں۔ دہلی کے عربی کالج ہیں پرٹیل ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب ما نوتو کی اور حضرت مولانا رشید احمہ گنگوئی اور دیگر اکابرین محمد قاسم صاحب صاحب نا نوتو کی اور حضرت مولانا رشید احمہ گنگوئی اور دیگر اکابرین میں دیوبند کے استاذ مفتی صدر الدین صاحب اور شاہ عبدالغنی صاحب کے معاصرین میں دیوبند کے استاذ مفتی صدر الدین صاحب سے متاحرین میں دیوبند کے استاذ مفتی صدر الدین صاحب اور شاہ عبدالغنی صاحب کے معاصرین میں دیوبند کے استاذ مفتی صدر الدین صاحب سے متاحرین میں دیوبند کے استاذ مفتی صدر الدین صاحب ہو شاعر شے۔

حضرت مول نا محمد یعقو ب صاحب علاوہ ہرفن میں ماہر ہونے کے بہت بڑے صاحب نسب اورشیخ کامل بھی تھے۔انہوں نے شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد التد تھانوی مہاجر کئی کے یا سلوک ومعرفت کے مقامت طے کئے تھے۔اکثر جذب و کیفیت کی حالت ط ری رہتی تھی۔ د نیومی علائق کی ج نب مطلق توجہ نتھی۔اینے ز ہ نہ میں مجذوب وسایک مشہور تھے۔ ہمارے پیننخ ومر لی حضرت حکیم الدمت مورا نااشرف علی تھانویؒ اینے استاذ ومر کی حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب قدس سرہ کے اکثر اقوال داحوال حقائق ومعارف نهريت لطف لے كربيان فرمايا كرتے تھے۔ اكثر فرمايا كرتے تھے كەحلقەدرى كى ہوتا تھا۔حلقەتوجە ہوتا تھا بەحال تھا ،تغيير كاسبق ہور ہاہے، آیات کامطیب بیان فرمارے میں اور آئکھول سے زاروقط رآنسو جاری ہیں۔ انغرض حفزت موں نامحمر لیقو ب صاحب قدس سرہ دارالعلوم کے سب ہے پہلے شیخ الحدیث نتھے۔ اس وقت می<sub>ا</sub>منصب صدر مدرس کے نام ہے موسوم کیا جاتا تھا۔ آ پ174 ہے میں داراعلوم میں تشریف یا ئے اور تقریباً اٹھارہ سال دا رالعلوم و بوبند میں اسی منصب جبیله بر ف نز رہے۔ دا رالعلوم کی عظمت و شبرت میں حضرت موا، نا قدس سرہ کے علم وفضل کا بڑا حصہ ہے۔ و فات ہے کچھروز قبل اینے وطن نا نو تہ تشریف لے گئے تھے اور m رہیج الاول mer کو بمرض فالحج واعي اجل كو لبيك كها\_ إذًا لِلَّهِ وَ إِنَّا اللَّهِ رَاجِعُونَ كُنَّ تَعَالَى ورج ت بلندفر مائے ۔ آمین ۔ (بی س مثال شخصیات)



## حضرت مولا نامحر لیفوب نانونوی رحمه الله کے انمول اقوال

## فن تعبير ميں مهارت

حضرت وتجیر خواب سے بہت من سبت تھی لیکن اگر اول وصلہ میں ذہن منتقل نہ ہوتا تو تکلف نفر ماتے تھے اور بہم معمول درسیات میں بھی تھا خود فر مایا کرتے تھے کہ کتاب کا مقام اگر اول وہلہ میں بجھ آ جائے ور نہ میں مایوں ہوجا تا ہوں اور ایسے مواقع پر بہت مرتبہ اثناء درس میں فرما دیتے تھے کہ بھائی اس مقام پر شرح صدر نہیں ہوا اور بعض مرتبہ تو ماتحت مدرسین سے ان کے حلقہ درس میں تشریف لے جا کہ در یافت فرمالیا کرتے تھے کہ بیمقام بجھ میں نہیں آیا اس کی تقریر کرد یجئے کہ یہ مقام بجھ میں نہیں آیا اس کی تقریر کرد یجئے تو جوم طلب وہ مدرس بتاتے اس کو آ کرنقل فرمادیے تھے کہ فلاں صاحب نے اس کی تقریر کرد یجئے کو قوم طلب وہ مدرس بتاتے اس کو آ کرنقل فرمادیے تھے کہ فلاں صاحب نے اس کا یہ مطلب بیان فرمایا ہے انتقا کہ کہ کی ان تو کوئی کر کے دکھلا کے کہونکہ بڑے دو ویدار موجود ہیں ۔ اس طرح حضرت مومانا کو با وجود یکہ فی تجمیر سے بہت کے دکتا ہے گئے کہ میں نہیں آیا۔

## يپش گوئی

فرمایا کہ مجھ کو مدرسہ ہے۔ سندنہیں ملی۔ چونکہ مدرسہ نے دی نہیں اس لئے ہم نے مانگی نہیں کیونکہ بیاعتقاد تھا۔ کہ ہم کو پچھآتا نہیں۔ پھرسند کیا مانگتے بلکہ میں مع چند ہم سبقوں کے زمانہ جسہ میں حضرت مولانا محمد لیقوب صاحب رحمتہ الندعلیہ کے پاس گیا اور عرض کیا کہ بیمعلوم ہوا ہے کہ مدرسہ ہے ہم کوسند ملنے والی ہے تگر چونکہ ہم کو پچھ آتا جو تانہیں اس لئے اس کوموقوف کرد بیجئے تو جوش میں آ کرفر مایا کہ کون کہتا ہے کہم کو آ تانہیں یہ خیال اینے اس تذوکود مکھ کر ہوتا ہے لیکن باہر جہاں جاؤ گئے ہی (اور بیفر ، نا کیے بورا ہواسب دنیائے سلام نے دیکھ لیا۔ فللہ الحمد علی محمد )تم ہو گے۔اللہ اکبر کیسے تو کل کے ساتھ فر ما دیا تھا۔

#### وجمى كاعلاج

مدرسہ کے ایک فارغ انتھ میل کووہم ہوگیا تھا کہ میرے سرنہیں حضرت سن کر بہنچے اور دریافت فرمایا کرتمهارے سرنہیں عرض کیا کہ حضرت نہیں اس پر حضرت نے جوتا نکال کرسر پر ، رنا شروع کیا تب اس نے واویلا مجایا کہ حضرت مرگیا چوٹ نگتی ہے فر مایا کہ کہاں چوٹ نگتی ے عرض کیا کہ حضرت سرمیں فر ، یا کہ سمرتو ہے ہیں چوٹ کے کیامتنی عرض کیا کہ حضرت سر ہے فر مایا کہاب تو تبھی نہ کہو گئے کہ سرنہیں۔عرض کیا کہبیں بس چھوڑ دیا اور وہم جاتا رہا اور ساری عمر بھی بھی اس مرض کا وہم نہ ہوا بیدحضرات حکیم تھے اور حقیقت کو بیجھتے تھے حضرت مولا ناغصیارے مشہور ہیں مگرنہایت ہنس مکھاورنہایت خوش اخلاق تھے۔

## سوکی ایک

حضرت ؓ نے ایک بات فر ، نی تھی جو دل میں گڑ گئی از دل خیز دہر دل ریز د کا مصداق ہے حالانکہ میراوہ بچین کا زمانہ تھااس لئے پچھزیادہ الی باتوں کا ہوش نہ تھا ہیں نے عرض کیا تھ کہ حضرت کوئی ایب عمل بھی ہے کہ جس ہے مؤ کلات مسخر ہوجہ ویں فر مایا ہاں ہے اور آسان بھی ہے کربھی سکتے ہواور میں بتل بھی سکتا ہوں گرتم پہلے بیہ بتلاؤ کہتم خدا بنے کو پیدا ہوئے یا بندہ بننے کو چنانچہ مجھ کو اس وقت ہے ان باتوں سے نفرت ہوگئی اب جوکو کی تعویذ وغیرہ کو آتا ہے لکھ تو دیتا ہوں اور وہ بھی اسلئے کہ حضرت حاجی صاحبؓ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی تعویذ وغیرہ کوآیا کرے تو لکھ دیا کرنالیکن ان چیزوں سے مجھکو مناسبت قطعانہیں۔

## طالب علموں کوسز ا

حضرت طالب عموں کے مارتے وقت بڑی ظرافت سے کام بیتے ہتے اور فر مایا کرتے تھے کہ اس عصا میں یہ خاصیت ہے کہ اس سے مردے زندہ ہوتے ہیں اور مارنے کے وقت طالب علم کہتے کہ حضرت ہم مر گئے تو فر ماتے کہ مارنے کے لئے ہی تو مارر ہا ہوں حضرت التداور رسول ہی کے لئے معاف کرد بیجے تو فر ماتے کہ التداور رسول نے نے فر ہوئے معاف کرد بیجے تو فر ماتے کہ التداور رسول نے نے معاف کرد بیجے تو فر ماتے کہ التداور رسول نے نے معاف کرد بیجے تو فر ماتے کہ التداور رسول نے نے معاف کرد بیجے تو فر ماتے کہ التداور رسول نے تو تھم دیا ہے کہ ایسے نالاکفوں کی خوب خبرلو۔

نوٹ .'' مندرجہ ذیل ملفوظات الا فاضات الیومیہ حصہ دوم سے ماخوذ ہیں۔''

## تكبركي بنياد

حفرت قرمایا کرتے تھے کہ تکبر ہمیشہ جہل سے ہوتا ہے گر میں نے جہل کی جگہ حق کردیا ہے کہ تکبر ہمیشہ حمالت سے ہوتا ہے کیونکہ ذرا ہدواضح لفظ ہے اور مراد جہل سے بھی حضرت کی بیہ ی تھی اگر کوئی برسوں تجربہ کرتا تب بھی ایسی بات نہ کرسکتا جوان حضرات کوفی البدیم ہموج فی ہے۔

#### عرببيت ميں مہمارت

حضرت مولانا ایسے ادیب مشہور نہ سے گرمولانا کی تقریرات سے جو بہت سے مقامات مجھ کومنضبط بھی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ عربیت سے اس قدر مناسبت تھی کہ دیکھنے والا پھڑک جاتا ہے چنا نچہال وقت ایک مقام یاد آگیا آیت اَلوَّ النِیلَةُ وَ الوَّ النِیلُ اور آیت وَ السَّارِقْ وَ السَّارِقْ فَی اَلْقَدیم کے بارہ وَ السَّارِقْ وَ السَّارِقْ کَی تقدیم اور السَّارِقْ کی تقدیم کے بارہ میں مضہور سوال ہے جس کا سب سے لطیف جواب منقول ہے کہ سرقہ کی بناء جراکت ہے اور وہ مردیس زیادہ اور زنا کی بناء شہوت ہے جو عورت میں زیادہ ہے گراس جواب میں بیضد شہر ہے کہ اس فرق کو بناء کہتے ہیں تو مجرم کی ایک شم کی معذوری کا اظہار ہے اور بیمقام ہے تھی کہ سرقہ کا صدور مرد سے زیادہ عجیب اور قبیج ہے کہ وہ کا ایک سے کہ دہ وہ کا ایک تا کی تو جیہ سے فریات ہے کہ مرقہ کا صدور مرد سے زیادہ عجیب اور قبیج ہے کہ وہ

کما کر کھا سکتا ہے اور عورت میں عفت وشرم وحیازیادہ ہوتی ہے تو اس سے زنا کا صد در زیادہ عجیب اور قبیج ہے میں نے کسی تفییر میں ہیہ بات نہیں دیکھی جوحضرت موما ناسے ٹی میں نے حضرت سے جلالین کے میں پارے پڑھے ہیں اورا کشر مقامات میں ایک عجیب بات ارش و ہوتی تھی گواب سب یا دنیں رہا تکر پچھ کھے یا دہاور پھر باوجودان کمالات کے بیرحات تھی کہا ہے کو بالکل من نے ہوئے اور نن کئے ہوئے تھے۔

## کام کی مقدار

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ کام اس قدر کرنا ہے جس کافخل بے تکلف ہو سکے اور ہر کام کے لئے اس کی ضرورت ہے کیونکہ ہمت ہے زا کہ اپنے ذمہ کام رکھ لیناعقل کے خلاف ہے حضرت موما نامجہ پعقوب صاحب رجمتہ التہ عدیہ نے ایک مثال مجیب وغریب بیان فرمائی تھی کہ جس قدر کام کا ذوق وشوق ہواس سے پچھ کم کرنا چاہئے اس طرح جس قدر بھوک ہواس سے پچھ کم کھانا چاہئے جسے چھٹی کہ اس میں پھرانے کے وقت پچھ تاکہ چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اسکے ذریعہ سے واپس آسکے اور اگر نہ چھوڑ ا

## چشتى، قادرى وغير ەنسبتول كى حقيقت

ایک غیر مقلد قاضی صاحب کہتے ہے کہ یہاں جتنی یا تیں ہیں سب سنت کے موافق ہیں صرف ایک بات کے متعلق کہا کہ بدعت ہے اور یہ وہ نسبیں ہیں چشتی قاوری، نقشیندی مہروروی بس بیہ بدعت ہیں اور یہ بچھ ہیں نہیں آتا ہیں نے سن کر کہا کہ بیکن کوئی ضروری تھوڑا ہی ہے تم صرف ہیں کہ کرو کہ بم شریعت والے ہیں کیونکہ بیانہیں تو اصطلاحات اور خاص حالات کی تعبیر سہولت کے سئے ہیں آخر یہ غیر مقلد بھی تو اپ آپ اسطالاحات اور خاص حالات کی تعبیر سہولت کے سئے ہیں آخر یہ غیر مقلد بھی تو اپ آپ کہ دشریت و کو گھری کہتے ہیں یہ بھی تو نسبت ہے تو کیا محمدی کہن بھی بدعت ہے اس لئے کہ شریعت تو خدا کی ہے جہ سے نہیں تاویل ہے جہ سے نو کیا محمدی کہن کہیں تاویل ہے جہ سے نو کیا محمدی کہنا کسی تاویل ہے جہ سے نو کیا محمدی کہنا کسی تاویل ہے جہ سے نو کیا محمدی کہنا کسی تاویل ہے جہ سے نو کیا محمدی کہنا کسی تاویل ہے جہ سے نو کیا محمدی کے اپنے کو اللی کہا کر واور اگر محمد کہنا کسی تاویل ہے جہ سے نو کیا کہا کہ واور اگر محمد کہنا کسی تاویل ہے جہ سے نو کیا جہ کہنا کسی تاویل ہے جہ سے نو کیا جہ کہنا کسی تاویل ہے جہ سے نو کیا کہا کہ واور اگر محمد کہنا کسی تاویل ہے جہ سے نو کیا جہ کہ کہنا کسی تاویل ہے جہ سے نو بی خوالے کے کہنا کہ کات کے در بیا تو بیا ہے کہ کہنا کسی تاویل ہے جہ سے نو بیا کہ کہنا کسی تاویل ہے جہ سے نو بیا کہنا کہ کیا کہ کہنا کہ کہنا کہ کو کمیں کے تا کہ کے کہنا کسی تاویل ہے جہ سے نو بیا کہ کے کہنا کسی تاویل ہے جہ سے نو بیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کر بیا کہ کے کہنا کہ کیا کہ کی کھیل کے کہنا کہ کو کہنا کسی تاویل ہے جہ سے نو کہنا کہ کیا کہ کی کے کہنا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کہنا کہ کو کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کیا کہ کی کے کہ کی کے کہ کیا کہ کیا کہ کر کے کہ کی کے کہ کیا کہ کیا کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کی کے کہ کی کی کی کے کہ کی کے کہ کی کی کر کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کی کر کی کی کے کہ کی کی کی کی کے کہ کی کی کی کر کے کہ کی کر کی کے کہ کی کی کی کی کی کے کہ کی کر کے کہ کی کر کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کر کے کہ کی کر کے کہ کی کر کے کہ کی کر کی کر کے کہ کی کے کر کی کر کے کہ کی کر کے کر کی کے کہ کر کی کر کر کے کہ کر کے کہ کر

حنی شافعی مالکی طنبلی، چشتی ،نقشندی، قادری ،سہرور دی کہنہ بھی جائز ہوگا گوان کے معبر عنہ جدا جدا حقائق ہیں گروہ حقہ کق دین کے خلاف نبیس پھراس میں بدعت کی کیابات ہے یہ شخصی نسبت کی اور جواب ہیں محمدی کی نظیر چیش کر کے فرمایا کہ بید ہم رے استاد علیہ الرحمتہ کا افادہ ہے ہزاروں مناظر ہے ایک طرف اور بیرس دہ اور بے تکلف نکتے ایک طرف واقعی ہمارے بیرحفرات ہمارے بیرحفرات کے علوم کے مشابہ تھے۔

## كامل شيخ كي ضرورت

مولوی مظہر نے حضرت استاذی صاحبؓ کے حضور میں بیان کیا کہ وہاں ایک درولیش برایک حال ملّاری ہوا۔ مگر ہے جارے فن سے ناوا نف تھے اس لئے وارد کی حقیقت نه بمجھ سکے فعال مولوی صاحب جوشنخ بھیمشہور تھے اوراس دنت زند ہ تھے در دلیش ان کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ مولوی صاحب اس وفت درس میں تھے اور طلبہ اس وقت مثنوی شریف کاسبق پڑھ رہے تھے اور یہ درویش اس وقت ایک حاست میں تھا کہ جس میں انسان اپنے کو زندیق اور ملحد بلکہ کتے ادر سور سے بھی براسمجھتا ہے۔مولوی صاحب نے اس سے بوجھا کہ بھائی تم کون ہوا ور کیے آئے عرض کیا کہ میں شیطان ہول مولوی صاحب نے کہا کہ اگر شیطان ہوتو لاحول ولا قوۃ الا باللہ تووہ فخص وہاں ے اٹھ کر چلا آیا اور اینے تیام گاہ پر پہنچ گیا اور بیہ مجھا کہ واقف را ہمخص نے بھی مجھ کواپیا سمجھا تو میں واقع میں ایب ہی ہوں۔ جب ریہ ہے تو ایسے مردود سے دنیا کا یا ک ہوجانا ہی بہتر ہے چنانچہاس نے خودکشی کرلی تو حصرت مولا نامحمد یعقوب صاحب ؓ نے میروا قعدی کر فر مایا کدان مولوی صاحب نے پچھٹور نہ فر مایا اس کا جواب بیہ ہونا جا ہے تھا کہ اگر تم شیطان بھی ہوتو کیا ہوا کیونکہ شیط ن بھی تو انہی کا ہے نسبت تو پھر بھی باقی ہے اس ہے اس ھخص کی تسلی ہوجاتی اور بیہ جواب علمی تو نہ تھا کیونکہ ایس نسبت مطلوب تھوڑ اہی ہے۔ <sup>لی</sup>کن یہ جواب حالی تھا بعنی خاص اس کی حالت کے مناسب تھا جیسے طبیب بعض او قات خلاف قواعد کسی خاص مزاج کے اعتبار سے پچھ علاج کرتا ہے اس کے میں کہا کرتا ہوں کہ اس راہ میں ایسے راہبر کی ضرورت ہے جو ج مع بین الاضداد ہو جوسب کی رعایت کر سکے اور وہ اضداد محض صورة ہوتے ہیں هیقتا نہیں ہوتے اورایہ جمع کرنا سخت نا زک کام ہے۔

## ايك مريض كاعلاج

ایک محف نے حضرت سے شکایت کی کہ حضرت اعمال پر دوام نہیں ہوتا حضرت نے جواب میں فرمایا کہ اس مجموعہ ہی پر دوام کرلو کہ بھی ہوگی اور بھی نہ ہوا یہ بھی ایک قتم کا دوام ہے بید حضرت کا فرمانا ان کے حکیم ہونے پر دال ہے اور اس میں رازیہ ہے کہ گویہ دوام مطلوب نہیں مگراس کو دوام میں داخل کر دیئے سے طالب کا دل بڑھے گا اور اس سے دوام مطلوب نہیں مگراس کو دوام میں داخل کر دیئے سے طالب کا دل بڑھے گا اور اس سے دوام مطلوب نہیں محکوب عملات ہے۔

حضرت کو جو کہ پہیے ڈپٹی انسپائر تھے مدارس کے چھ ماہ کی تخواہ ندمی جب عذر فرو ہوگیا تھ تو تخواہ کا نوسورہ پہی آیا تھا گر حضرت نے بینے سے انکار کردیا کہ ہیں نے کوئی کا مہیں کیا جس کی ہیں تنخواہ نوں کہ گیا کہ کام سے انکار بھی تو نہیں کیا تسلیم غس تو بحالہ رہا گر چھر بھی آپ نے کہ اب کہتے ہوئیں لیا تو ایک تو بیدنگ تھا اور ایک بیدرنگ ہے کہ اب کہتے ہیں کہ بدول کمک کے سفر کرنا جائز ہے ایک صاحب سے میری گفتگو ہوئی کہنے لگے کہ اگر الیسے عمل سے ہم پر دوسروں کا حق جا تا ہے تو کیا حرج ہے ہمارا بھی تو حق دوسروں کے فرمہ کیا جب جب قیامت میں مائے گا کہدویں گے کہ اس سے وصول کر لو میں نے کہ کیا والیات ہے اگر عداست کی قرض خو ہی ڈگری کردے کی پر اور وہ کے کہ میرا قرض و وہ ہی تا ہے تو کیا جب کیا ہوتی ہوگا تو جب یہاں کائی نہیں تو وہ ہرے ہوگا تو جب یہاں کائی نہیں تو قیامت میں تو کائی کیا ہوگا تب ان کی آ تکھیں کھییں اور تو ہی کے۔

## فضول خرجی اور بخل کاعلاج

اس بخل کے مشورہ کی ایک مثال حضرت کے بیر بیان فر مائی ہے اور عجیب مثال ہے کہ

ا کثر ایسا کرتے ہیں کہ کاغذ کوموڑ کر لپیٹ دیتے ہیں تو اس میں ٹم پڑجا تا ہےاور جب سیدھا کرن جاہتے ہیں تو اس کانکس کرتے ہیں یعنی اس کواٹ موڑتے ہیں تا کہاس کا بل اورخم نکل كرسيدها ہوجائے اگر بدول دوسرى طرف موڑے سيدھ كرنا جا ہيں تو سيدھانہيں ہوتا اسى طرح اگر کسی میں اسراف کا مرض ہوتو و ہاں صورت بخل کا حکم کرنا جا ہے اور بخل کا مرض ہوتو صورت سراف کا مگریہ تبجویز تجربہ کا رہی کرسکتا ہے کیونکہ وہی مرض کو مجھتا ہے۔ نوٹ ''مندرجہذیل ملفوظ تالا فاضات ایپومیہ حصہ جہارم سے ماخوذ ہیں''

حضرت کی موضع املیا متصل دیو بند میں ایک شخص نے آ مول کی دعوت کی اور چلتے وفتت کچھآ م ساتھ کر دیتے لوگوں نے مولا نا کواس حال میں دیکھا کہ ہریر آ مول کی پوٹلی رکھے ہوئے برسر بازار آ رہے ہیں تو لوگ لینے کے سئے دوڑ پڑے فرہ یا کہ بیاتو میرا ہی ساہ ن ہےاس کو مجھے ہی لے جانے دویہ بےنفسی کی ہاتنیں ہیں ان حضرات کی۔

#### تربيت واصلاح كاامتمام

حضرت کی ہستی ایک ممتاز ہستی تھی۔مولا نا جسیابا کمال شخص اب نظر ہے نہیں گز رتا ہیہ مورا نا ہی کی تربیت اورا صلاح کا اثر ہے کہ ہر چیز میرے یہاں حد پر ہے اورخو دورس کے ونت ایک اصلاح فروتے تھے کہ جیسے بہت بڑا چینخ وفت استقلالہ اصلاح کیا کرتا ہے اور ماشاءا بتدتعالی تھے ہی شیخ وفت اللّٰد کاشکر ہے کہ جمارے اساتذہ اور پیرسب کامل تھے۔ یہی اتنی بڑی دولت حق تعالی نے نصیب فرمائی کے شکرا دانہیں ہوسکتا۔

#### مُر دول كاجلانا

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ حضرت مورد نا محمہ لیعقو ب صاحب ہے کسی نے سوال کیا تھا کہ ہندوا ہے مردوں کوجیا دیتے ہیں اس ہے تکلیف ہوتی ہوگی۔اس پرحضرت مو ا نانے جواب میں فر «یا کہ ایس تکلیف ہوتی ہے جیسے کوئی تمہاری رضائی ا تارکر جلادے۔ کیسانجیب جواب ہے۔ بہی حضرات سجھتے ہیں حقائق کو۔

### علماء برايك اعتراض كاجواب

یہ ملکہ قرآ ن کنہی و حدیث دانی امتد تعالیٰ نے حضرات مجتہدین ہی کوعطا فر مایا تھا ۔ پس درحقیقت یاقل و بی حضرات تھے اور آج کل جن کو بڑا یاقل سمجھا جا تا ہے۔ وہ ابن صنعت بیں۔گر ابل عقل نہیں اور بقول حضرت مورا نامحمر يعقو ب صاحب فينجي ، جا قوا جھے بنانا جانتے ہيں گر عاقل نہيں بكه آ كل ہيں یعنی کھا تا کمانا احیصا جانتے ہیں بیلوگوں کی غنطی ہے کہ صناعین کو عاقل کہتے ہیں چنانچہ ایک ٹوتعلیم یا فتائے ایک ہاہواری رسالہ میں اینے مضمون میں علاء پر یمی اعتراض کیا ہے کہان میں عقل معادتو ہے۔ گرعقل معاش نہیں ۔ جا انکہوہ تجھی ضروری ہے اورانہیں جا ہے کہ ہوائی جہازا ورموٹر بنا ناسیکھیں اورسکھا کمیں میں کہتا ہوں کہ اگرصنعتوں کے جانبے ہی کا نام عقل ہے توریل میں سفر کرنے والے جن میں بڑے بڑے پڑھے لکھے اور عاقل بھی ہوتے ہیں ذراان ہے یو جھتے کہ انجن کس طرح چلایا جاتا ہے اور اس کے کل پرزوں کی کیا حقیقت ہے۔ توان میں ہے ہاشٹنا وش ذایک بھی ایبا نہ نکلے گا کہ اس کی بوری وا تفیت رکھتا ہو۔ حار نکہ اس سے نقع سب اٹھار ہے ہیں۔ تو کیا بیسب یا گل ہیں اور ان میں کوئی عاقل ہی شبیں ور کیا صرف ڈیرائیور ہی عاقل ہے۔ جوا یک تنخواہ واراور ذلیل وخوار ملازم ہے۔کل برزول کی حقیقت تو شاید وائسرائے کوبھی معلوم نہ ہوتو کیا اس نوتعلیم یا فتہ کے نز دیک وہ بھی عاقل نہیں۔اگر وہ عاقل نہیں تو اس کے معنی تو رہے ہوئے کہ گورنمنٹ بھی عاقل نہیں۔ جوا یک غیر عاقل کو اتنی بردی شخواہ دے رہی ہے۔ پس جس طرح صنعتیں نہ جاننے کی وجہ ہے وائسرائے کو کم عاقل نہیں کہا جاتا۔اسی طرح علماء کو بھی نہیں کہا جاسکتا۔

#### مختصر سوانح

# تحکیم الامت مجد دالملت حضرت مولا نااشرف علی تفانوی رحمه الله

حضرت اقدس حکیم الامت تھا نویؓ شریعت وطریقت کے مجمع البحرین ، جامع علم و عرفان اور دینی بصیرت و فقاہت ،تقویٰ وطہارت کے درجہ کمال ہر فو کز تھے۔حضرتُ والا کے علم وفضل اور زمیر وتقوی کو دیکھ کرا سلاف کرام کی یا د تا ز ہ ہو جاتی تھی ۔حضرت والا تھ نو می قدس سرہ بچاطور برسلف صالحین کے عنوم و فیوض کے امین اور وارث تھے۔حضرت کی کیمیا اٹر صحبت اور بابر کت تعلیمات ہے ہزار ہا بندگان خدا کو یقین ومعرفت کی یا زوال دولت میسرآئی اور بہت ہے تشنگان معرفت کواس چشمہ عرفان سے سیرانی وش دانی ہوئی۔ معا ملات ومعاشرت ،سیاست عقا کدوع دات غرض که دین کا کوئی شعبها بیانهیں جس میں حضرت والا قدس سرہ کی گراں قدرتجد بدی خد ، ت موجود نہ ہوں اور دین کا کوئی گوشہ ایں نہیں ہے جس کے بارہ میں حضرت نے تجدید واصلاح نہ کی ہو۔اور اپنی تالیفات و ملفوظ ت ومواعظ میں ان کے بارے میں ہدایات نہ دی ہوں۔ ہر شعبہ میں آ پ کی تصانیف موجود ہیں۔تنبیر، حدیث فقہ،تصوف وسلوک،قر اُت ومجموعہ،منطق وفسفہ وغیرہ تمام علوم وفنون ميں حضرت حکيم ارامت قدس سره کی مجد دانیه اور حکيم نه تحقیقات عصر حاضر کا بِمثّال منفردانه ،مصلی ن<sup>عظیم</sup> اشان کارنا مهہے۔

حضرت تحکیم امامت کی رفعت و بلندی کا آنداز ہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ ہندو پاک کے بڑے بڑے صاحب علم وفضل اوراہل کمال وتقوی حضرتؓ کے صفحہ بیعت میں شامل تقے۔حضرت وا یا کی ذات اقد س علم وحکمت اورمعرفت وطریفت کا کیپ ایپا سرچشمہ تھی جس ے نصف صدی تک برصغیر کے مسمان سیراب وش داب ہوتے رہے۔ دین کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں حصرت وال<sub>ا</sub> کی تنظیم خد ہات قریری وتحریری صورت میں نہایاں ندہوں۔ حضرت مویا نا سیدسلیمان ندوی کے الفاظ ہیں۔اصلاح امت کی کوشش میں علمی وعملی زندگی کے ہر ً ہوشتے پر حضرت کی نظرتھی ۔ بچوں ہے لے کر بوڑھول تک، عورتوں ہے لے کر مردوں تک، جابول ہے ہے کر عالموں تک، عامیوں سے لیے کرصوفیوں تک، درویشول سے لیے کر زاہدوں تک ،غریبوں ہے لے کرامیروں تک،ان کی تظرمصروف اصلاح وتر بیت رہی۔ پیدائش شادی بیاہ ،تمی اورخوشی ،اوردوسرے تقریبوں پراوراجتماعوں تک کے احوال پر ان کی نظریزی اورشریعت کے معیار پر جانج کر ہرایک کھر اکھوٹا ایگ ہیں۔ رسوم و بدی ت اور مفاسد کے ہر روڑے اور پھر کو ہٹا کرصراط متنقیم کی راہ وكها كي تبليغ ،تعهيم ، سياست ، معاشرت ، اخل ق وعبادات اورعقا كديين وين خالص کے معیار سے جہاں کوتا ہی نظر آئی ،اس کی اصلاح کی ،فقہ کے نئے نٹے مسائل اور مسمی نو ں کی نئی ضرورتوں کے متعبق اپنے نز دیک بورا سامان مبیا کر و ، اورخصوصیت کے ساتھ احسان وسلوک جس کامشہور نام تصوف ہے تجدید فر ہ لی۔ان کے سامنے دین کی سیحے تمثال تھی۔ای کے مطابق مسلمانوں کی موجودہ زندگی کی تصویر میں جہاں جہاں ٹھائص ہے ان کے ورست کرنے میں مم بھرمشغوں رہے۔انہوں نے اپنی زندگی اس میں صرف کروی کہ مسمانوں کی تصویر حیات کواس شعبہ کے مطابق بنادیں جودین حق كم وقع من نظرة ألى ب- ( بي سن المخفيات)

## حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ کے انمول اقوال کے انمول اقوال

## ابل علم كو وصيت

میں تو اہل علم کو ہمیشہ یہی وصیت کرتا ہوں کہتم ہر گزلوگوں ہے رو بیدیکا سوال نہ کرو خدا پر تو کل کروان ش ءالقدیہ سب جھک مار کرتم کوخو د لا لا کرویں گے۔ (تعمیم تعلیم اعر آن انکریم ص ۸)

## کھانا بھیجنے والوں کے برتنوں کی واپسی

ہر خف کوچا ہے کہ اپنے گھر والوں کوئی کے ساتھ تا کید کردے کہ جب کس کے یہاں سے کھانا آیا کر سے فوراً اس کا بہت اہتمام کھانا آیا کرے فوراً اس کا برتن ساتھ کے ساتھ واپس کردیا کریں جمدالمند مجھے اس کا بہت اہتمام رہتا ہے جب تک دوسرے کا برتن واپس نہیں ہوجا تا مجھے چین نہیں آتا۔ (رَجْ الرَجْ الرَجْ الرَجْ الرَبْ

#### وعظ کےمضامین

الحمد للذميرى بيرى دين وتنبيل ہے كەمسلمانوں كى ھاست كانتجسس كرول نەفر ، كئى مضمون كمھى بيان ہوسكے بلكەتو كائا على المدشروع كرتا ہوں اور جو با تيس اللد تعالى ول بيل ڈال و يتا بيل كرديتا ہوں اور وہ اكثر سامعين كى ضرورت و حالت كے مطابق ہوتی بيل اس سے لوگوں كوشبہ ہوجا تا ہے كہ كس نے ہمارى حالت اس سے كہدوك ہے ممكن ہے كہ بعض لوگ اس كوكشف ميم محصل گر مجھے تو عمر بھر بھی كشف نہيں ہوا ( ميں كہتر ہوں كہ كشف نہ بہی تو الہام

ہونے میں توشک نہیں ۱۴ ج مع ) اوراس میں کشف کی کیا بات ہے ہیں تق لی جس سے کام
مینا چاہتے ہیں لے لیتے ہیں۔ اتنی ہوت تو ہہ ہے کہ بھرائقہ بیان کے وقت یہ نیت ضرور ہوتی
ہونے کہ اے القد ایس مضمون بیان ہو جو ان لوگوں کی ضرورت کا ہوجس سے ان کی اصلاح
ہوج کے خداتی لی کوتو علم غیب ہے وہ سب کی حالت جانتے ہیں وہ اس نیت کے بعد ضرورت
وصالت کے مطابق مضمون دل میں ڈال دیتے ہیں کہ آج یہ بیان کرو۔ (زم السیاس ۱۵)

#### ترغيب كازياده مفيدبهونا

آج کل کی طبیع توں کو دیکھتے ہوئے یہ تجربہ ہے کہ شوق دلانے والے مضامین میں سے زیادہ نفع ہوتا ہے بہنست خوف دلانے والے مضامین کے اسی واسطے میں تر ہیب کے مضامین زیادہ بیان کرتا ہوں۔(اباطن ص ۱۲)

#### طرذاصلاح

میرے شیخ کا بہی طرزتھا کہ اول طالب کے اندر محبت پیدا کرتے تھے پھرا ٹمال وغیرہ کی اصلاح کرتے تھے بہی طرز مجھے بھی پسند ہے۔ (خیرانسی مت وخیرالممات م ۲۹)

#### سفر سے اجتناب

جھے سفر ہے بہت کلفت تھی۔ پھی تو طبعاً جھے سفر ہے انقباض ہے اور پھھا سلئے انقباض بردھ گیا۔ کہ سفر میں بدندا آل لوگوں ہے پالا پڑتا ہے۔ اس کیلئے دوستوں ہے مشورہ کیا کرتا تھ کہ الیسی کی تدبیر کی جائے جس سے لوگ جھے سفر ہے معافی دے دیں کیونکہ جھے اب سفر کا مختل نہیں ہے۔ مگر کوئی صورت ایسی نہ گلی تھی طبعی انقباض کوتو کون عذر جھتا ہے ویسے ظاہر میں بوجہ صحت وسلامت اسب کے کوئی عذرتھا بی نہیں اسلئے احباب سفر پر مجبور کرتے ہی تھے میں بوجہ صحت وسلامت اسب کے کوئی عذرتھا بی نہیں اسلئے احباب سفر پر مجبور کرتے ہی تھے اب حق لی نہیں اسلئے احباب سفر پر مجبور کرتے ہی تھے اب حق لی نے غیب ہے بیعذر پیدا کردیا۔ اب جہاں جھے کوئی بواتا ہے۔ میں بیعذر کردیتا ہوں کہ حرکت شدید سے جھے کوئی بواتا ہے۔ میں بیعذر کردیتا ہوں کہ حرکت شدید سے جھے کوئی تا بات کرتا یا تاک صاف کرتا۔ اس سے کمانی اونچی بوکر آنت بہ برآ ج تی ہے۔ جس سے جھے کوئا قابل برداشت تکلیف ہوتی ہے۔

جب تک فورا درست نہ کیا جائے۔جس کے لئے خلوت کاموقع درکار ہوتا ہے۔اورسفر میں ہے سب امورا ختیار سے باہر ہیں۔اسلئے میں سفر سے معذور ہول (ایضاصس)

## لوگوں کے اعتقاد سے بے برواہی

میں صبح کی سنتیں پڑھ رہا تھا کہ بڑے گھر سے آدمی دوڑا ہوا یہ نجر لایا۔ کہ گھر میں سے کو شھے کے اوپر سے گرگئی ہیں۔ میں نے خبر سنتے ہی فورا نماز توڑوی کے بہال تو سب سمجھدارلوگ ہیں گرشا کہ بعض ناوا قف اپنے دل میں اس وقت یہ کہتے ہوں۔ کہ ہائے ہوی کے واسطے نماز توڑوی ہوں سے اتنا تعمق ہے۔ کہ خدا کی عبادت کو اس کے سئے تقطع کردیا ہیں کہ اس وقت اگر کوئی دو کا ندار ہیر ہوتا تو وہ ہر گزنماز نہ تو ڑتا۔ کیونکہ اس سے جال مریدوں کی نظر میں ہیٹی ہوتی ۔ گر الجمد بقد مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ کوئی کیا ہے گا۔ اگر کسی کی نظر میں اس فعل سے میر کی ہیٹی ہوئی ہو۔ تو وہ شوق سے کوئی دوسرا شیخ تلاش اگر کسی کی نظر میں اس فعل سے میر کی ہیٹی ہوئی ہو۔ تو وہ شوق سے کوئی دوسرا شیخ تلاش کرلیں۔ جب خدا کا تھم تھ کہ اس وقت نماز کوتوڑ دو۔ تو میں کی کرتا ۔ کیا اس وقت مرا لیونکی کوچھوڑ دیا۔ (مایا اس وقت جا ہلوں کی نظر میں بڑا ہنے کے لئے میں تھم خداوندی کوچھوڑ دیتا۔ (مایا اس میں)

## سادگی ویےغرضی

حضرت مولاتا محرمظہر صاحب ناٹوتوی رحمتہ القد علیہ بار چار پائی کی بائتی کی طرف بیٹھے ہوئے ہے۔ کہ خط بنانے کوجام حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے فرہ یا کہ بھائی بیٹھ جا۔ اس نے کہا حضرت بیس تو سر بانے نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ سر بانے بیٹھ جا کیں۔ تو میں بیٹھوں۔ فرمایا تو پھر اس وقت چلا جا۔ جب تو مجھے سر بانے بیٹھ ہوا دیکھے اس وقت آکر حجامت بنادینا میں کہ ال جھڑا کروں کہ پائتی چھوڑ کر سر بانے جا کر بیٹھوں۔ ایک دوسرے بزرگ اس وقت موجود ہے۔ انہوں نے تجام سے کہا۔ کہ ارے سیسر بان بیس بیٹھیں گے۔ بزرگ اس وقت موجود ہے۔ انہوں نے تجام سے کہا۔ کہ ارے سیسر بان بیس بیٹھیں گے۔ تو بی بیٹھ جا۔ صاحبو! ہمارے اکا برتو اس شان کے ہے۔ اور کو بیس کچھییں ہوں۔ گر الحمد للد

جامع مسجد کی امامت کے لئے مجھ ہے درخواست کی حالانکہ امامت و خطابت قدیم ہے ہمارے قصبہ میں خطیبوں ہی کے خاندان میں ہے جن میں سے میں بھی ہوں مگر اب تک د وسرے خاندان کے لوگ امام تھے۔ تو مجھے والتدایک دن بھی پیوسوسٹہیں ہوا کہا پنامنصب دوسرے کے باس ئیوں ہے مگر اب بعض وجوہ ہے لوگوں کو پہلے امام ہے انقباض ہوگیا۔ اور مجھےامام کرنا جاہا تو میں نے صاف کہددیا۔ کہ جب تک خود وہ امام اجازت نہ دے میں ا مامت نہیں کرسکتا۔ چنانجہ خودان لوگوں نے بھی درخواست کی ۔ تو میں نے منبر پر کھڑ ہے ہوتے بی صاف کہدویا کہ بیں اس وقت آپ لوگول کے کہنے سے امامت قبول کرتا ہوں۔ اورصاف کہتا ہوں۔ کہ بیمبراحق نبیں جیسا کہ، مطور پرلوگ اس کوا پناحق مجھ لیتے ہیں۔ نہ میرے خاندان کواس حق کی میراث مینیجے گی۔اور میںصرف اس وقت تک امام رہوں گا۔ جب تک آپ سب لوگ راضی رین اورا گرکسی شخص کی بھی مرضی نه ہو۔خواہ وہ جواہ ہایا تیلی ہو۔ تو وہ ڈاک میں جس وقت بھی ایک کارڈ میرے نام ڈال دے گا کہا، مت ہے الگ ہوجائے۔اسی دن میں امامت جھوڑ دوں گاوامقد مجھے منبراور وعظ وا ممت کی ضرورت نہیں لوگ مجھ ہے منبر اور وعظ وغیرہ کا کام لے لیں۔اور مجھےاس ہے منع کردیں اور ایک حجرہ مجھ مل جائے تو میں اس پر راضی ہوں۔اورا گر حجر ہ بھی چھین رہا جائے ۔ تو مجھے اس ہے بھی ور لیغ نہیں۔ میں اینے گھریا جنگل میں بیٹھ کرا ہے خدا کو یا د کراول گا۔ (یشا)

#### راحت كانسخه

فر مایا کہ ہر شخص کو جا ہے کہ اپنے تمام کا موں کو انتظام کے ساتھ کرے اس ہے اپنے کوبھی راحت ہوتی ہے اور دوسروں کوبھی۔

### حوصلها وروسعت ظرفي

فرمایا که حضرت مودا نا گنگوئی میں وسعت حوصلہ اور ظرف زیادہ تھا اس وجہ ہے وہ اپنے متعلقین اور اعز ہ کی دین اور دنیا دونوں کی خبر گیری فرماتے تھے جبلا مولا نا پر اس کا اعتراض بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ اصل حقیقت کونبیں بیجھتے اور فر مایا کہ میری طبیعت میں اس قدر دسعت نبیں مجھے دنیا کی ہوں ہے شخت اغتباض اور تنگی ہونے لگتی ہے۔

## وبدبہے چیزستی لیناجا ئزنہیں ہے

میں نے ایک روز قصاب کو بلایا اور او چھا کہ ہمارے یہاں تم گوشت فریبوں کے بھاؤے کیوں نہیں ویتے۔ اس کی کیا وجہ ہے۔ قصہ بول نے کہا کہ آپ مولوی صدحب بیں۔ میں نے کہا کہ بس میری مولویت کا نرخ چار بیسہ ہوا۔ چی چی ایمان سے بتا و کہا گر میں باوجود مولوی صاحب ہونے کے اس قوم میں نہ ہوتا۔ بلکہ کی فریب قوم میں ہوتا۔ بلکہ کی فریب قوم میں ہوتا۔ بلکہ کی فریب کہا کہ حضور آپ کے سے محروفریب کہاں جب بھی تم اس نرخ سے ویتے۔ قصابول نے کہا کہ حضور آپ کے سے محروفریب کہاں وقت تو ہم اس بھاؤند دیتے۔ میں نے کہا ایس گوشت کھانا وشت کھانا چھوڑ دیں گے۔ ورند آخ سے کو سے دیا اور تیبول کے بھوؤست کھانا چھوڑ دیں گے۔ ورند آخ سے گوشت کھانا حجوڑ دیں گے۔ قصابول نے بڑا اصرار کیا۔ میں نے ہرگز ندمانا۔ اس روز سے ہمارے یہاں دو آ نہ سے گوشت خرید نا ریاست نبیس ہمارے یہاں دو آ نہ سے گوشت قریب معلوم ہوجائے گی۔ (اینا سے ۱۸)

## حقوق العباد كي ابميت

فر مایا کہ میرے گھر میں کوئی چیز نہیں۔ جس کے متعلق بیدنہ معلوم ہو کہ بیر میری ہے اور میرے گھر کے لوگوں کی۔ اس میں بڑی مصلحت ہے۔ اگر ایک مرب ئے۔ تو چیچھے شہدنہ ہو۔ کہ کس کی چیز تھی ۔ کیونکہ میراث تقتیم کی جائے حدیث میں آیا ہے۔ کہ تین چیسے کے عوض میں سات سومقبول نمی زیں صدب حق کو درمائی جا کیں گی۔ لوگوں کے حقوق تی زیادہ قابل اہتمام ہیں نماز روزہ سے کیونکہ سات سومقبول نمازوں کی تین چیے تیمت تجویز کی گئی لوگ جو نمازروزہ کا بھی اہتم م کرتے ہیں۔ حقوق العباد کا وہ بھی نہیں کرتے۔

## تهذیب کی اہمیت

مجھ کوھم کے پڑھا نے کھانے کا اتنا زیادہ اہتم منہیں ہے جس قدر تہذیب
اخلاق ودیانت پر زیادہ فظر ہے کیونکہ پڑھنے لکھنے کا اہتمام تو ہر جگہ ہوتا ہے لیکن
اخلاق کی طرف کسی کو خیاں بھی نہیں مثلاً میں اس پر زیادہ نظر نہیں کرتا کہ کسی نے
جہ عت سے نماز پڑھی کسی نے نہیں پڑھی کیونکہ اول تو عذر کا احمال ہے دوسر سے
صرف فی عل کا حریٰ ہے کی دوسر ہے کو اذبیت نہیں بخلاف اس کے کسی سے کوئی
حرکت خلاف تہذیب سرز د ہواس کا اس لئے اچھی طرح تدارک کیا جاتا ہے کہ
اس میں اوروں کو تکلیف ہوتی ہے۔

## بکی کوزیوریہنانے کاوفت

میری رائے یہ ہے کہ جب تک اڑکی پردہ میں نہ بیٹھ جائے اس وقت تک اس کو ہرگز زیور نہ پہنا ؤ۔ اور و ہے بھی باہر پھرنے والی پچی کوزیور پہنا نا نہایت خطرناک ہے میاس کے ساتھ محبت نہیں بلکہ اس کی جان کے ساتھ عداوت ہے۔ (اینا)

## بلاضر ورت دوسرے کو کام نہ کہنا

فرمایا تہذیب کی ہات ہے جو کام خود کرسکے اس کی فر مائش دوسرے ہے نہ کرے۔ بس ایسے کام کو دوسرے ہے ہے جو بغیراس کے ممکن ہی نہ ہو۔اور وہ بھی بشرط اپنی ضرورت اوراس کی سہوست کے۔ ( موجات بنت ختر )

## مجلس ميں بيٹھنے كاطريقه

ایک دن لوگ حضرت کی مجلس میں دور دور بیٹھے ہوئے تھے اور آنے جانے دالوں کو تکلیف ہوتی تھے اور آنے جانے دالوں کو تکلیف ہوتی تھی اس پرفر مایا کہ سب قریب قریب مل کر بیٹھ جائے افسوس میں روز کہتا ہوں گرکوئی اس کا خیال نہیں کرتا کیا ہی میرے ذمہ ضروری ہے کہ روز کہا کروں اگر کوئی نیا

آ دمی دیکھے تو یوں کے گا کہ میر خض بھیڑیا معلوم ہوتا ہے جولوگ اس سے اس قدر خانف ہیں کہ پاس آنے کی ہمت نہیں ہوتی اور ریبھی فر مایا اس قدر تعظیم کرنا بدعت ہے۔

#### فكرمند بنانا

فرمایا کہ جو شخص مجھ ہے بیعت کی درخواست کرتا ہے اول تو ہیں اس کو تہ ہیں دیکھنے کو لکھ
دیتا ہوں بالخضوص مواعظ کے مطالعہ کو تو ہیں اکثر لکھتا ہوں اور اس ہے بہت نفع ہوتا ہے اور اگر
کسی شخص نے بید لکھا کہ ہم نے کتا ہیں دیکھی ہیں تو ہیں بکھتا ہوں کہ کتا ہیں و کیچر کر اپنی حالت
میں کیا تغیر کیا اس ہے وہ نفع ہوتا ہے جو کہ برسوں کے مج ہدہ میں بھی نہیں ہوتا ہیں تو اول روز ہی
کام میں لگا دیتا ہوں مگر لوگ قد رنہیں کرتے اصل چیز فکر ہے جب فکر میں پڑتا ہے تو راستہ تلاش
کرتا ہے بس میں اول ہی گفتگو یا خطو و کتا بت میں طالب کے سر پر بو جور کھ دیتا ہوں بس اس کی
وجہ سے اے فکر بیدا ہوتی ہوتی ہے اس فکر کی وجہ سے راستہ خود بخو دمخلشف ہونے لگتا ہے۔

## توبہسب گنا ہوں کومٹا دیتی ہے

اگرس ری زمین گناہول سے بھر جاوے تو توبہ سب کومنادیتی ہے۔ دیکھتے ہورود فرراسی ہوتی ہے گر بڑے بڑے بہاڑوں کواڑا دیت ہے۔

## ہمت کیسے پیدا ہوتی ہے

ہمت سے اگران کام لے تو کوئی کام بھی مشکل نہیں اور یہ ہمت پیدا ہوتی ہے کسی کامل کی صحبت میں رہنے ہے یا اس سے تعلق بیدا کرنے ہے۔

## کامل میسوئی حاصل کرنے کا طریقہ

کامل میسوئی کا انتظار فضول ہے بیاتو دنیا ہیں پھنس کر ہونہیں سکتا۔اس کے حصول کا طریقہ صرف بیہ ہے کہ اس پریشانی کی حالت ہیں تعلق مع اللہ کا سلسلہ شروع کردے پھر رفتہ رفتہ اطمینان کلی نصیب ہوجائے گا ورنہ عمریوں ہی ختم ہوجاوے گی اور یکسوئی نصیب نہ ہوگی۔

### ا بنی عصمت وعزت محفوظ رکھنے کانسخہ

حدیث میں ہے تم مسلم نوں کی عورتوں سے بیچتے رہوتو تمہاری عورتیں باعصمت ر میں گی۔تم اپنے باپ کا ادب ملحوظ رکھوتو تمہاری اولا دتمہارا اوب کرے گی۔اس سے معلوم ہوا کہ جوشخص دوسروں کی عورتوں پرنظر رکھتا ہے اوران کی عصمت بر بادکر تا ہے اس کی عورتوں کی بھی عصمت بر ہا دہوج تی ہے۔

### اینے آپ کومٹانا بڑے کام کی چیز ہے

اپنے آپ کومنانا جس کوتواضع کہتے ہیں بڑے کام کی اور نفع کی چیز ہے۔ یہ منانا وہ چیز ہے جس کے حصل کرنے کے واسطے بندگان خدانے سلطنتیں چھوڑ دیں ڈنیا بھر کی پرواہ ندکی۔کوئی بات تو تھی جس کی بدولت دنیا بھرسے اس کوتر جیح دیتے تھے۔

### دین و د نیا کی پریشانیوں کاحل

ایک صاحب کا ایک لمبا خطآیا جس میں دین دونیا دونوں کے متعلق پریش نیاں لکھی تھیں۔اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہا ہے معاملات کوخداتع کی کے سپر دکر دینا چاہے وہ جوکریں اس میں راضی رہے۔ یہ بہترین تدبیر ہے کوئی تدبیر کرے دیکھے۔

### تمام پریشانیوں کی جڑ

حرص تمام پر بیٹانیوں کی جڑ ہے ہیا ہیا مرض ہے کہ اس کو اُم الا مراض کہن جا ہے کیوں کہ ای وجہ سے جھڑ ہے فسا د ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں۔ اگر وگوں میں حرص مل نہ ہوتو کوئی کسی کا حق نہ د بائے۔ بدکاری اور چوری کا منشاء بھی لذت حرص ہے۔ اخلاق رذیدہ کی جڑ بھی یہی حرص ہے کیوں کہ عارفین کا قوں ہے کہتم م اخلاق رذیلہ کی اصل کبرہوں جاہ بی کا نام ہے بس کبر کا منشا بھی یہی حرص ہے۔

### اعتدال ضروری ہے

کہ بزرگ تن معبادات و عادات میں اعتد ل کی رعایت رکھتے ہیں اور ای پر دوام (بینٹگی) کی امید ہوسکتی ہے جو دین میں مطلوب ہے۔ باتی غلو (حد سے زیدہ) سے ملال اور کلاں پیدا ہوتا ہے اور اس سے بھی ترک عمل کی نوبت آ جاتی ہے۔ غلو فی الی ل توعمل کی تحقیر ( کثرت ) ہے اور فی المال (بالآخر )عمل کی تقلیل ( قلت )

### عورتول كي اصلاح كاطريقه

کہ عورتوں کی اصلاح کے لئے بس یہی کافی ہے کہ وہ کتب دینیہ کا مطالعہ کرتی رہیں ہاتی آج کل ایسانمونہ کہ جس کو وہ خو دمشاہدہ کر کے اپنے اخلاق درست کریں عورتوں میں مناقریب بہمال (بہت مشکل) ہے اور خاوند کی معتقد نہیں ہوتیں۔اس لئے بس کتابیں پڑھ کرسنایا کریں۔خوندوں کو ان کی اصداح کی کوشش کرنی جا ہے۔آگے جا ہا اصلاح ہویا نہ ہوبس ان کو کتابیں پڑھ کرسنات رہیں وہ تو مواخذہ سے بری ہوجا کیں گے۔

### اصلاح کے لئے صحبت ضروری ہے کم ہیں

اصلی چیز اصل ح کے لئے صحبت ہے علم چ ہے ہویا ندہ و بلکہ علم ہی براصحبت کے ہے کار ہے۔ صاحب صحبت براعم کی اصلاح زیدہ ہوتی ہے۔ صاحب علم براصحبت ہے ای لئے کہ کرتا ہوں کہ انگریزی خوال بچول کو صلحا وعلی و کے پاس بھیجا کرواور بڑے بھی اس کا خیال رکھیں تو بڑا ف کدہ ہواور ہم اس کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ندان کے پانچول پراعتر اض کریں گے ندان کی واڑھی ہے ہمیں بحث ہوگی نہ ہم ان کو مار مار کرنماز پڑھا کیں گے۔ وہ ہمارے پاس جینے میں گواور ہی ہے واڑھی سے ہمیں بحث ہوگی نہ ہم ان کو مار مار کرنماز پڑھا کیں گے۔ وہ ہمارے پاس جینے میں گواور ہیں ہوگا اور دین سے مناسبت بیدا ہوگی۔ بیمن سبت جڑ ہاور علم علم وعمل اس کی شاخ یصحبت سے پایا جو پچھ پایا اور ہمیشدا ہل اللہ علم وعمل اس کی شاخ یصحبت بی کا النز ام رکھا۔ اتنی توجیعلم کی طرف نہیں کی جنتی صحبت کی طرف۔

### ایک بیعت ہونے والے کے تکبر کاعلاج

فرہ یا کہ ایک صاحب کیرانہ میں بیعت ہونے کے لئے آئے جب آئے تو مشائی ایک اور مخص کے ہاتھ میں لائے۔ میں نے وکھ لیا کہ ہاں آپ میں ش ن ہوا اور کبر کا مادہ ہے۔ اتفاق سے مجھے کئی جگہ جانا تھ میں نے ان سے کہا کہ مجھے ہیاں فرصت نہیں ہی مجھے فلال صاحب کے یہاں جانا ہے وہ ل شاید بیعت کر سکول وہاں چلئے۔ چنا نچہ مشائی کا طباق ہاتھ میں لئے ہوئے مضرت میرے ساتھ ہوئے وہاں چیخ عرض اس طرح دو گھنے تک گھر گھر ان کومع مشائی کے لئے پھر ااور تصد آبا زار میں ہو ہوکر جاتا طرح دو گھنے تک گھر گھر ان کومع مشائی کے لئے کھر ااور تصد آبا زار میں ہو ہوکر جاتا میں دو جب بیر ہے تھا وہ صاحب ہاتھ میں مشائی کا طباق لئے لئے ساتھ بھرت رہے جب میں نے خوب پر بیٹ ن کر لیا اور تبھ لیے گھر ایک ہی ہاں اب ان کے قلب سے بیضییث مادہ نکل گیا تب مرید کیا اور اپنی اس حرکت کی وجہ بھی ظا ہر کر دی چنا نچے تکہر کا اتنا ہوا مرض جو ہر سوں می میں جاتا س تہ ہیر سے یفضعہ دوگھنٹہ میں جاتا رہا۔

#### د نیاوا خرت کی خیرحاصل کرنے کا طریقہ

جس ہوت میں کوئی فائدہ نہ ہواس کوترک کر دینا چاہیے جس کاعمل اس ہر ہوگا۔ اس کی زندگی بڑی حدا وت کی ہوگی خیر دنیا اور خیرعقبی دونوں اس کو حاصل ہوں گی۔ لالیخیٰ باتوں میں بڑاونت ہر ہا دہوتا ہے۔

### الله نعالي تمهار ے ايك بييه كابھی نقصان ہيں جا ہے

فرمایا کے حق تعالی فر ، تے ہیں کہ جب کسی کو قرض دیا کروتو لکھ لیا کرواور اس پر دو آ دمیوں کو گواہ کرلیا کرو۔ اس ہے معلوم ہوا کہ حق تعالی کو ہی رے ساتھ انتہائی شفقت و مہر بانی ہے کہ ہمارے پییہ کا نقصان بھی گوارانہیں کرتے تو جان کا نقصان کب گوارا ہوگا۔ پھر وہ جنت سے محروم کر دے دوزخ میں کب ڈالنا جا ہیں گے جب تک کہتم خود نہ گھسو (گناہ کرکے) چنا نچے ارشاد ہے مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بعذَا بِكُمْ إِنْ شَكَوْتُهُمْ والْمُنْتُمْ

### علمائے وین کی تو ہین کی سزا

حضرت مولاناً منگوہی رحمۃ القدملی فرہ نے تھے کہ جواوگ عمائے دین کی تو بین اوران پرطعن تشنیع کرتے ہیں قبر میں ان کامنہ قبلہ سے پھر جاتا ہے اور یہ بھی فرہ یا کہ جس کا بی جا ہے دیکھے لیے۔

#### خدمت كى عظمت

خدمت بڑی چیز ہے دوسروں کی راحت کے لئے اپنے اوپر تکلیفیں برداشت کرنا آس نہیں ہے۔ اکثر اوق ت ایس ہوتا ہے کہ گھر ش ہے چاری اکیلی ہوتی ہے اور دن بھر اکیلی بیٹھی رہتی ہیں لیکن ان اللہ کی بندی ہیں ایٹار اور راحت رسا ہ طاق کا اور واس قدر ہے کہ بھی پچھنیں کہتیں بلکہ کہا کرتی ہیں کہ جس میں تہمیں راحت ہو وہی کرو۔ میری وجہ ہے کسی معمول میں فرق ندو الو۔ ای شفقت وایٹار کی بدولت وہ مقروض تک ہو جاتی ہیں گو میں منع ہی کرتا رہتا ہوں کہ اتنی تکلیف اپنے اوپر کیوں برداشت کرتی ہو لیکن میرا دل میں گواہی دیتا ہے کہ ان کی مغفرت ان شاء امتداس کی بدوست ہوگی۔

#### اصلاح كاآسان نصاب

میری محبت کے لئے کوئی کہی چوڑی شرطین نہیں بس صرف میہ ہے کہ جس طرح میں چاہوں اس طرح چیا اور میں کوئی وشوار کام بھی نہیں کراتا۔ میں کوئی مجاہدہ بھی نہیں کراتا۔ میں کوئی مجاہدہ بھی نہیں کراتا۔ اس طرح جا تانہیں۔ کھانا پینا کم نہیں کرتا۔ بس تھوڑا س ذکر بتا دیتا ہوں اس کو ہمیشہ کرے اور معاصی (گنہ ہ) کو بالکل چھوڑ وے اور عا دات کی اصلاح کرے اور عادات کی اصلاح کا بس خلاصہ میہ ہے کہ اس کا خیاں رکھے کہ کسی کواس کے تول یا فعل عادات کی اصلاح کا بس خلاصہ میہ ہے کہ اس کا خیاں رکھے کہ کسی کواس کے تول یا فعل سے کوئی تکلیف یا انجھن نہ ہواور لقد تعالی کے بھروسہ پر میں میہ کہت ہوں کہ جو شخص اتنا کرے گاوہ ہرگڑ محروم نہیں روسکتی۔ اب بھوا میہ بھی کوئی مشکل کام ہے۔

# <u>برزرگول کا فیض</u>

میں نے حضرت حاجی صاحب ہے سنا ہے کہ ایک بزرگ مشغول بجق ہیتھے ہوئے تھے ا یک کتا سامنے ہے گز راا تفا تا س پرنظر پڑگئی۔ان بزرگ کی پیکرامت نھا ہر ہوئی کہاس نگاہ کاال کتے پراتنا اثر پڑا کہ جہاں وہ جاتا تھادوسرے کتے اس کے پیچھے ہولیتے تھےاور جہاں جیٹھتا تھاسارے کتے طقہ باندہ کراس کےاردگر دبیٹھ جاتے تھے بنس کرفر ہایا کہ وہ گویا کتوں کے سئے نیٹنے بن گیا۔ پھرفر مایا کہ جن بزرگول کے فیوض جا نورول پر بھوں ان ہے انسان کیسے محروم ہوسکتا ہے۔ ہرگز ، یوس ندہو تا جا ہے ہاں دھن ہونی جا ہے جا ہے تھوڑی ہی ہو۔

### غربت انبیاء کیبہم السلام کی سنت ہے

( غربت ) کی شکایت بر فرمایا که بیرا نبیاء کی سنت ہے۔ رزق جتنا مقدر میں ہوتا ہے اتن ہی ملتا ہے۔ اس کا کوئی خاص وظیفہ نہیں۔ ہاں دعا کرنا ج ہے امتد تعالی سکون وے دیں گے۔ جب القد تعالی ہے تعلق بڑھ جاتا ہے پھر پریشانی نہیں ہوتی اور تعلق ہیدا کرنے کی سب ہے بڑی تر کیب بیرے کہ خوب ما ٹگا کر ہے۔

### ماضي كاغم اورمستنقبل كي فكرنه كرو

ماضی پرغلو( عدے زیادہ) کے ساتھ افسوں کرنا بھی حجاب مستقبل کا ہوجا تا ہے۔ جن گن ہوں ہے ہے دل ہے تو بہ کر چکا ہےان کو جان کریا دنہ کرے۔اور آئندہ کے نہ ہونے کی فکر میں نہ بڑے۔ماضی کاغم اور مستفقبل کی فکرید دونوں حجاب میں (لیعنی ناامیدی پیدا کرتے ہیں)

### ایک بیاری کے ساتھ کئی راحتیں آتی ہیں

یماری میں اگر حق تعابی ایک آکلیف و ہے جیں تو اس کے ساتھ ہی س راحتیں بھی مہی کر دیتے ہیں۔ برخض کو ہمدردی ہو جاتی ہے نا زنخ سے اٹھانے والے بہت ہے ہو جات جیں۔اگر کوئی خفکی یا ترشی بیار کی طرف ہے ہوجاتی ہے تو کوئی خیال نہیں کرتا کہ بیاری می ج تی ہے۔ متانت اور وقار بھی آج تا ہے۔چیچھوراین نہیں رہتا۔

### عا فیت *برد*ی تعمت ہے

عافیت بڑی نعمت ہے اس ہے دین میں مد دملتی ہے یا تی زیادہ تمول ( دولت ) تو بھلا ہی دیتا ہے۔ عذاب ہے ہر وفت ہزاروں فکریں' پھر بغیر عافیت سب ہیج۔ ایک نواب کھؤ کے تھےان کا معدہ ایباضعیف ہو گیا تھا کہلمل میں قیمہ رکھ کر چوسا کرتے تھے وہ بھی ہضم نہیں ہوتا تھا۔شہر کے کنارہ مکان تھا ایک لکڑ ہارے کو دیکھا سریر سے لکڑیوں کا گٹھاا تارا۔ پبینہ یو نیجا۔ گرمی کے دن تھے منہ ہاتھ دھوئے دوروٹی نکالیں ادر ہیا زے کھا نمیں پھرو ہیں پڑ کرسور ہا۔ان حضرت کو نیند بھی نہیں آئی تھی۔اس کو دیکھے کروہ ا ہے مصر حبول سے کہتے ہتھے کہ میں دل سے راضی ہول کدا گرمیری میرہ ست ہوجائے تو اس کے عوض اپنی ساری نوابی اور ریاست دینے کے لئے تیار ہول ۔ان کے باس سب کچھ تھاان کے کتے تک سب پچھ کھاتے تھے لیکن ان کومیسر نہ تھا۔ واقعی ایسی وولت جو اہینے کام نہآئے سوائے اس کے کہ حردوری ہے اور کیا ہے۔ ہال اگر ابتد تعالیے بغیر ا نہاک کے دیے تو ہر حال میں پھروہ نعمت ہے اس کاحق ا دا کرے۔

#### بميشهآ سان راستداختيار كرو

بر کام میں آسان اور مختصر راستداختیا ر کرنا جا ہے۔ بے وجہ طول ومشقت میں بر<sup>د</sup> ناعقل کے بھی خل ف ہے اور سنت کے بھی ۔ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کوچی تعالیٰ نے وہ توت وہمت عطافر مالی تھی کہ آپ اپنی ذات برجس قدر جاہتے مشقت فر ماسکتے تصاور بالک عزیمت برعمل فر ما کتے تھے تگراس کے ہاو جود عادت تمریفہ رہی کہ جب آپ کودو کا موں کا افتدیار دیا گیا ہمیشہ وہ کام اختیار فر ہایا جوسہل وآ سمان ہو۔اس کی حکمت میتھی کدامت متبع سنت ہو سکے اور امت کے ضعفاء (بوڑھے اور بیار ) سنت ہے محروم ندر ہیں اوران کو بیٹم نہ ہو کہ ہم محروم رہ گئے۔ ظاہر ہے کہ تو کل وزمد وقن عت آنخضرت صلی املامد مدیرہ وسلم سے زیادہ کس کو حاصل ہو سکتے ہیں سیکن اس کے ہاوجود بیبیوں کے لئے سال بھر کاغدہ جمع فر « دیتے تھے تا کہ امت کونگی نہ ہو۔

#### دعا كاطريقيه

آ دمی کوچاہیے کہ حق تعالی ہے دعا کرے اپنے مقاصد میں کامیا بی یا رفع پریشانی کی اس طرح کہ حق الامکان حضور قلب اور عاجزی کے ساتھ وانگے کہ یاالقدمیر الیہ کام کر دے اور ایک مضمون کو تین تین ہار کہے کام ہویانہ ہود عاء کوسکون قلب میں عجیب تا ثیر ہے۔

### علم اورصحبت د ونو ل ضروری ہیں

عم بھی بلاصحبت کے بے کار ہے۔ صاحب صحبت بلاعلم کی اصلاح زیادہ ہوتی ہے۔ (بنسبت)صاحب عم براصحبت کے صحبہ سب کے سب عالم ندیتھے صرف صحبت سے پایا۔جو کچھ پایااور ہمیشہ ابل اللہ نے صحبت ہی کا التزام رکھا۔ اتن توجیعم کی طرف نبیل کی جتنی صحبت کی طرف۔

#### كسب ونياا ورحب ونيا

کسب دنیاحرام نبیں خب دنیاحرام ہے۔ روپیہ کمانے کی ممانعت نبیں اس میں کھپ جانے کی ممانعت نبیں اس میں کھپ جانے کی ممانعت ہے۔ اگر گئی دودھ اغذیہ چھوڑ دیئے جائیں تو دماغ میں خشی آئے گا اور کوئی کام اس سے نہ ہو سکے گا۔ اگر دماغ کی حفاظت کردگے تو سب کام ہو سکیں گے۔ نفس کو کھلا پواکراس سے ہرکاری کام لو۔ نفس بھور مزدور کے ہا اور بید دماغ سرکاری مشین ہے۔ اگر اس کومزدوری ملتی رہاور مرمت ہوتی رہتے تو کام دیتار ہے گا۔ حضور سلی القد عدیدو سم فرمت ہوتی رہتے تو کام دیتار ہے گا۔ حضور سلی القد عدیدو سم فرمت ہیں کہتم ہوتی مسلمان کمزور مسلم ن سے بین کہتم ہوتی ہوگے دومرول کی عدد کر سکے اور باطن میں بھی توی ہو۔ بہتر ہے بین فا ہری بھی توی ہوکہ دومرول کی عدد کر سکے اور باطن میں بھی توی ہو۔

### بوری راحت جنت میں ہوگی

ون میں پوری راحت کی تو آ دمی ہوں ہی نہ کر ہے پریش نی تو جنت ہی میں پہنچ کرختم

سیم الامت حضرت تھا نوئ سے نہاں اللہ میں ہے۔ اور اللہ میں اللہ میں ہے۔ اور اللہ میں اللہ میں میں ہے۔ اور اللہ میں اللہ میں میں ہے گا۔ جس مصیبت ہے آخرت بنتی ہووہ مصیبت نبیس البتذرعاء بميشه عافيت كي كرني جايب كهوه نعمت ملے جس كالحل بوسكے۔

### راسته کام کرنے سے کھلتا ہے

کام کرنے ہے راستہ کھاتا ہے اس انتظار میں ندر ہے کہ پہلے ہے راستہ نظر آئے تو آ گے قدم رکھے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ بڑی سڑک پر جس کے دوطرف درخت لگے ہوں کہ سیدھی جارہی ہوا گر کھڑ ہے ہوکر دیکھو گے تو پچھ دور کے بعد درخت یا ہم ملے ہوئے خطرآ تعیل سے لیکن جول جول آ کے برحو کے راستہ کھنٹ نظر آ نے گا۔

### علم نہ ہونا بھی عجیب چیز ہے

حضرت کے پاس ایک بچہ رایا گیا کہ اس پر دم کر دیجئے۔ وہ رونے جیجنے گا تو فر ، یا عدم علم بھی عجب چیز ہے جس سے مفید چیز بھی مصرمعلوم ہونے لگتی ہے۔ و کیھے اس کولا یا گیااس کے نفع کے سئے اور بیاس سے گھبرا تا ہے یہی مثن ہے جن تعالی کے برتا ؤ کی ہما رے ساتھ کہ حقیقت میں رحمت ہوتی ہے اور ہم اس ہے گھبراتے ہیں اور چینے چلاتے ہیں۔اس ہے ہم کوسبق لین جا ہے۔

### قبوليت نماز كي نشاني

حفزت جاجی صاحب رحمۃ القدعلیہ نے فر مایا کہ اگر ایک حاضری میں بادشہ و ٹاراض ہو جائے تو کیا دوسری حاضری میں وہ دربار میں گھنے دے گا؟ ہرگزنہیں \_بس جبتم یک مر تبہ نم ز کے ہئے سے مسجد میں آ گئے اس کے بعد پھر تو فیق ہوئی تو سمجھاد کہ پہلی نما زقبوں ہوگئی اورتم مقبول ہو۔(از حکیم مامت کے جیرت انگیز و قعات و نمول خزانہ)



#### مختصر سوانح

# امام العصرحضرت مولا ناسيدمجمدا نورشاه تشميري

#### رحمداللد

حضرت الاستاذ الاكبر ملامه مولا ناسيدمحمد انورش وصاحب تشميري قدس سره يتنخ الحديث دارا بعلوم دیو بند کی مبارک بستی نه کسی تعارف کی مختاج ہے نه کسی تاریخ کی دست تگر، ان کی حقیقی تاریخ ایک پیروں چنتی تاریخ ہے جوان کے تلاند داور ماٹر علمی کی صورت میں ہمہ دفت دا ئروس ئرنمایوں اورچیتم دیدرہتی ہے۔اس امت مرحومہ میں لاکھوں عماء وفضلاء پیدا ہوئے اوراینے نورانی آ ٹارد نیا کے بئے چھوڑ گئے لیکن ایسی ہتیاں معدود ہے چند ہیں جن کا نیض عالمگیراورمجو بیت عام قلوب کی امانت ہواور جن کے مماتھ ساتھ عمل ہے بھی امت نے استفادہ کیا ہو۔ حضرت امام العصر علامہ انورشہ صاحب کی ہستی انہیں مبارک اور معدود ہے چند ہستیوں میں ہے ایک متاز ہستی ہے جوصدیوں میں پیدا ہوتی ہے اور صدیوں کوعلم وصل ہے رنگین کر جاتی ہیں۔حضرت کاعلم اگر متقد مین کی یا د تا ز ہ کرتا تھا تو ان کاعمل سلف صالحین کوزندہ کئے ہوئے تھا۔اورا سوہ سلف کے بئے نمونہ سازتھا۔علم ، حافظہ، تقوی وطب رت اور زید و قن عت مثال تھی۔علمی حیثت سے ہم تلامذہ انہیں چل پھر تا کتب خانہ کہ کرتے تھے اور عملی حیثیت جو ہمہ جہت انتاع سنت کے نور میں ڈ ھلا ہوا تھا۔ اکثر و بیشتران کے ممل ہی ہے مسائل معلوم کر لیتے تھے اورمسکیہ و ہی ٹکلتا جوان کاعمل ہوتا تھا۔ان کے روثن چبرہ پرامیان کی چیک اس طرح نمایاں تھی کہ غیرمسلم بھی دیکھ کریہ کہنے پرمجبور ہو ج نے تھے کہا گراسل مجسم صورت میں آتا تو وہ علامہانورشاہ کی صورت میں ہوتا۔ ہمارے شَخْ ومر لی حضرت تھیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوی قدس سر ہ فر ماتے تھے کہ'' ہمارے ز مانے میں مولا تا انورشاہ صاحب کا وجود اسلام کی حقا نیت کی ولیل ہے۔''

مختصرییہ کہ حضرت شاہ صاحبُ دارالعلوم دیو بند کے صدر امدرسین اور حضرت شیخ الہند کے مخصوص تلا مذہ میں ہے تھے۔تمام علوم معقول ت ومنقول ت میں کامل دستگاہ رکھتے تتھے۔اورتوت حافظہ میں بگانہ روز گارتھے۔کی مشہور محققانہ کتابوں کے مصنف تھے۔ان کا درس حدیث اینے دور کامشہور درس تھ جوایک فاص امتیازی طرز لئے ہوئے تھے۔ آپ کے تبحرعتمی نے درس حدیث کو جامع عنوم وفنون بنا دیا تھااور آپ کے درس نے غل ور وایت کی راہ ہے آئے والے فتنوں کے لئے آئے کی مخبائش نہیں چھوڑی تھی۔ آج بھی نمایاں اور ممتاز علماء اور صاحب طرز فضلاء زیادہ تر آپ ہی کے تلامذہ میں جو ہندو پاک میں علمی مندول کوآ راستہ کئے ہوئے ہیں۔آپ کے یہاں ردقادیا نبیت کا خاص اہتمام تھا۔اوراس فتنه کواعظم الفتن شار کرتے ہتھے۔ اس سلسلہ میں کئی معرکۃ الآ راء کہ بیں خود بھی تصنیف فر ما ئیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے تلا**ندہ سے بھی لکھوا ئیں۔اس ب**ارے میں بڑے شغف کے ساتھ لکھنے والول کوملمی مدود ہے تھے۔حضرت مفتی شفیع صاحب،حضرت مولا ٹا محمدا درلیں کا ندھلویؓ اور حصرت مولا ٹاسید بدرعالم صاحب میرٹھی مہا جرید کی نے خصوصیت ے حضرت شاہ صاحب کی رد قادیا نیت تحریک میں عملی حصہ لیااور تحریر و تقریر کے ذریعے اس فتنه کی سرکونی کے لئے سرگری ہے کا م کرتے رہے۔الغرض حضرت شاہ صاحب کی آخری زندگی تر دید قادیا نبیت میں صرف ہوئی اورانہیں کامل شغف اس فتنہ کبریٰ کے استیصال سے ر ہا۔جس سے حضرت شاہ صاحب مرحوم کا بغض فی الندنم بال ہوجہ تا ہے۔ جومحبت حضرت خاتم الانبیاء والمرسلین کا ایک واضح نشان اور ورثه انبیاء کی تھلی دلیل ہے حضرت کے اس سلسلہ کے مضامین ومقالات جن کا تعلق تر دید قادیا نیت سے ہے خصوصاً مقدمہ بہاول بور میں انہوں نے کئی روزمسلسل رو قادیا نیت اور قادیا نیوں کے کفر کے اثبات میں جونہایت یرمغزادرعلمی بیانات کے اہم اقتباسات حضرت شاہ صاحبؓ کے صاحبز او ہے مولا تا سید انظر شاہ صاحب نے اپنی تالیف ' نقش دوام'' میں جمع کر دیئے ہیں۔جن سے قادیا نیت کے متعلق ا کا بر دارالعلوم دیو بند کا نقط نظر مال حور پرسا منے آ گیا ہے اور ساتھ ہی متعلقہ علوم اوراصول ومقاصد دین بھی واشگاف ہو گئے ہیں۔(پیاں مثال شخصیات)

# علامها نورشاه تشميري رحمه اللد كے انمول اقوال

#### ذ کرالتد جنت میں بھی ہوگا

فر مایا:۔ ذکر القدا یک عباوت ہے کہ جنت میں خدا کے دیدار کے بعد بھی منقطق شہر ہوگا۔ لبندا وہ ان ا ، بدہے۔ بیکی فر مایا کہ نافل کو حیات نبیس ہے اور ذکر کو موت نبیس ہے۔ سورہ اعلی میں جو بیہ ہے کہ ''لا یکھوٹ نے فیٹھا و لا یعنویسی میں کا مطلب یہ ہے کہ ''لا یکھوٹ نے فیٹھا و لا یعنویسی میں کا مطلب یہ ہے کہ کافر ندم دو ہوگا ندز ندہ کہ انکی ل حیات نہ ہول کے موت کے بعد مقر بین ایک ل جیات نہ ہول کے موت کے بعد مقر بین ایک ل جیات نہ ہول کے موت کے بعد مقر بین ایک ل جیات نہ ہول کے موت کے بعد مقر بین ایک ل جیات نہ ہول کے موت کے بعد مقر بین کے۔

#### مومن عورتول كود بدار خداوندي

فرہ یا ۔ مومن عور توں کو عیدین کے دنول میں دیدار خداوندی کی نعمت حاصل ہوا کرے گی (جامع صغیر سیوطی) سیکن اس سے اوراوق ت کی ٹی نبیل ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کہ شخص کے باس اشرفیاں ہوں اور وہ قدم قدم برخرج کرتا ہوا ور دوسر اضحف ذکر المدکرتا ہوتو وہ بیافضل ہے۔

صدیت میں ہے ۔ سبحان اللہ ورالحمد لله کہنے ہے کا توارز مین سے آسان تک جمرویتا ہاور جمرویتا ہاں اللہ اللہ آسان تک جمرویتا ہاں اللہ اللہ آسان کی جمرویتا ہاں گائی ہیں ہے۔ زمین وآسان میں۔
لااله الا الله آسان کوچر رفض جاتا ہے بیش اس کی سائی ہیں ہے۔ زمین وآسان میں۔
جب بندہ الله الله کہتا ہے تو ضدالیدک لیدک کہتا ہے اور پہی تفییر ہے فاڈ کُو وُ بی اد کُو سُکے میں سے مراؤ رحمت سے یادکرنا 'یہ بضرورت تاویل ہے۔

### سورة فاتحه كى فضيلت

صدیت میں ہے کہ بندہ جب تمرز میں الْحَمُدُ لَلّٰه رَبَ الْعَلَمَيْن بِرُ حَتَا ہِوَ قَدَا کَلَ طَرف ہے ارشاہ ہوتا ہے ''حمد سی عبدی'' پھر الرّ خمن الرّ حین بر حت ہے تو ارشاہ باری ہوتا ہے 'اثنی علی عبدی'' پھر ملک یو م اللّٰدیُں پڑ حتا ہے تو ارشاہ باری ہوتا ہے ''محد نی عبدی'' پھر ایاک نَعُندُو ایّاک نَسْتعین پڑ حت ہے قوارشاہ باری ہوتا ہے ''محد نی عبدی و لعبدی ماسال'' پھر اِهُدنا الصِّر اطلاآ یہ پڑ حت ہے تو ارش دہوتا ہے کہ یہ بندہ کی خاص حجتیں ہیں اور ہی این بندہ کو جو پھودہ ، نَمَّ ہے دوں گا۔ یہ تو حدیث ہے اور ہمیں خارج سے معلوم ہوا کہ اگر خارج صوق بھی پڑ ھے گا تہ بھی ہی تھم ہے۔

روح کوخواہ کا فرکی ہو یہ مومن کی بھی موت نہیں ہے بیکن اعماں حیات ذاکر کے سئے مخصوص ہیں اور نافل بمنز لہمر دہ ہےا گرچہ روح ہاتی ہے۔

غرض ذا کرین سے ذکر اللہ کی وقت جدانہ ہوگا۔ قبر میں بھی محشر تک ساتھ ہوگا ور جنت میں بھی رہے گا ای سئے میں نے کہا کہ ذکر اللہ ان کے حق میں دائی ہے اور ڈاکر کو موت نہیں ہے جیسے غافل بظ ہرزندہ ہو کر بھی مردہ ہے۔

### عمامه نمازوں کیلئے

ایک وعظ میں فرہ یا کہ تلامہ تین ذراع (۱'ا/۳ گزع فی ) عام استعال کے لئے کے ذراع فراع ہماری ہونے کے اس کو ذراع فراع کا جمعہ عیدین اور وفو د کے ہے ہاتو رہال کو رہال فرراع کا جمعہ عیدین اور وفو د کے ہے ہاتو رہال کو مستخط سے ملا مہ جزری نے امام فو وی سے قل کیا اور فرمایا کہ میں نے اس طرح ان کے دستخط سے میں میں ہو اور لکھا کہ میں عرصہ تک اس تلاش میں رہا کہ مہ کے ہارے میں نئی کریم صلے اللہ ملیہ وسم کی سنت معلوم ہو۔

### حنفى نماز ميں انتاع سنت

فر مایا ۔ میں کہ ہوں کے خفیوں کی نماز میں کوئی چیز خلاف سنت نہیں ہے۔ البتہ شوافع حن بلہ اور مالکیوں کی نماز میں بعض بعض چیز ہیں ایسی دیکھتا ہوں جو خلاف سنت ہیں باوجود میکہ وہ نہیہ مسلوۃ میں اور صفت صلوۃ میں ہیں۔ یہ بھی فر مایا کہ بیہ مقاہم کرنے ندا ہب کے آدمیت سے باہر ہیں۔ گرمجورا کہنا پڑتا ہے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ صدیث پر ہما را بی قضہ ہے۔ حنفی کو حدیث ہے تعلق نہیں ہے جبکہ حنفیوں کو کوف میں ہزاروں صحابہ کا حدیثی فرمل ہے اور سب سے بڑے حضرت ابن مسعود کا کہ وہ بھی کوفہ میں ہزاروں صحابہ کا حدیثی فرخیرہ مل ہے اور سب سے بڑے حضرت ابن مسعود کا کہ وہ بھی کوفہ میں آگئے ہیں۔

#### ذكراعمال

فر مایا: صدیت میں ہے کہ دنیا اور تمام معاصی زنا 'سرقہ وغیر ہ بھی دوزخ میں ڈاں دیئے جا کیں گاور علامہ منذری کی کتاب 'الترغیب والتر ہیب' میں حضرت بوالدرداء سے صدیث مروی ہے کہ حق تعی ان سب کو مروی ہے کہ حق تعی ان سب کو جنت میں لے کو تعی گئے میں ان سب کو جنت میں لے جا وَ اور جننے کمل غیر ضدا کے لئے کئے گئے میں ان سب کو جنت میں لے جا وَ اور جننے کمل غیر ضدا کے لئے کئے گئے ان سب کو جہنم میں لے جا وَ۔' چنا نچے جمر مداور دوسری متبرک اشیاء سب جنت میں پہنچائی جا کھیں گی۔ اسوڈمق ماہرا جیم کھیہ کر مداور دس جداور دوسری متبرک اشیاء سب جنت میں پہنچائی جا کھیں گی۔

#### علاقه جنت

فرہ یہ:۔ ساتوی آسان سے عرش تک جنت کا علاقہ ہے اور نیچ سب دوز خ کا علاقہ ہے لیکن بعض چیزیں جنت کی عاریت آئی ہوئی ہیں۔ جیسے حدیث ہیں ہے ما بین منسوی و بیتی روضہ الح یعنی وہ حصہ جنت سے آیا ہوا ہے اور وہیں چلاجائے گا۔

حدیث بخ رک ہیں ہے کہ خدا ہے جنت الفردوس ما تکو کیونکہ فردوس کی حجمت عرش ہے۔ اور وہ بروے حدیث ساتویں آسان پر ہے۔

ہے۔ اور عندسدر قائنتہی آیا ہے اور وہ بروئے حدیث ساتویں آسان پر ہے۔

### جزاءوسزاءعين اعمال ہے

فرمایا ۔ آخرت میں اعمال کا ٹمرہ جو ملے گا وہی ممل ہوں گے۔ ان کی ایک صورت ہے عالم دنیا کی اور دوسری عالم آخرت کی عمل ایک ہی ہے لیکن مکان کے اعتبار ہے فرق ہے کہ وہی ممل وہاں جزاء کی صورت میں ہوگا اور اس کی دلیل آیت قرآ نی وَ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاصِور آ ہے جس کے ایک معنی یہ بھی کئے گئے ہیں کہ لوگوں کوان کے اعمال کا بدلہ مطح گالیکن میں کہتا ہوں کہ بعید اپنے کئے ہوئے اعمال ہی کوآخرت میں موجود یا کیں گے اور یہ مفہوم دوسری آیات واحادیث سے بھی مؤید ہوتا ہے۔

اورفر مایا که ای سے منشق ہوکر تقدیر بھی نگلی ہے۔ بغنی جبر وقد رکامسئلہ بھی اس سے طل ہوج تا ہے کہ جزاء جب عین عمل ٹھیری تواجھے عمل کا ثمر واچھااور برے کا براہو تا ہی جا ہے۔ دانہ خلاف تخم نے ہرچہ بودز جبر وقدر آنچہ کہ کشنۂ وروحطہ زحطہ جوز جو

یہ بھی واضح ہو کہا فعال عباد بطور بھی واحد ذوہ جہین ہیں نہ کہ بھی واحد ذوجز کمین کہ ختی و کسب دوچیزیں الگ الگ ہوں اور ان کا فرق کر کے دکھلا یا جائے۔

پھرفر مایا کہ امام غزائی کی تحقیق ہیہ ہے کہ ایک مخزن ہے آ گ کا جس کو تمام عالم میں پھیلا کر دوزخ بنا دیا جائے گا۔

اورموجودہ سائنس کا نظریہ رہے کہ پانی وہوا ہیں بھی بجل ہے اگر چہضعیف ہے اور زمین میں بھی بجل ہے۔ گویا ہیںسب چیزیں نار بننے کے لئے مستعد ہیں۔

پھراس کے ساتھ میری رائے ہیہ ہے کہ جہ رے ان اٹمال میں بھی ٹار بننے کی صلاحیت و استعداد موجود ہے۔ نہذا ہیا اٹمال بدبھی ٹار بن جائیں گے۔ وَوَجَدُوا مَاعَمِلُوا حَاضِواً وَلا يَظُلِمُ رَبُّکَ اَحَداً . ( کہند)

اس کے بعد فر ہا کہ قبر میں تمام اعمال مصور ہوکر آئیں گے۔ چن نچیا بوداؤ دومسندا حمد وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ قبر میں ایک شخص حسین وجمیل شکل والا بہترین پاکیزہ لباس میں مردہ کے پاس آئے گااوروہ عمل صالح ہوگا اورا یک شخص بدصورت جیبت ناک شکل میں آئے گااوروہ عمل بدہوگا۔ نیز تھی ابن حبان میں حدیث ہے کہ قبر میں وحشت کے وقت قر آن مجید سرک طرف سے ٔ زکو ق پیرول کی طرف سے 'نماز دہنی جانب سے اور روز ہ با کیں طرف سے حفاظت کریں مجے اور مونس ہوں مجے۔

اور ترفدی شریف میں ہے کہ نماز ہر ہان ہے اس سے میراؤ بن گیا کہ واپنی طرف
اس سے ہے کہ ہر ہان بھی دستاویز ہے جو دا ہے ہاتھ میں ہوا کرتی ہے اور روز ہ بطور
و ھال ہے کہ بائیں ہاتھ میں ہوا کرتی ہے۔ قرآن مجید سرکی طرف سے اس لئے کہ
بادشاہ کا کلام ہے۔ ای لئے حدیث میں ہے کہ جو تھی اپنے بچہ کوقرآن مجید پڑھائے گا
اس مخص کوقی مت کے دن تاج بہنیا جائے گا۔

اور چونکہ چل پھر کر ہال کی یا تھا۔ ( جس سے زکو ۃ وی ) اس لئے صدقہ پیروں ک طرف ہے حفاظت کرے گا۔

ایک صدیت میں ہے کہ آن جمت کرے گا خدا کے سامنے بینی بخشوانے کے لئے گر یہ جب ہے کہ اور قرآن کے مطابق عمل کئے ہوں گے ورنہ وہ پیچھے پیچھے ہوگا بعنی مدعا ملیہ بن نے گا۔ و القرآن حجة لک او علیک

پھر فر مایا کہ حضرت شیخ محی الدین بن عربی رحمۃ القد عدید کا کشف ہے۔ محشر میں پیشی کے وقت دھنی طرف الجمد مقد ور پیشی کے وقت دھنی طرف مقد اکبر یا تمیں طرف سبحان القد پچھی طرف الجمد مقد ور سامنے سے لا اللہ اللہ اللہ بیرج رول کلمات رفیق ہوں گے۔

یہ تر تنیب اس نے ہے کہ القدا کبراعلان کی چیز ہے چنا نچینعر ہ تنگبیر جہاد وغیرہ میں ہے اورعهم جہا دبھی دائے ہتھ میں ہوتا ہے۔ لہٰدادا بنی جانب من سب ہے۔

سجان اللہ بیج ہے تقاص وعیوب سے اور صفت سبی ہے۔ لہذا ڈھال کی جگہ ( بہ نمیں طرف ) مناسب ہے۔ امد مند میڈ ہے گھانے کے طرف ) مناسب ہے۔ احمد مند مید آخر میں اور ہر کام سے پیچھے ہوا کرتا ہے جیسے کھانے کے بعد اور تراز ومیں بھی آخر میں ہوگا۔ لہٰذا چیھے ہونا مناسب ہے۔

اور لااله الا لله چونکه بادی ورا جنما ہے اس کاس سے بی ہون مناسب ہے۔ یہ بھی فرویا کہ جس قدر نیکیاں بیں وہ محشر میں سواریاں ہوجا کیں گی اور بدیاں بوجھ ہوجا کیں گے۔اس کئے قرآن مجید میں او زار کالفظ ہے یعنی ہو جھ کیونکہ نیکیوں پر بہمشکل اپنے آپ کو جڑھا یا تھا اور بدیوں پرلذت کی وجہ سے بطوع ورغبت سوار ہوتا تھا۔

#### عبریت سب سے او نیجا مقام ہے

نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے القاب میں سے سب سے بڑالقب عبدہ ہے اور عارفین نے سب سے بڑالقب عبدہ ہے اور عارفین نے سب سے بڑامق م عبدیت ہی کا ہل یا ہے۔ (فیض الباری ص ۱۵۵ سم میں بھی عبودیت سیدنا آ دم ملیہ السلام کومنا ظرخل فنت قرار دیا گیا ہے۔ اس کا بھی مطالعہ کریں (مؤانہ) حضرات علی ء اسلام کا ارشاد ہے کہ حضور علیہ اسلام نے حق تعولیٰ کے ستھ تو اضع کی تو دولت معراج حاصل ہوئی اسی لئے واقعہ اسراء میں عید کے لفظ سے اس کی طرف اش رہ فریایا اور مخلوق کے ساتھ تو اضع کی تو دولت شفاعت پی کی۔ والنداعم۔

امام رازیؒ نے اپ والد ماجد نقل فرمایا کہ میں نے ابوا تا ہم سیمان انصاری کو سے
کہتے سنا کہ شب معراج میں حق تعالی نے نبی کریم صلے القدعلیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ
کوکوٹ لقب و وصف سب سے زیادہ بہند ہے تو آپ نے فرمایا وصف عبدیت (تیرابندہ ہونا)
اس سے سورۂ اسراء میں آپ کا مبری بہند کر وہ لقب نازل ہوا۔ (بحول میرہ مصفے میں ۱۳۱۳)

#### مطالعه كتب كي ابميت

ق رئ انتصیل طلبہ کونصیت فرہ کی کہ گھر جا کرمطالعہ کتب ضرور کرتے رہنا کیونکہ علم
کسب و محنت ہی سے حاصل ہوتا ہے آ دمی کو پہلے ہی سے کتاب دیکھنے کا قصد کر لیمنا چاہئے
ور نہ ہم نہ پڑھے ہدایہ بخاری شریف وغیرہ پرنظرر کھے اور علاء عارفین کی کتابیں بھی دیکھے
بہت می جگہہ اجادیث حقیقت کو انہوں نے محدثین سے بھی زیادہ اچھا سمجھ ہے۔ مثلا
احادیث متعلقہ احوال بعد الموت لیکن جوع رف شریعت نے نادا قف ہواس کی کتاب دیکھنا معز ہوگا۔ سنا ہے کہ پہلے لمعات اور اس کی اس شرح عارف ج می کی دبی ہے عماء کو پڑھائی
ج تی تھی میں کہتا ہوں کہ ججة ابتدا مبابعہ اور الطاف قدس بھی مطالعہ میں رکھنا۔

### دورحاضر کےمفسرین کی بےضاعتی

افسوس کے قربی دور کی متعدد تفاسیر اردو میں ایسی ش نع شدہ ہیں جن کے مصنف قاعدے سے قاعدے سے بورے عالم بھی نہیں ہیں جبکہ ' کلام انسلوک ہوک الکلام' کے قاعدے سے سارے بادشاہوں کے درشاہ کے کلام کو شخصنے کے لئے اور سمجھانے کے لئے ضرورت ہے مفسر قرآن مجید کو جامع معقول ومنقول بحرالعلوم ہونا چاہئے۔ جبیبا کہ جمارے دور میں حضرت شاہ حضرت شخ البند' حضرت تھ نوی' حضرت علامہ عثمانی وغیرہ شخص اور جمارے حضرت شاہ صاحبؓ نے حل مشکلات القرآن کے لئے جوطریقہ ادر نمونہ چیش فرہ یوہ بھی اہل علم و مفسرین کے لئے بہترین لائے مل ہے۔ وابقد تعالی اعلم۔

#### حق العبد

مولوی حسن شاہ صاحب تلمیذ دورہ صدیث نے دریافت کیا کہ ایک شخص پرکسی کا مال حق ہوا درماحب حق زندہ ہادر بیٹ خص اس قدر مال صدقہ کرنا چا ہتا ہے تو حق ادا ہوجائے گایا ہیں؟
حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جب تک صاحب حق بالس کا کوئی وارث زندہ ہاک کو دینا ضرور ہو دینا ضرور کی ہوار گونقہ ء نے ہیں لکھا گرمیر نے زدیک صدقہ بھی کردے گا تو تخفیف ضرور ہو جائے گی۔ ریم می فرمایا کہ اگر کسی طرح سے وہ مال اسکے گھر پہنچا دے تب بھی اسکاحق ادا ہوجائے گا۔

### فقەسب سے زیادہ مشکل فن ہے

فرمایا یا علوم اسلامیه میں سے فقہ سب سے زیادہ مشکل ہے اور میں ہرعلم میں اپنی رائے رکھتا ہوں سوائے فقہ کے کہ اس کے اجتہادی مسائل میں تفقہ کرنا میری استطاعت وقدرت سے باہر ہے شاہ عبدالعزیز صاحب اورعلامہ شامی معاصر ہیں لیکن تفقہ میں شہماہ صاحب بڑھے ہوئے ہیں اور جزئیات پر حاوی شامی زیادہ ہیں اور تقی کا سامان بھی ان کے پاس زیادہ ہے۔ ہوئے ہیں اور جزئیات پر حاوی شامی زیادہ ہیں اور تقی کا سامان بھی ان کے پاس زیادہ ہے۔ نوٹ رحمد اللہ کے ملفوظات محدث تشمیری 'اور آپ کی سوائے بنام ' ملفوظات محدث تشمیری ادارہ سے طبع شدہ ہیں۔

#### مختصر سوانح

# شيخ الاسلام مولا ناسيد حسين احمد مدنى رحمه الله

آ ب دارالعلوم دیوبند کے یا نچویں صدرالمدرسین تھے۔حضرت سینے البند کے مخصوص تلا فدہ میں سے تھے۔عم وفضل کے ساتھ غیر معمولی مقبولیت رکھتے تھے۔حضرت مولا ؟ کنگوی قدس سرہ کے ضفاء مجازین میں سے تھے۔علم سے فراغت کے بعدا ہے والدمرحوم کے ساتھ ۲ اسااھ میں مدینہ طبیبہ مہنیجے اور اٹھارہ سال مدینہ منورہ میں رہ کرمخنف علوم وفنون اور بالخصوص حدیث شریف کا درس دیا۔ زندگی کمال زمد و قناعت کی تھی۔ جو کمال صبر وخمل ہے اس مدت میں بسر ہوئی۔ مدیند منورہ میں قیام کے دوران ۱۳۱۸ھ میں ہندوستان تشریف لائے پھر ۱۳۲۰ء میں واپسی تشریف لے گئے بعد از اں ۱۳۲۷ء میں دارالعلوم بحیثیت مدرس آپ کا تقر رہوا۔ ۱۳۲۹ھ تک درس دیا پھراسی سال مدیندمنورہ تشریف لے گئے ۔ اسمااھ میں پھر ہندوستان واپس تشریف لائے اور ای سال مدینہ یاک واپس تشریف لے گئے۔ ۱۳۳۵ھ میں حضرت شیخ الہنڈ کے ہمراہ حجاز میں سیر کر کے مالٹا بھیج دیئے گئے۔ ۱۳۳۸ھ میں مالٹا ہے رہا ہو کر حصرت شیخ البند کے ہمراہ ہندوستان تشریف لائے اور اس سال اکابر کے تھم پر جامعہ اسلامیہ امرو بہ میں صدارت مذریس کی خدمت انبی م دیں۔ پھر ۱۳۳۹ ہیں مدرسہ عالیہ کلکتہ ہیں صدر مدرس رے مگر تھوڑے ہی عرصہ کے بعد جامعدا سلامیہ سلہٹ میں چیخ الحدیث کی حیثیت ہے آ پ کا تقرر ہو گیا۔

سلہت میں آپ ۱۳۳۵ ہ تک قیام پذیر رہے۔حضرت الاستاذ حضرت علامہ محمد انور شاہ صرب تشمیریؓ کے ڈابھیل تشریف لے جانے پر آپ شوال ۱۳۴۵ ہیں دارالعلوم و یو بند کے صدر مدرس بنائے گئے۔ آپ بڑے ورجہ کے محدث تھے۔ حدیث کے <sup>مش</sup>ہور اسكالر تتھے۔ آپ كا درس حديث بهت مقبول تھا۔ كئي تصانيف فر مائيں جوسياست وتصوف پر ہیں۔ ۱۳۴۵ھ سے ۱۳۷۷ھ تک بتیس برس آپ وارالعلوم میں صدر مدرس اور ناظم تغییمات رہے۔اس دوران میں ۳۸۸۳ طلباء نے آپ سے بنی ری شریف اور تر مذی پڑھ کر دورہ حدیث ہے فراغت حاصل کی۔آپ ان تعلیمی خدمات کے ساتھ ساتھ اپنی ہمت مرداندہے سیاسی کا م بھی بوری تند ہی ہے انبی م دیتے رہے۔ اسی دوران آپ جمعیت علی ء ہند کے بار بارصدر بنائے گئے۔آب جمعیت علیءاور کا تگریس کے قائدین میں سے تھے۔ ہندوستان کی جنگ آ زادی میں آپ نے نمایاں حصدلیا اور سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ کئی مرتبہ جیل گئے اور آخر کار ملک کو آزاد کرایا۔ بہر حال مجموعی حیثیت ہے آ ب نالم، فاضل، شیخ وفت ،مجامد، جفائش، جری اور اولوالعزم فضلًا ءاور دارالعلوم ديو بندمين ہے تھے۔ آپ کا درس حديث مضامين اور جامعیت کے لی ظ ہے و نیائے اسلام میں اپنی نوعیت کامنفر دورس ہوتا تھا۔ اوراسی لئے اس کی عظمت وشہرت اور کشش کی بدولت سال بسال طلباء کی تغداد میں اضا فدہوتا رہا۔ ۲ اجما دی ارا ول ۱۳۷۷ ھ۵ دسمبر ۱۹۵۷ و آپ واصل تحق ہوئے۔ انا للہ جناز ہ دارالحدیث میں لا کر رکھا گیا اور مظاہر العلوم سہارن بور کے شیخ الحدیث حضرت مولا نامحمد زکریا صاحب کا ندھلوی نے نم ز جنازہ پڑھائی۔قبرستان قاسمی میں سپر دخاک کئے گئے۔حق تعالی آ بے کے در جات بلند فر مائیں۔آ مین! (پچ سٹان شخصیات)

# شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمه الله کے انمول اقوال

#### بیان سیرت کاانداز

مجامع عامہ میں جناب رسول القد صلی القد علیہ وآلبہ وسلم کے وہ فضائل اور محاس اخلاق واعم ل اور تغییمات بیان ہوئے جا ہمکیں جن کوعوام اوراک کرسکیں اوران میں جذبہ کمل وانتاع پیدا ہوا درا پی اصلاح کے دریے ہوں۔

### يحيل ايمان

نہ فقط امتد تعالی اور اس کی وحدانیت کا ایمان بغیررسول کے ایمان کے معتبر ہے اور نہ فقط امتد تعالی اور اس کی وحدانیت کا ایمان سخیررسول کے معتبر ہے اور نہ بعض رسولوں پر ایمان اور بعض پر عدم ایمان معتبر ہے اس لیے بیقوں کہ صرف لا الله الا الله کا قائل یا عامل قابل نجات ہے اس کو اقر اربرسالت کی ضرورت نہیں بطل ہے۔

### شان صحابه رضى التعنهم

صحابہ کرام رضی التد عنہم کی شان میں جوآی ہت وارد ہیں وہ قطعی ہیں جواحاد بیث صححہ ان کے متعلق وارد ہیں وہ اگر چیلئی ہیں مگران کی اسانید س قدرتو ی ہیں کہ تواریخ کی روایات ان کے سامنے ہیج ہیں' اس لیے اگر کسی تاریخی روایت میں اور آیات واحادیث صححہ میں تعارض واقع ہوگا تو تواریخ کوند کھیا ضروری ہے۔

#### تا ثيرقر آن

غفلتوں کودورکرنے والا تنوب اور ارواح کو مانجنے والا ان کورنگ دینے والا اس میں رفت اور خان کی دینے والا اس میں رفت اور خشیت پیدا کرنے والا سے قساوت اور تاریکی اور سیابی آٹام دور کرنے والا مدا نگھ انتداور سکینت کو تھینے کرلانے والا رضائے باری سجاندوتعالی کا موجب بیقر آن ہے۔

#### نمازا ورحضور قلب

صحت نماز کے لیے حضور قلب کا صرف ادنی درجہ شرط ہے اور وہ یہ کہ ہم از کم کسی رکن میں خیال ہو کہ میں نماز ادا کررہا ہوں۔

#### شوق مديبند منوره

ہندوستان میں رہتے ہوئے شوق مدینہ میں بیقرار رہنا' اور اسی عشق میں مرنا ہزار مرتبہ بہتر ہےاس سے کہ مدینہ منورہ میں رہ کر ہندوستان کے لیے بے چین ہو۔

### انساني طبع كإخاصه

انسان کوئی کام خواہ دنیاوی ہویا دین 'جسم نی ہویا روحانی جب شروع کرتا ہے' طبیعت بوجہ عدم عادت اس ہے گھبراتی ہے اور الجھتی ہیں پھر آ ہستہ آ ہستہ اس ہے مناسبت بیدا ہوتی رہتی ہے' اور آخر کا راس سے الفت بیدا ہوکر طبیعت ٹانیہ کاظہور ہوجا تا ہے۔

### اسلام كي تعليم

(انسان) گھر بناتا ہے۔ کینٹی کرتا ہے اناج جمع کرتا ہے آٹا پیتا ہے روٹی پکاتا ہے لقے تو ڈتا ہے و فیرہ و فیرہ اور کسی بات میں تقدیر کو پیش نہیں کرتا۔ پھراس کے کیامعنی ہیں کہ جب آخرت کا کام یا کوئی دوسر ابرا اکام سے آج تا ہے تو تقدیر برالزام رکھ کر جم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جیٹور ہے ہیں اسلام کی بیتا ہے دوجہد کرنا اور اسباب و ذرائع کھل میں یا ناضر وری بتاتا ہے۔

# شخ السلام حفزت مد في دحمد الله تعليم قر آن كي عظمت

قر آن شریف کامشغلہ اور اس میں ول مگنا اور اس کے بڑھنے میں کیفیات مجیبہ اور سرور کا پیداہونااوراس طرح لذت اورلطف کاظہور کوچھوڑنے کو جی نہ جیا ہے تہایت عظیم اشان نعمت ہے۔

#### استقلال كي بركت

جو کام اصلاح کا ہواور شیعان کی خواہشات کے خلاف ہواس میں طبیعت کا تھبرانا 'اورنفس یر ہو جھ پڑنا ضروری ہے مگراستقل ل اور مدادمت سے آہت آہت استمال میں آس فی ہوجاتی ہے۔

#### بنده كاكام

تمہارا پیاکام ہے کہ اس کریم کے درواز ہ کو کھٹکھٹاتے رہو' کیونکہ جو درواز ہریر دستک دینار ہتا ہے لا محالہ کھول دیا جا <del>تا ہے</del>۔

#### بهاري ظاہري تواضع

ہم تواضع اور انکساری کے اغد ظار بی زبان ہے من فقاند طریق پر لکھتے اور کہتے ہیں کہ ہم ذرہ مقدار بین ہم عاصی گنبگار ہیں ہم سب سے برتر ہیں ہم ناچیز ہیں ہم فدوی ہیں ننگ خلائق ہیں' وغیرہ وغیرہ گلرہم کوا ً رکوئی شخص جال یا بدوین یا گدھا' یا کتا' پیر سور' پیا ہے ایمان' یا منافق' با بدمع شُ ما چور یا حجونا وغیره کهدویتا ہے تو ہی رے غصہ کا بارہ اس قندر چڑھ جو تا ہے کہ مارے ور م نے بلکاس سے بھی تجاوز کرنے کو تیار ہوجاتے ہیں کیاسب جھوٹ اور نفاق ہیں ہے۔

### اكراممسكم

کسی عام مسلمان کوبھی حقارت ہے نہ دیکھئے' اگر کوئی عمل اس کا نعط ہواس پر گرفت سیجے مگراس کی حقارت قلب میں ہرگز ندما ہے۔

#### جا مع نصبحت

مسلمانول کی دینی اوراخلاقی اصلاح میں نہایت خوش اخلاقی 'شیریں زبانی اورعالی حوصلگی کا ثبوت مجیش سیجئے اور جس قدرجدو جہداس میں ممکن ہواس میں کوتا ہی روانہ رکھئے۔

### معاملات کی در شکی ضروری ہے

حساب کا صاف رہنا اور پہیہ پیسہ کا حساب لینا ازبس ضروری ہے یہی محبت اور لگا گلت ہے ٔ معاملات کو بانکل صاف رہنا جاہیے۔

### سب فانی اللّٰد باقی

خواہ اپنے اعضاء ہوں 'یا پی اولا د'یارشتہ دار'یا ہال 'باپ دغیرہ سب کے سب فی اور جدا ہوئے والے ہیں' صرف ایک ذات رب الارباب کی باقی رہنے والی وفا کرنے والی حقیق معنوں میں نفع دینے والی ہے اس سے اور صرف اس سے دل لگائے۔ جو چمن سے گزرے تو اے صبا یہ کہنا بلبل زار سے کہ خزاں کے دن بھی ہیں س منے نہ لگانا دل کو بہار سے کہ خزاں کے دن بھی ہیں س منے نہ لگانا دل کو بہار سے

### مدار نجات نسب نہیں عمل ہے

میرے متعنق نسبی حیثیت ہے سید ہونے کا انکار جن حضرات نے کیا ہے وہ اس کے فرمہ دار جیل میں تو اپنے نام کے ساتھ سید لکھتا بھی نہیں ہول 'جس کی وجہ رہے کہ مدار نجات نسب نہیں ہے 'عمل ہے' اگر نسبی حیثیت ہے کوئی اعلی درجہ کا ہے مگر اعمال فیسجے ہیں تو مثل پسر نول حدید ہے میں اور اندہ درگاہ خداوندی ہے اور اگر چمار زادہ یا بھٹگی زاوہ ہے' مگر دہ مسمی ن متق ہے' تو اس کی فوز وفعا ح مثل حصرت بلال وصہیب رضوان اللہ عیبہ ہے۔

#### د نیاوآ خرت کافرق

دنیا کی بے عزتی اور دنیا کی تکالف خوا اکتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں' آخرت کے عذاب کے سامنے خوا او او ایک منٹ یا ایک سیکنڈ کے لیے ہواتی بھی نسبت نہیں رکھتیں جو کہ ذروکو پہاڑ کے سامنے ہے' پھران تکالیف دنیا ویہ کی وجہ ہے آخرت کا عذاب دائی خود کئی کے ذریعہ سرلیناکس قدر جہاست اور حماقت ہے۔

#### طالب خداست كيول؟

دنیا کا طلب گارتو دنیا کی طلب میں ذرا بھی جھجک (محسوس) نہیں کرتا 'اور بغیرشرم و
حیا کے دن ورات سرگرم رہتا ہے گر خدا کا طالب شرم کرے (کہ) لوگ مفتحکہ اڑا کیں گے
کس قدرتعجب کی بات ہے اگر آپ کو یقین ہے کہ القد تعالیٰ ہی محبوب حقیق ہے اور اس کے
علاوہ سب فانی اور بریکار ہیں تو یقینا اس راہ میں ہر چیز کوفدا کرنا ضروری سیجھئے۔
عشق چوں خام است با شد بستہ ناموس و نگ
پٹنٹہ مغزال جنوں را کے حیا زنجیر بیاست

### محبت كي تشميس

محبت عموی دونتم کی ہوتی ہے محبت اجل اور محبت شفقت۔ تتم اول میں والد سب سے برد ھا ہوا ہے ہر دومحبتوں میں جناب رسول ابتد صلی التدعلیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور عقلی محبت سب سے باما ہوئی مطلوب سے ایسی التدعلیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور راطات سے پھیرنے والی سے بہتیں ہوتی ہے۔ یعنی انسان کو اپنی نفسانی خواہش ت اور راطات سے پھیرنے والی سے بہتیں ہوتی ہیں۔ جناب رسول ابتد صلی التدعلیہ وآلہ وسلم کے احکام اور انتباع میں ان دونوں کے پھیرنے سے زیاد وہ تر پھرنا از بس ضروری ہے۔

#### بر کات نبوی

حضرت شاہ وئی القدر حمۃ القد علیہ فیوض الحرمین میں فرہ نے ہیں کہ میں جب بھی مواجہہ شریفہ میں مزار اقدس پر حاضر ہوا' روح پر فتوح علیہ السلام کوعظیم اشان شوخ میں بایا اور میں نے مشابدہ کیا کہ زائرین صعوق وسد م پڑھنے والوں کی طرف خصوصی توجہ قرماتے ہیں اور سلام کا جواب ویتے ہیں۔

### خودکشی حرام ہے

خودکشی کرنی اوراس برعزم واراده کرلیناا نتهائی بزولی انتهائی ظلم اورانتهائی سناه ہے۔

#### انتباع شريعت

میں نے اپنے علم اور ارا دہ ہے بھی فو ٹونبیں تھنچوا یا میری لاعلمی میں ایسا ہوجا تا ہے نہ میں اس کوجا ئز سمجھتا ہوں جو وگ ایسا کرتے ہیں وہ خود اس کے ذیمہ دار ہیں۔

#### اطاعت والدين

والدین کی اطاعت ہر اس چیز میں واجب ہے جو کدازتشم معصیت نہ ہو لاطاعة للمنحلوق فی معصیة الحالق نیز والدین اگر غیر مسلم بھی ہوں توان کی خدمت مزاری اورحسن معاشرت ضروری ہے۔

#### عظمت قرآن

قر سن مجیدا کید ایسی عظیم الشان نعمت ہے جس کے برابر کوئی نعمت نہیں۔ امتد تعالی ک کوئی صفت اس مالم خام بری بیس اس طرح لکھی ہوئی موجود ہے۔ امتد تعالی نے اپنی صفت کلام قدیم کوان الفاظ اور عبرات کے لبس میں خام فرمایا ہے۔

### شان صحابه رضى التعنهم

صحابہ کرام رضوان التعلیم اجمعین جن کے درجہ پرکوئی ولی ہیں پہنچ سکتا۔ ان کی شن میں فر مایا جاتا ہے۔ یَبْنَعُوْنَ فَصُلا مِینَ اللّٰه رضوانا معیت اور دوام حضور بڑی چیزیں اور انعام عظیم ہیں گر مقصو داصلی رضائے خداوندی ہے۔ اگر شہنش ہ کی در بار داری اور حاضر باتی حاصل ہوجائے اور معاذ القدر ضائے شاہی نصیب نہ ہوتو خسارہ ابدی ہے۔

### فضل خداوندي

القدایے فضل وکرم ہے اپنے مقرب بندوں کو واسطہ بنا کرفیف پہنچا تا ہے اور ان کی صورت روحانی کو ظاہر کرتا ہے' اشیٰ ص کوخبر بھی نہیں ہوتی ہے' یہ قدرت کے کارخانے ہیں' تعجب کی ہات نہیں۔

#### فضيلت ذكرالله

کوئی عبادت الین نبیں ہے جس میں تقییدات نہ ہوں گر ذکر کیلئے کوئی قید نبیں ہے اور اکثار جس قدر بھی ممکن ہے مطلوب ہے۔

### فكرنجات

اگر قبولیت عندالقد نصیب ہوتو نجات وفلاح ہے ور نہ سب نیج ہے ضرورت ہے کہا پی قوم کومسلمان ہونے کی حیثیت سے ترقی دیں ۔ نسبی حیثیت سے غروراور تکبر بے موقع پیدا ہوتا ہے۔ ووترقی سے مانع ہوجاتا ہے۔

انسان پہاڑ کی طرح مشحکم ہو جسے نہ طوفان جنبٹ دے سکے نہ زلزلہ ہلا سکے۔میرے بھائی! دل کومضبوط ٔ اراد ہ کومشحکم اور طبیعت کومستنقل مزاج بنا ہے۔

### ابم نصيحت

زبان بندر کھواور آنکھوں ہے ویکھو! کچھ نہ بولو! قدرت کو دیکھوکی کرتی ہے وہ بے بیز اور ہے ہوانہ بھی اس کا ظاہری ہتھ بھی بیز اور ہے پروانہ بھی اس کا ظاہری ہتھ بھی ہے اور سب سے زیادہ رافت ورحمت والا بھی اس کا ظاہری ہتھ بھی ہے اور خفیہ ہاتھ بھی کے قکر نہ کرو کسی کومت ستاؤ۔ والله معکم ایسما سیستم

#### دل اور بادخدا

اس ذیبل وخوار عالم دنیا میں اگر مستحق لذت وراحت ارباب خیر وتقوی ہوتے تو سب سے زیادہ منعم اور غی اور راحت میں بسر کرنے والے انبیاء علیہم الصلوق والسلام ہوا کرتے مگران ہی کی پاک زندگی و یکھتے وہ سب سے زیادہ تکالیف ش قد میں نظر سے ہیں۔ دل میں جگدانند تع کی اور صرف اللہ تعالی کو دینی چاہئے اس کے سواکوئی بھی ول لگانے کے والے شہیں ہے۔ ہار خقوق سب کا اگرتے رہیں اور سب کیلئے الند تع کی سے دعا کرتے رہیں۔

### لمحات زندگی کی قدر

دنیا میں جو دفت بھی ل جائے وہ نہایت نمنیمت ہے اس کی قدر کرنی جاہے اوراس کو ضائع نہ ہونے وینا جاہئے 'بیز ماند کھیتی کا ہے اس کاہر ہرسیکنڈ ہیرے اور زمر و سے زیادہ قیمتی ہے جس قدر ہواس کو ذکر الہی میں صرف کیجئے۔

#### حفاظت كونصيحت

قرآن کومض امتدت کی رض جوئی اوراس کتاب کی حفاظت کے لئے یاد کرنا اور پڑھنا ہوا و نیا حاصل کرنے کیلئے نہ ہواس کے ذریعہ القدت کی سے تعلق بڑھایا جائے نشس کی خرابیوں اور کثافتوں کو دور کیا جائے اس کوآلہ حکام دنیا (ونیا کا ایندھن) نہ بنایا جائے ۔ جبیسا کے بہت ہے ہوتو ف حف خرآج کمل کررہے ہیں۔

### رضائے حق کی فکر

علام الغیوب کوراضی کرنے کی فکر کرنی جائے 'دنیا میں ہم کتنی بھی کا میا ہی وشہرت حاصل کرنا حاصل کرنا جس صرف چند روز ہ ہے 'اس مقدس ذات کا قرب اور رضا نا مہ حاصل کرنا چاہئے جس کے یہاں دوام ابریت ہے۔

#### انساني خاصيت

آ دمی کتنا بھی ہزرگ ہوجائے گر پھر بھی انسان ہے انسانی کمزور بال علم یا سلوک ہے فنانہیں ہوتیں البتہ نفسانی خبا ثابت میں کمی آ جاتی ہے ( انقلاب ماہیت ہوجائے تو دو چنداجروثواب کیونکر ہو؟ )

### نفس سے برگمانی

ا ہے انگی ں پر مامون ندہوجا نا اورا ہے نفس کے ساتھ بدگمانی رکھنا نہا ہت ضروری ہے۔ جب بیرہ مت طاری ہوتو تو بہ اور استغفار میں مشغول ہونا جا ہے اور جب فرحت اور انبس طیبیدا ہوتو ابتد تع کی کاشکر بیادا کرنا جا ہے ۔

#### طريقهاصلاح

ا پیٹے مسلم اور ہادی ہے فہ کدہ اور اصلاح جب بی ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کواس طرح سپرد کرد ہے جس طرح مردہ نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے (کالمیت فی یدالغسال) نیز کے درگیر تھام گیر پریال ہوئینی جس شخص کا دروازہ پھڑا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑتا چاہئے آج یہاں کل وہاں شہوتا چاہئے۔(از مغوظ سے حضرت مدنی مرجہ بوائحن بارہ بنکوی)



#### مختصر سوانح

#### حضرت مولا نارسول خان صاحب رحمه الله

مولا نا رسول خان صاحب ا ١٨٤ء ميں ضعع ہزارہ ميں پيدا ہوئے۔ ديو بند ميں تعلیم حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد میرٹھ کے مدرسہ میں مدرس اول مقرر ہوئے۔ بعد میں مویا نامحمراحم ہتم وارالعلوم دیو بندئے اینے یہاں بلا رہا۔ "ب کے بارے میں مہتم صاحب نے جو کلمات تحریر فریائے وہ یوں تھے۔مولوی صاحب ا یک جامع معقول ومنقول اور نهایت تجربه کار با استعدا د صالح و متدین هخص میں ۔ سب علوم متحضر ہیں ۔ تقریر نہایت صاف اور طرز بیان موٹر و دں آ ویز ہے۔ جب دا راتعلوم دیوبند میں کا گمریس کا زور بڑھ گیا تو حضرت تھیم الامت قدیں سرہ کے مشورہ اور اجازت ہے اورنٹیل کالج لا ہورتشریف لے آئے۔ تقریباً 10 سال تک درس و تدریس کی اعلی خد مات انجام دے کرستمبر۴۹۵ء میں سبکدوش ہو ہے اور مکیل كالحج لا ہور كے آخرى جارسالول ميں حضرت مفتى محمد حسن صاحب كى درخواست ير جامعہ اشر فیدیش پہلے جز وقتی طور پر پڑھا تا شروع کیا اور ریٹائزمنٹ کے بعدمستقل طور پر جامعہ اشر فیہ میں حدیث پڑھاتے رہے اور پیعلق و فات تک قاسم رہا۔ برصغیر پاک وہند میں کوئی ایسا عالم ہوگا جوآپ کا یا آپ کے شاگر دول کا شاگرونہ ہو۔ ان تلانہ و میں قاری محمد طیب صاحب <sup>م</sup>مولا نامفتی محمد شفیع صاحب مولا نامحمہ یوسف صاحب بنوري مولانا سيدشس الحق صاحب افغاني مولانا خير محمد صاحب مولانا عبدالحق صاحب اکوڑ ہ خٹک اورمولا نامحمدا وریس صاحب کا ندھیوی خاص طور ہے قابل ذکر ہیں۔

#### حسن خاتمه

ایک سو پندرہ سال کی عمر تک پہنچ جانے کے باوجود کبھی چشہ استعالیٰ بیں کیا۔ ۱۹ سا ہیں اپنے آبائی وطن احجر یال تشریف لے گئے۔ انتقال سے ایک ون پہلے رات کے وقت فر مایا کہ وہ ویکھو شیطان کمرے میں گھس آیا ہے۔ پھر بڑی تختی اور رعب کے ساتھ فر مایا اس شیط ن کو باہر نکالو۔ اہل خانہ میں سے ایک " دمی کو کہا کہ لاٹھی لے کر اس کو مارو اور خود انگلی کے مثار دوں سے بتاتے رہے اور وہ صحب وہاں لاٹھیاں مارتے رہے حتی اشاروں سے بتاتے رہے اور وہ صحب وہاں لاٹھیاں مارتے رہے حتی کہ شیطان بھی گئے گیا اور آب نے فر مایا القد کا شکر ہے کہ وہ و فنع ہوگیا پھر ایوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے مل کلہ مبشرین کے جرگہ سے مصر فحہ کر رہے ہیں اور فر مانے گئے کہ معلوم ہے کہ یہ چوجرگہ آیا ہے اس کی غرض کیا ہے استے اور فر مانے گئے کہ معلوم ہے کہ یہ چوجرگہ آیا ہے اس کی غرض کیا ہے استے میں آپ کی بڑی صاحبز ادی نے آپ سے اپنے گھر جانے کی اج زت طلب کی تو فر مایا نہ جاؤں آئے میری آخری رات ہے کل تو میں آپ سے رخصت ہوجاؤں گا چنانچہ ایس بی ہوا۔ ۲ رمض ن المب رک 1811ھ مطابق رخصت ہوجاؤں گا چنانچہ ایس بی ہوا۔ ۲ رمض ن المب رک 1811ھ مطابق رخصت ہوجاؤں گا چنانچہ ایس بی ہوا۔ ۲ رمض ن المب رک 1811ھ مطابق



# حضرت مولا نامحمد رسول خان رحمه الله کے انمول اقوال

#### حضرت كاطرزاستدلال

### قومیت کی بنیاد

قومیت کی بنیادیں چار ہیں۔ زبان ند جب نسل اور دطن افغانوں کو یہ خصوصیت حاصل ہے کدان میں یہ چاروں عناصر یک جایائی جاتی ہیں۔ان کی زبان بھی ایک ہے۔ یعنی پشتو' علاقہ بھی ایک ہے ند ہب بھی ایک ہے اورنسل بھی ایک ہے۔

### چندنصائح

ایک مجلس کے نصائح حسب ذیل ہیں۔

قر آن کریم کی تلاوت کے ساتھ شغف پیدا کرنا جا ہے' جس قدر ہو سکے فہم کے ساتھ اس وفت تک تلاوت کیا کرو۔ جب تک نشاط ہو۔ نشاط تم ہوج ئے تو تلاوت موقوف کرو۔ بیعت کا مقصد خدمت نہیں اصلاح نفس ہے۔

انگ ل صالحہ کی نیت ہوتا جا ہے اس کا اثر اعمال پرضرور پڑتا ہے۔ بشر طیکہ نیت صاد ق ہواور اعمال پر اثر نیت کی صدافت کی علامت ہوتی ہے۔

بزر کول نے فر مایا ہے کہ وقت بڑی تعمت ہاس کی قدر کرنا جا ہے۔

### علامه تشميري رحمه اللدكي شهادت

بعض فقہ علاء کی روایت ہے میں نے خود بیرروایت ان سے ٹی ہے کہ مولا نا مرحوم جس زیانہ میں دارالعلوم دیو بند میں مدرس تھے۔ اس وقت مول نا الا مام الحجة شخ محمہ انورشاہ نوراللہ مرقدہ دارالعلوم دیو بند میں صدر مدرس تھے۔ مولا نا محمہ انورشاہ فرہ یا کرتے تھے کہ میرے پاس دیو بند کا ہر مدرس کتابوں کے مخلق مقا، ت اور مشکل مسائل حل کرنے کسیے آئے ہیں اور آئے رہے ہیں گر بیمولا نا محمہ رسول خان رحمہ القد میرے پاس پوچھنے کسیے نہیں آیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولا نا رسول خاں مرحوم کتب ومسائل پر استے حاوی تھے کہ حل مشکلات وقتح مغلقات ہیں آئیں کی غیر کے تعاون کی حاجت نہیں۔

#### انكساري

حضرت ترندی شریف کا درس دیتے۔اس میں صفائی کے متعلق بھی حضرت طلبا کو نہایت شفقت کے ساتھ تلقین فر ماتے اور بیجی فر ماتے کہ دارالحدیث کی صفائی اور کوڑا وغیرہ کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ اس قتم کا کوڑا وغیرہ نا پاک اور گندی جگہ میں ڈالن جا ترنہیں۔اس جگہ کا کوڑا ہے۔

#### انتإع سنت

ایک مرتبہ کی نے کہد دیا کہ حضرت وتروں کے بعد والے دونفل حضور سے بیٹھ کرمنقول ہیں۔ فر مایا بیٹھی تو روایات میں آتا ہے کہ رات میں عبادت کے دور ن کھڑے کھڑے حضور کے پاؤل مبارک سوچھ جایا کرتے تھے۔ آس نہنت تلاش کرتے ہوا ورمشکل سنت یکمل کرتے کی کوشش نہیں کرتے ہوا ورمشکل سنت یکمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔

اسی طرح ایک بارکسی نے اپنے گھٹنوں میں در دکی شکامیت کی فر ہایا دونوں گھٹنوں کو ہاتھوں سے مضبوط پیز کرنمی ز کے دوران سنت کے مطابق رکوع کیا کروتو بیہ تکلیف دور ہوجائے گی۔ پھرفر ہایا میراتجر ہہ یوں ہی ہے۔

#### نام كامطلب

حضرت قدس مرہ مسمد سلوک ہیں حضرت تھا نوی رحمہ اللہ کے اجلہ ضف ہیں سے سے ۔ ایک مرتبہ سبق کے دوران اس کا ذکر آیا کہ حضرت کے نام پر بعض ناقدین نے اعتراض کیا ہے کہ رسول خان کا کیا معنی ؟ حضرت نے فرمایا کہ دیوبند کے قیام کے زمانہ ہیں جھے اپنانام بدلنے کا خیال ہوا جس کا ہیں نے ذکر بھی کر دیا۔ حضرت تھ نوی رحمہ اللہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو فر ہیا ان کے نام کے معنی ہیں کرتا ہوں ۔ رسول سے مراد ہادی و جب اس کی اطلاع ہوئی تو فر ہیا ان کے نام کے معنی ہیں کرتا ہوں۔ رسول سے مراد ہادی و اور خان سے اش رہ قوم افا غنہ کی طرف ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ خوا نین لوگوں کا ہادی و رہنما۔ حضرت نے فر مایا بس میں نے نام کی تبد ملی کا ارادہ چھوڑ دیا۔

### عذاب قبريع حفاظت كأعمل

وصیت ۔ جب میں نوت ہو جا وک تو مجھے دن کرنے سے پہلے سورۃ القدرسات مرتبہ اول وآخر درود شریف سات مرتبہ پڑھ کرمٹی پر بھونک کرمیری قبر پرچھڑک دینا۔اس کی برکت سے عذاب قبر سے آدمی محفوظ ہوتا ہے۔ (تذکرہ مودا نارسوں خان دحہ ملڈ مرتبہ قاری فیوش الرمن)

#### مختصر سوانح

## شيخ الحديث مولا نامحدز كريا كاندهلوي رحمه الله

حضرت شیخ لحدیث مولانا محمد زکر بیا صاحبٌ مدرسه مظاہر العلوم سہار نپور کے شیخ الحديث كے منصب جليل پر فو ئز رہے تھے۔ آپ شريعت وطريقت كے جامع اورعلم وعمل اورز مدوتقوی کے بینار تھے۔انہوں نے اکابرے نیض حاصل کیا خصوصاً حصرت مولا تا خلیل احمدصاحب قدس سرہ ہے آ ہے کاعلمی وروحانی رشتہ بہت قریبی رہا۔ان کے بعد حضرت حکیم الامت تھانو گئ ،حضرت مولا نا عبدالقادر رائے بور گ اور حضرت مولا نا مد فئ کے علوم و فیوض ہے بھی مالا مال ہوئے پھرزندگی بھر درس و تد ریس تبلیغ وارشا داوراصلاح وتربیت میں مصروف رہے۔ بہت ی تصانیف ایخ قلم سے تالیف کیں۔ ہزاروں نے آپ ہے کسب فیض کیا۔ آپ کے یہاں انتاع سنت اور عظمت سلف کا خاص اہتمام تھا۔ ۱۳۸۸ ھے مشقلاً مدینہ منورہ میں مقیم ہو گئے تھے۔ وہاں کے زیانہ قیام میں امراض و اعذار کی وجہ سے درس و تدریس کا سلسلہ تو قائم ندفر ماسکے البتہ سند حدیث کی اجازت لینے والول كاسلسله چارى ريا سينتكر ول ملمائے عرب نے بھى آپ سے اجازت صديث حاصل کے۔ کیم شعبان ۲ ۴۰۰ اھ کی شب میں مدیند منورہ میں رحلت فر ، ٹی اور جنت البقیع میں ان کے نشخ عربی حضرت مولا ناختیل احمرصا حب محدث سہار نپوریؓ کے پہلو میں تدفین ہوئی۔ حق تعالی نے ان کی بیآ رزو بوری فرمادی کہ عمر کے آخری کھات میں مدیندالرسول میں بسر ہوں اور جنت اُبقیع میں اپنے شنخ کے قدموں میں مدفون ہوں۔ بیان کے لئے تو ان کی بہت ہی بڑی سعادت ہے۔ گر ہمارے لئے تو ایک نا قابل تل فی نقصان ہے سب ہی یز رگ وا کابراورمعاصراٹھ کیے ہیں۔حق تعالیٰ شانہ ہماری حالت پر رحم فر مائے۔اوران كودرجات عاليه ہے نوازے۔ آمين (پچاس مثالی شحفيات)

# شیخ الحدیث مولا ناز کریا کا ندهلوی رحمه الله کے انمول اقوال

#### والدكاا ندازتربيت

میری عرتین چارسال کی تی اتجی طرح سے چلنا بھی بے تکلف نہیں سیکھا تھا سارامنفر خوب یاد ہے اور ایس با تیں اوقع فی الذین ہوا کرتی ہیں میری والدہ نور الشرق ہوت ہوا کو جھ سے عشق تھا ' ہوں کو مجب تو ہوا ہی کرتی ہے ' مگر جٹنی محبت ان کوشی ابتدان کو بہت بعند در جے عظا فرما نے ہیں نے ماول ہیں بہت کم دیکھی اس وقت انہوں نے میرے لئے ایک خوبصورت شکیہ چھوٹا ساسیا تھا۔ ایک بہ شت میری موجودہ باشت سے چوڑ ااور ڈیڑھ باشت اسب اس کی جیست ہوا ہوا تھے۔ بیٹ بھی بھی نہیں بھولوں گا۔ اس کے اوپر گوٹ کو کھر وکر ان بنت وغیرہ سب پچھ ہی ہڑ اہوا تھ۔ بیٹی کہ می نہیں بھولوں گا۔ اس کے اوپر گوٹ کو کھر وکر ان بنت وغیرہ سب پچھ ہی ہڑ اہوا تھ۔ بیٹی ان کو بیار کرتا ' ہوا تھ سینے سے چہنا یہ کرتا ' والد میر سے میر سے سینے کے اوپر رہا کرتا تھا ' بھی تکیدو ہے دے۔ بھی سینے سے چہنا یہ کرتا ' والد صاحب نے آواز دے کرفر مایو کہ زکر یا جھے تکیدو سے دے۔ بھی سینے سے چہنا یہ کرتا ' والد اور اپنے نزد یک ایش راور گوٹ کو تو وشوق میں کہ اباجان اس نیاز مندی اور سعادت مندی اور سعادت مندی اور سے بہتر سے میر سے دونوں ہاتھ پکڑ کراور اسے بہتر سے مند پرابیاز ور سے تھٹر رسید کیا گر تی تک تو اس کی لذت بھول نہیں اور مرتے دیے ہور سے بہتر سے مند پرابیاز ور سے تھٹر رسید کیا گرائی تھ تک تو اس کی لذت بھول نہیں اور مرتے دوئی ہوتی کرتا تھا تھی کرتا تھی تک تو اس کی لذت بھول نہیں اور مرتے دوئی ہوتی کے بہتر سے مند پرابیاز ور سے تھٹر رسید کیا گرائی تھیں تک تو اس کی لذت بھول نہیں اور مرتے تھٹر رسید کیا گرائی کرتا تھیں اور مرتے تھٹر رسید کیا گرائی کی گرائی کرتا تھیں اور مرتا تھیں اور مرتا تھیں کرتا کیا گرائی کرتا تھیں کرتا کرتا تھیں کرتا ہوں کیا گرائی کرتا تھیں کرتا ہوں کیا گرائی کرتا تھیں کرتا کہ تھیں اور مرتا تھیں اور مرتا تھیں کرتا ہوں گیا گرائی گرائی کرتا تھیں کرتا

وفت تک امیدنیں کہ بھولوں گا اور بول فر مایا کہ ابھی ہے باپ کے مال پر بوں کہتا ہے کہ اپنا لا وُل ' پچھ کما کر ہی کہنا کہ اپنا ما وُں۔امقد ہی کافضل وکرم ہے اور محض اس کا ہی لطف واحسان ہے کہ اس کے بعد ہے جب بھی بیدواقعہ یا دآتا ہے تو دل میں بیرضمون پختہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ اپنااس دنیا میں مال نہیں اور امقد کاشکر ہے کہ دن بیدن بیرضمون پختہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔

#### اخبار بنبی سےنفرت

اس ناکارہ کی ابتدائی مدری کے زمانے میں مظاہر علوم کا کوئی طالب علم اخبارہ کیمناجات ہیں نہیں تھا۔ دارالعلوم کے بھی دو چارطالب علموں کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا کہ اخبار کی چیز ہے۔ اس زمانے میں ہم لوگوں کے تفریحی معمولات اکا برسلسلہ کی کتب بینی تھی۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت شخ البند رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت سار نیوری رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ ہم اوگوں کیلئے اخبار سہار نیوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصانیف گویا ہم اوگوں کیلئے اخبار سے معمولات معالمہ تھا۔ سام طور سے مدرسین اوراو پر کے طلبا کے شوق و ذوق ان اکا برکی کتابوں کا مطالعہ تھا۔ اب اس مبارک مشغلہ رہ گیا ہے۔ اخبارات الغویات دوستوں کا مشغلہ رہ گیا ہے۔ اب اس مبارک مشغلہ رہ گیا ہے۔

#### اولا د کی محبت

ہمارے خاندان میں عموماً چوتھے یا پانچویں برس بچہ بڑھے بیڑے ہوتا تھا مگر میں سات برس کی عمر یا اس سے زائد پر بھی پڑھنے نہیں جیٹا۔ میری دادی صحبہ رحم، اللہ تعی لی میرے والد صاحب پر خوب خفا ہوتیں 'مجھے ان کی خفگی کے الفاظ بھی خوب یا دیتیں کہ یجی! اولاد کی محبت سب کو ہواکرے مگر اولا دکی محبت میں اند ھے نہیں ہوج یا کرتے۔

#### حديث وفقه سے علق

میرے والدص حب نورانقد مرقدہ نے بار بارار شادفر مایا کہ میں نے تھے فقہ صدیث اپنے اور حصرت کے علاوہ کسی سے پڑھنے نہیں دول گا۔منطق فیطق جس سے جا ہے پڑھ لے اس لئے کہ تو ہا ہ ب اور گستا نے ہے صدیت اور فقہ کے مداوہ کی اور کہاب کے استادی ہے او لی کرے گا
اور وہ ملم ضائع ہوج ہے گا۔ با، ہے کیکن حدیث اور فقہ کی کوئی کہ ب ضائع ہوجائے یہ جھے گوارا
نہیں۔ اس لئے میں نے فقہ کی ابتدائی کہ بیس تو اپنے چچا جان سے پڑھی ہیں اور انتہائی اپنے
والدہ حب سے اور حدیث کی کہ بیس صرف اپنے والدہ حب اور حضرت قدس مرہ ہے۔

### سفارش ميں حضرت مدنی رحمه الله کامعمول

میری بری عادتول میں ہے ایک نہایت شدیدادر بدترین عادت یہ ہے کہ مجھے سفارش سے ہمیشہ وحشت رہی ہیں نے سا کہ میرے داداصا حب نورا مقدم رقد ہ جب نواب چھتاری کے یہاں جاتے تواہبے ساتھ اتنی درخواست لا تعدولا تحصی لے جاتے کہ حدثیمیں۔

اور حضرت شیخ الاسلام قدل سره کوتو ہمیشہ خود بھی کہ حضرت قدل سره سے جو شخص جہاں بھی سفارش چاہتا ہے مہتم مدرسہ ہو چاہے وزیراعلی صوبہ ہویا وزیراعلی مرکز فورااس کے نام کی سفارش کرویتے ۔ میں تو بعض وفعہ عرض کرویتا تھا کہ آپ ہے اگر کوئی بیسفارش کرائے کہ بنتھ صدب وزیراعلی استعفی وے کر مجھے اپنی جگہ وزیراعلی کرویں تو سیسفارش کرائے کہ بنتھ صدب وزیراعلی استعفی وے کر مجھے اپنی جگہ وزیراعلی کرویں تو سیسفارش کرائے کہ بنتھ صدب وزیراعلی استعفی وے کر مجھے اپنی جگہ وزیراعلی کرویں تو سیاس کی بھی سفارش فرہ ویں مطرت بنس ویتے۔

### اخبار بنی سے پرہیز

وہ اس قابل تھے کہ اسوہ رسول صلی اللہ عبیہ وآلہ وسلم کو دانتوں سے مضبوط پکڑ کر دنیا کے مقتداء بنتے اور وہ احمق دوسروں کاتھو کا جائے کر دوسروں کے مقتدی بنتے ہیں۔

### تقریبات میں شرکت سے پر ہیز

شاد یوں میں جانے سے جھے ہمیشہ بچین سے وحشت سوار رہی ٔ حالا نکہ بچین میں ان کا بہت شوق ہوتا ہے اور بعض دفعہ تو فَنظَر نظرة فی النّبُوم فَقَالَ إِنّی سَقِیْم پر جھے عمل کرتا پڑتا تھا اور اس میں پچھ کذب یا توریبیں تھ کہ امراض ظاہرہ سے زیادہ امراض باطنہ کا شکار رہا اور جوں جو ل امراض باطنہ میں کی ہوتی رہی امراض ظاہرہ اس کا بدل ہوتے رہے۔ اس لئے انی سقیم سے کوئی دور بھی خالی نبیس تھ اور بھی بھی شخ البند قدس سرہ کے اسوہ پر بھی عمل کرنا پڑا۔ اگر چہ یہ سید کا داسے اکا برکا اتباع کسی جگہ بھی شخ البند قدس سرہ کے اسوہ پر بھی عمل کرنا پڑا۔ اگر چہ یہ سید کا داسے اکا برکا اتباع کسی جگہ بھی تہ کرسکا۔

# ز مانه طالب علمی کی اہمیت

حفرت شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں کہ میرا تجربہ یہاں تک ہے کہ انگریزی طلبہ میں بھی جولوگ طالب میں میں اسا تذہ کی مار کھاتے ہیں وہ کافی ترقیں حاصل کرتے ہیں۔ او نچے اور او نچے عہدوں پر چہنچتے ہیں فرض جس ہے وہ علم حاصل کیا تھاوہ نفع پورے طور پرحاصل ہوتا ہے اور جواس زمانہ میں استادوں کے ساتھ نخوت و تکبر سے دہتے ہیں وہ بعد میں اپنی ڈگریاں گئے ہوئے سفار شیس ہی کراتے ہیں کہ بیل اگر ملاز مت ال بھی جاتی ہے تو آئے دن اس پر آفات آتی رہتی ہیں بہرحال جو علم بھی ہواس کا کمال اس وقت ہوتا ہی نہیں اور اس کا نفع حاصل ہی نہیں ہوتا جب تک اس فن کے اس تذہ کا اوب نہ کرے چہ جائے کہ ان سے خالفت کرے۔ (آپ ہی سویا)

### طلبااور مدارس

ایک اور مقام برحفرت شیخ الحدیث مدارس کے طلبہ نظیموں کے وجود کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ ناکارہ مدارس عربیہ میں جمعیۃ الطلبہ کا انتہائی مخالف ہے۔ اس کی قباحت

### ختم بخارى ميں شيخ الحديث رحمه الله كامعمول

مولا ناعبدالرحمن مظ ہری مدخلہ لکھتے ہیں جہارے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ القد عام لوگول کو ایس موقع بہت کم دیا کرتے ہتے کہ وہ اخت م بنی ری کیلئے جمع ہوں حتی کہ طلب وکو بھی واضح طور پر بیمعنوم نہ ہوتا تھا کہ حضرت شیخ کس دن اختیا م کرنے وائے ہیں۔ بس طلب اپنے اختیا والے ہیں۔ بس طلب اپنے انداز وں برابل شہر کو اطن ع وے دیا کرتے تھے۔ یہ شیخ الحدیث کا اپنا مخصوص مزات تھ کہ وہ بجوم ورشہرت سے دورر ہما پیند کرتے تھے۔ ایس شیاری اللہ میں مرات میں دورر ہما پیند کرتے تھے۔ ایس شیخ الحدیث کا اپنا مخصوص مزات تھ کہ وہ بجوم ورشہرت سے دورر ہما پیند کرتے تھے۔ (کاروان حیات)

مظاہر میں اختلاف پر حصرت شیخ الحدیث رحمہ الله کا ارشاد مولانامفتی محدد حسن گنگوی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ سہار نبور کے مدرمہ میں اختل ف ہواتو ہے وطلب کا نام خارج کرویا گیا جللباء نے کہا ہم ہیں جائیں گے اور کمرہ خالی ہیں کیا۔
حضرت شیخ الحدیث صاحبؒ نے تمام اساتڈہ کواپنے گھر میں جمع فرمایا اور کہا کہ
کیا بات ہے اور ایب کیوں ہوا ، اگریہ ظامت کی وجہ سے ہوتو نظ مت ہے رکھی ، جس کا
جی جا ہے ، اٹھالو، میں ناظم صاحب کی طرف سے کہدر ہا ہوں ، اور اگریہ میری وجہ سے
ہواتو میں کل ہی سہار نیور چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔

اوراگرجس اخلاص پرا کابر نے مدرسہ قائم کیا تھااس کی مدت ختم ہوگئی، تو مدرسہ بند کرنے کا ہم اعلان کر دیں گے، اور پھر فتوے پوچھتے رہیں گے کہان عمارت کو کیا کیا جائے؟ کتب خانہ کو کیا کیا جائے؟اس پرسب نے کہانہیں نہیں ،مدرسہ بندنہ کیا جائے۔(مفوف ہے جمود جے۔)

### ہارے اکابر کافیض

حضرت شخ الحدیث مولانا محمد ذکریا کا ندهلوی صاحب رحمداللد آپ بیتی میں لکھتے ہیں شمروا کیے فرانسیسی تھاس کی ایک بیگم تھی جس کا امراء میں بڑا درجہ تھا۔ یہاں تک کہ اس کے پاس شل والیان ملک کے فوج بھی تھی۔ میرٹھ میں جو بیگم کا بل مشہور ہے وہ بھی اس کے بازوایا ہوا ہے۔ اس کی ایک کھی تھی جو فرانسیسی وضع پر بنی ہوئی تھی وہ اپنے ملازموں کی بڑی قدروان تھی 'وہ کہا کرتی تھی کہ میں تہمیں ایسا کر سے چھوڑوں گی کہ تم کہیں کے نہیں رہو گئے تہمیں کوئی بھیک بھی نہیں وے گئے کہ حضورا تنی عنایت کرتی ہیں اور حضور کے یہاں جم تعلیم یافتہ ہیں تو جمیں مل زمت کی کیا گئ وہ کہتی کہ درکھے لینا۔ چنا نچہ یہ وہ بھا کہاں کے مرنے کے بعد وہ لوگ واقعی بھو کے مرے۔ ہمارے بزرگول نے بھی مرنے کے بعد وہ لوگ واقعی بھو کے مرے۔ ہمارے بزرگول نے بھی ہمیں اس طرح نکھا کرویا' اب کوئی پیند ہی نہیں آتا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ذیا نہ بدل گیا ہے نہمیں اس طرح نکھا کرویا' اب کوئی پیند ہی نہیں آتا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ذیا نہ بدل گیا ہے تم بھی بدل جاؤے بھی کہ دانے بدل گیا ہے تم بھی بدل جاؤے بھی کہ ماکرویا' اب کوئی پیند ہی نہیں آتا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ذیا نہ بدل گیا ہے تم بھی بدل جاؤے بھی کہ ماکر دیا' اب کوئی پیند ہی نہیں جاتا تم بھی بدل جائے۔ کی نے کہا ہے

ز ماند با تونساز دتو باز ماند بساز ز ماند بدل گیا ہے تو بھی بدل جالیکن ہم تو ہے کہتے ہیں ·

### زمانه ياتونساز دتوباز مانهمساز

اورزمانه کیابد آبار درحقیقت و یکھاجائے توزہ ندہارا تالع ہے۔ ہم بی توزمانہ کوبدلتے ہیں زمانہ بیارہ ہمیں کیابدلے انجہ ہم اپنے آپ و بدل دیتے ہیں تب بی زمانہ بدلتا ہے۔ زم نہ ہم سے علیحدہ کوئی چیز تھوڑا ہی ہے تو جب زمانہ کوہم خود بدل سکتے ہیں تو ہم اس کومحفوظ بھی کرسکتے ہیں ہوا کبر حسین بھی کا کتہ ہے۔ بڑی اچھی بات ہے کہتے تھے کہ لوگ زمانہ کی برائی کرستے ہیں کہ بھی کی کیا کریں زمانہ کی بدل گیا ہے۔ جب تم سب بدل گئے تو بہی زمانہ کا بدلن ہوگیا' زمانہ کو کی سستنقل چیز تھوڑا ہی ہے زمانہ تو خود ہو۔ واقعی سے کہا ہے' زمانہ کی حقیقت تو خود ہم بی ہیں' ہم آگر نہ بدیں تو زمانہ بھی نہ بدلے۔ کیاا چھی بات کہی براحکیمانہ دماغ تھا۔

علم وذيانت كاعجيب واقعه

حفرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ لکھتے ہیں مفتی الہی پخش صاحب کے متعلق ایک بجیب قصہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وبلی میں بعض علاء کے درمیان بعض مسائل میں بحث ہوگئی اور آپس میں طے نہ کر سکے۔ شاہ دبلی نے اس کو قلم بند کرا کرا یک شتر سوار کے ہاتھ کا ندھلہ مفتی صاحب کی خدمت میں وہ صاحب کے پاس بھیجا 'شتر سوار مغرب کے وقت پہنچا اور مفتی صاحب کی خدمت میں وہ سوالات پیش کیے۔ مفتی صاحب نے ای مجلس میں برجت ان کے جواب مع حوالہ کتب تحریر فرما کر طلبہ کے حوالے کیے کہ ان حوالوں کو اصل کتب سے مل لیس اور خود کھانا کھائے اندر تشریف لے گئے۔ استے میں حضرت مفتی صاحب کھانا کھا کہ اندر حوالوں کا کتابوں سے مقابلہ کرلیا تھا اور اس وقت جوالی لفافہ میں بند کر کے شتر سوار کے والوں کا کتابوں سے مقابلہ کرلیا تھا اور اس وقت جوالی لفافہ میں بند کر کے شتر سوار کے حوالہ کردیا۔ شتر سوار نے عرض کیا کہ حصور شاہی تھم ہے ہے کہ جواب سنے تک تفہرنا 'اس کے بعد دیرینہ کرنا حضور میں شبح کا چلا ہوا ہوا ہوں 'تھک رہا ہوں 'حضور جواب شبح کوعطاء فرمادیں۔ چنا نچی مفتی صاحب نے شبح کو عطاء کیا اور وہ شام تک د بلی پہنچ گیا اور جب ان جواب ت کوعلاء کرام کے سہنے رکھ گی تو سب نے ان کی صحت کو تسلیم کیا اور جب ان جواب ت کوعلاء مرائل کا اتنام لل جواب اس تھوڑ ہے ۔ وقت میں کس طرح لکھا گیا۔ مرائل کا اتنام لل جواب اس تھوڑ ہے ۔ وقت میں کس طرح لکھا گیا۔

### ا کابر کی ذ کاوت

ایک مرتبدایک استاد نے دونوں کی تقریرین کر میکها: '' قاسم ذہین آ دمی ہے' اپنی فہانت ہے قابو میں نہیں آتا ورنداس مسئلہ میں رشیداحد حق یر ہے۔''

### مولا ناادريس كاندهلوى رحمه الثدكي مدرسين كونفيحت

حفرت شیخ الحدیث مولانا محمد ذکر یا کاندهلوی رحمه الله لکھتے ہیں۔ محرم ۲۵ھ کے شروع میں میرنا کارہ مدرس ہوا۔ جب میری مدری کا اور میری طرف اسباق نتقل ہونے کا اعلان ہواتو میرے عزیز محترم دوست مولوی اور یس صاحب کا ندهلوی مؤلف العلیق الصبح نے بہت اخلاص ومحبت سے ایک نصیحت کی جس نے مجھے بہت کام دیا۔ انہوں نے کہا ''

### تین بزرگوں کی عجیب حکایت

شیخ الحدیث حضرت مول نا محمد ذکر یا کاندهلوی رحمہ القد تکھتے ہیں . حصرت گنگوی قد س سرہ نے ایک دفعہ ارش دفر مایا کہ حضرت شاہ ولی القدصاحب محدث داہوی اور مولانا فخر الدین صاحب چشتی اور حضرت مرزامظہر جان جانال رحمہم القدتی لی عیم مینول کا ایک زہ نہ تھا اور سینول حضرات و بلی بیس تشریف رکھتے تھے۔ ایک شخص نے جاہا کہ تینول حضرات ایک شہر میں موجود بیل ان کا امتحان لینا جاہے کہ کس کا مرتبہ بڑا ہے۔ بیشخص اول شوولی اللہ صاحب کی ضدمت میں حاضر ہوا کہ حضرت کل کو آپ کی میرے یہاں دعوت ہے قبول فرہ کیں اور ہ بجے دن کے غریب خانہ پرخود تشریف ما کیل میرے بلانے کے منتظر نہ رہیں شاہ صاحب نے فرہ یا بہت اجھا اس کے بعد وہ شخص مولانا فخر امدین صاحب رحمۃ القد عدیہ کی خدمت میں پہنچ اور عرض کیا ساڑ تھے ہ بجے میرے بلائے بغیر مکان پرتشریف ما کمیں اور ہ حضر تناوں فرہ کیں۔ ساڑ تھے ہ بجے میرے بلائے بغیر مکان پرتشریف ما کمیں اور ہ حضر تناوں فرہ کیں۔ یہال سے اُٹھ کریشخص مرز ا مظہر جانِ جاناں رحمۃ التد تی لی علیہ کی خدمت میں عاضر ہوا اور کہا کہ کاروبار کے سبب حاضر خدمت نہ ہوسکوں گا بورے دی ہجے دن کو غریب خانہ پرتشریف مائیں۔ تنیول حضرات نے وعوت قبول فر مائی اورا گلے روز ٹھیک وفت مقررہ پراس فحض کے مکان پر پہنچ گئے۔

اول نو بجے شرہ صاحب تشریف لائے۔اس مخص نے ان کوایک مکان میں بٹھایا اور چلا گیں' ساڑھےنو بجےمولا ناتشریف لائے' ان کو دوسرے مکان میں بٹھایا' پھر دس بجے مرزاصا حب تشریف لائے'ان کو تیسرے مکان میں بٹھایا' غرض تینوں حضرات بیٹھ گئے تو میتخص یا نی لے کرآیا' ہاتھ دھلائے اور بیہ کہہ کر چلا گیا کہ ابھی کھانا لے کر حاضر ہوتا ہول' کنی گھنٹے گزر کئے اس شخص نے خبر نہ لی' آ کر بیابھی نہ دیکھا کہ کون گیا اور کون جیٹیا ہے' جب ضہر کا وفت قریب آ عمیا اور اس نے سوجا کہ مہمانوں کونم زبھی پڑھنی ہے تو اول شاہ ولی القد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور شرمندہ صورت بنا کرعرض کیا' حضرت کیا کہوں گھر میں تکلیف ہوگئی تھی اس لیے کھانے کا انتظام نہ ہوسکا۔ دو میسے نذر کیے اور کہا ن كو قبول فرمائيے۔ شاہ صاحب نے خوشی ہے ليے اور فرمايا كيا مضا كفتہ ہے بھا كى گھر د ں میں اکثر ایب ہو ہی جاتا ہے شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں' پیفر ما کرچل دیئے۔ بھر بیخص مولا نافخرابدین صاحب کی خدمت میں حاضر ہوااور و بی کہا جو دیاں کہا تھااور دو میے نذر کیے ۔مولا نانے فر مایا بھائی فکر کی کیابات ہے اکثر گھروں میں ایسے قصے چیش آج یا کرتے ہیں اور کھڑے ہو کرنہ بیت خندہ پیش نی سے تنظیم کے ساتھ رومال پھیلا دیا' دویسے کی نذر قبوں فرمائی اور رومال میں بائدھ کر روانہ ہوئے ووٹوں کورخصت کرکے بیٹخض حضرت مرزا مظہر جان جاتاں کی خدمت میں پہنچ اور وہی عذر بیان کر کے دو یسے نذر کے۔مرزاصاحب نے بیسے تو اُٹھ کر جیب میں ڈاں لیے اور پیٹانی پر بل ڈال کر فر مایا کیچھ مضا کھ نہیں گر پھر ہمیں ایسی تکلیف مت دیجئے' پیفر ما کرتشریف لے گئے۔

اس شخص نے بیقصداور بزرگوں سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ مولاتا شاہ نخر الدین صاحب فن درویش میں سب سے بڑھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے وہ نذر خندہ بیشانی کے صاحب فن درویش میں سب سے بڑھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے وہ نذر خندہ بیشانی کے ساتھ تعظیم سے کھڑ ہے ہوگر قبول فر مائی اور ان سے کم درجہ شاہ ولی انتد کا ہے کھڑ ہے تو نہیں

ہوئے گر بخوشی نذر کو قبول فر مایا اور تیسرے درجہ پر مرزاصا حب کا نذر کی قبولیت کے ساتھ ملال بھی فلا ہر فر مایا۔ ''اس زمانہ کے ملاکھ ملال بھی فلا ہر فر مایا۔ ''اس زمانہ کے ہزرگوں کا بہی خیال تھا گرمیر سے نزد کیاتو حضرت مرزاصا حب کا درجہ بردھا ہوا ہے کہ باوجود اس قدرتا ذک مزاج ہونے کے اتناصر وقتل فرمایا اور پچھ مضما کھنہیں' جواب عطا فرمایا۔''

### تدريس كادستورالعمل

يشخ الحديث حضرت موما نامحمرز كريا كاندهلوي رحمه الله لكصة بين:

اہل مدارس کی بیخواہش ہے کہ جمارے مدرسہ کے طلبہ تعداد میں بہت زیادہ ہول بندہ کو پسندیدہ نہیں بلکہ ہر جماعت میں اتنے طلبہ ہے جائیں جن کوایک مدرس سنجال سکے اور ز ائد کوا نکار کر دے جہاں طلبہ کی کثرت ہے وہاں مدارس کی کثرت بھی پچھکم نہیں ہے۔ بعض مدارس کے مدرسین ومہتممان طلبہ کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ دوسرے اس وجہ ہے کہ دوسو (۲۰۰) طلبه کی جماعت میں ہے مدرسین لاعلی العبین کسی طالب علم ہے کہدوے کہ عمارت یزهو-اس ہے کم از کم عبارت اور مطلب دریا فٹ کرےاور کوتا ہی پر تنبیہ کرے تا کہ پھر ہر طالب علم کو بیقکر پیدا ہو کہ نہ جانے کل کس کانمبر آجائے۔میرے والدصاحب کا بیطرز تعلیم ان کے مخصوص ش گردوں میں خاص طور ہے میرے چیا جان نو رالٹدمرقد ہ اورمولا نا عبداللہ صاحب كنگوبي من اجل خلفاء مرشدي حضرت مولا ناخليل احمد صاحب سهارن يوري مهاجر مدنی نورالندمرقد ہ جومیرے والدصاحب کے خاص طور سے شاگر درشید نتھے اور انہوں نے تنین برس میں ساری کتابیں میرے والدصاحب سے پڑھی تھیں اور حضرت تھانوی قدس سر و کی میرے والدصاحب سے اس طلب پر کہ مجھے اپنے ووعزیز وں کے واسطے ( یعنی مولا نا ظفر احمدصا حب شيخ الاسلام بإكستان اورموله ناشبيرعلى صاحب مهتتم خانقاه اشر فيدجو بعديين كراجي تشریف لے جاکرانقال فرما گئے ) ایک اچھا مدرس جا ہیں۔ اس پرمیرے والدصاحب نے مولانا عبدالقدصاحب کو تجویز کیا تھا جس کی تفصیل ا کمال اشیم کے مقدمہ میں ندکور ہے۔ مولا تاشبيرعلى صاحب أستادمولا ناعبداللدصاحب كحالات من لكصع بي كه: میرے استادہ (مولانا عبداللہ صاحب) کے استاذ الاستاذہ (مولانا محمد کی صاحب) نے استاذ الاستاذہ (مولانا محمد کی صاحب) نے عمر بحر کسی کو پڑھا یا نہیں بلکہ گھول کر پلایا ہے توشا گردرشید کیوں نہ ایسے ہوتے۔ چنانچہ جب استاذ کے سپر دکیا گیا تو اول جھے پچھار دو پڑھائی بھر فاری شروع کرا دی۔ اس زمانے میں آمد نامہ وغیرہ سے فاری شروع کرائی جاتی تھی گراستاذ محترم کو تو گھول کر پلانا تھا۔ لہذا میری تعلیم کے لیے ایک مستقل کتاب تیسیر المبتدی شروع فرمائی تو گھول کر پلانا تھا۔ لہذا میری تعلیم کے لیے ایک مستقل کتاب تیسیر المبتدی شروع فرمائی تھی گھول کر پلانے کا سلسلہ جاری رہا۔ یہاں تک کہ جب میری عمر چودہ (۱۳) سال کی تھی۔ تھے۔

### طلبه کی تربیت اوراس کی اہمیت

حضرت شیخ الحدیث مولا نامحدز كريا كاندهلوى رحمدالتدفر مات بين:

''فلال مدرسہ میں ایک وقت میں اکا برکی ایک جماعت تھی کہ برتسم کی خیرو برکات موجود تھیں' ظاہر کے انتہار ہے بھی اور باطن کے انتہار ہے بھی اس وقت تقمیر اتنی بڑی نہ تھی گرایک ایس چیز اتنی بڑی تھی کہ مدرسہ خانقاہ معلوم ہوتا تھا۔ ہر چہار طرف بزرگ ہی بزرگ ہی بزرگ نظر آتے تھے۔ اب سب کھ ہاور پہنے سے ہر چیز زائد ہے گروہی چیز نہیں جو اس وقت تھی گویا جسد ہے روح نہیں۔'' (آپ بی )

# حضرت شنخ الحديث رحمه الله كاطرز تعليم اوراصول عشره

اس نا کارہ کواپے مدری کے زمانہ بالخصوص حدیث پاک کی تدریس کے زمانہ میں جو اس نا کارہ کواپ تھا 'حدیث کے متعلق مقدمۃ الحدیث مقدمۃ الکتاب پر مخضر کلام کے بعدا پنے اصول عشرہ خاص طور سے بیان کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی اور پہلے دن بیدی اصول بتا کر (اس نا کارہ کی بداخلاتی کازورتھا) اس لیے صاف بیہ بھی کہد دیا کرتا تھا کہ میں ان چیز ول کے خلاف زبان سے نہیں کہوں گا ہاتھ سے کہوں گا۔اس زمانہ میں اس نا کارہ کی علمی سلسلہ میں تو زبان زیادہ چلتی تھی کیکن طلبہ کی عملی حالت پر بجائے زبان کے ہاتھ زیادہ علمی سلسلہ میں تو زبان زیادہ چلتی تھی کیکن طلبہ کی عملی حالت پر بجائے زبان کے ہاتھ زیادہ علمی سلسلہ میں تو زبان زیادہ چلتی تھی کیکن طلبہ کی عملی حالت پر بجائے زبان کے ہاتھ زیادہ علمی سلسلہ میں تو زبان زیادہ چلتی تھی کیکن طلبہ کی عملی حالت پر بجائے زبان کے ہاتھ ذیادہ

چِل تھا۔اس نا کارہ کے اصول عشرہ جن پر مجھے خاص طور سے زورتھاوہ یہ ہیں.

(۱) سبق کی غیرہ ضری میرے یہ ں سخت ترین جرم تھا۔ میرے حاضری کے رجٹر اس زمانے کے موجود ہیں سیالوں کے درمیان میں (ب) بیاری کی تو کہیں کہیں ملے گیا (ر) رخصت کی گیکن (غیر حاضری کا برسوں میں بھی تلاش ہے مشکل ہے ملے گا۔
گی بیا (ر) رخصت کی گیکن (غیر حاضری کا برسوں میں بھی تلاش ہے مشکل ہے ملے گا۔
(۲) صف بندی کا اہتم م نماز کی صفوف کی طرح ہے کسی کا آگے جینھنا کسی کا گیجھے بیٹھنا ہے کا آگے جینھنا کسی کا گیسے بیٹھنا اس سید کا رکو بہت ہی گراں گزرتا تھا۔

(۳) وضع قطع کے او پر بھی اس سید کارکو بہت ہی زیادہ شدت سے اہتمام رہتا تھا۔ علیہ وسلف کی وضع قطع کا خدا ف اس سید کارکو بہت ہی گراں گزرتا تھا بالخصوص ڈاڑھی کے معاملہ میں اول تو اس زمانہ میں مدرسہ کا فارم داخلہ ہی ایسے شخص کو بیس ملتا تھا جو ڈاڑھی منڈا تا تھا لیکن اگر کسی مجبوری ہے یہ طالب علم کے عہدو بیان پر داخد کا فارم ال بھی جتا تو اس سید کار کے سبق میں حاضری کی اجازت نہ تھی۔

(۱۲) اس ناکارہ کی عادت میتھی کہ '' کتاب الحدود' وغیرہ کی روایات میں جو حش لفظ آ گیا جسیا ''انکتھا یا احصص بنظو اللات' وغیرہ الفاظ ان کا اردو میں فظی ترجمہ کرنے میں ججھے بھی تامل نہیں بوا۔ میں نے کنامیہ سان الفاظ کا ترجمہ بھی نہیں بتایا' میر ہے ذبین میں میں ججھے بھی تامل نہیں بوا۔ میں نے کنامیہ سے ویسے ہی عربی میں ان کے اصل الفاظ ہیں۔ میں اپنی میتھا کہ جسیا اردو میں ان کا ترجمہ ہے ویسے ہی عربی میں ان کے اصل الفاظ ہیں۔ میں اپنی تعالیٰ کو اور گفتر تصدیق آ کبرض اللہ تعالیٰ عند کی پاک زبانوں سے او نچانہیں سمجھتا تھا لیکن اسبال کے شروع میں اپنے اصول عشرہ میں اس پر نہیں سے اس سے وہ میں ان کے ترجمہ کرتا تھا کہ ان محش الفاظ پر آگر کوئی شخص ہنا جس سے وہ حدیث پاک کے ترجمہ کے بجائے گائی بن جائے تو سبق ہی میں پٹی کی کروں گا اور میں خود بھی مدیش پٹی کی کروں گا اور میں خود بھی ترجمہ کرتے وقت ایسامنہ بنا تا تھا جیسا بڑا غصر آ رہا ہوجس کی وجہ سے اول تو طالب علم کو ہنے کہ ہمت نہیں پڑتی تھی لیکن اس برجمی آگر کوئی ہے جی چہتم بھی کر لیتا تو میں اس کی جون کو آ جا تا تھا۔ ہمت نہیں پڑتی تھی لیکن اس برجمی آگر کوئی ہے جی چہتم بھی کر لیتا تو میں اس کی جون کو آ جا تا تھا۔ ہمت نہیں پڑتی تھی لیکن اس برجمی آگر کوئی ہے جی چہتم بھی کر لیتا تو میں اس کی جون کو آ جا تا تھا۔ ہموتی وی جی اس سے کا و پر کہنی وغیرہ درکھ وینا بھی جیسا کہ بعض طالب علموں کی عادت ہموتی ہوتی ہی جیسا کہ بعض طالب علموں کی عادت ہموتی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں ہیں بر پہلے ہی ون نہا بیت زور

ے نگیراور عبید کردیا کرتا تھ اوراس سے بڑھ کر نمبر اکتاب پر کہنی رکھ کراور ہاتھ پر مندر کھ کر اور عبید کردیا تھا اور سونا تو اس سے بھی بڑا سخت ظلم تھا۔ اس پر نمبایت شدت سے تنبید تو پہلے ہی ون کردیا تھا اور اس ذیانہ بنس اس سید کار کا بدن چونکہ نمبایت ہی ہلکا پھلکا سو کھی لکڑی کی طرح سے تھا اس لیے ب اوقات ایسا ہوتا تھا کہ طالب علم نے حدیث پڑھی اور بیس نے تقریر کی اور جب طالب علم نے دوسری حدیث شروع کی تو بیس اپی جگہ سے اُٹھ کر نمبایت پھرتی سے سونے والے کوایک تھیٹر مارکرا پی جگہ بیٹے ہوئی تھا۔ دورہ کے طلب نمبایت تھیررہ و جاتے کہ یہ کیا ہوگیا گر چونکہ لوگوں کو میری عددت معلوم ہوگئی تھی اس لیے وہ بجھ جایا کرتے تھے کہ کوئی غریب سوگیا ہوگا

(2) حدیث پاک کے سبق میں خاص طور سے بیٹھنے پر بھی میں خصوصی تنبیہ شروع سال میں کردیتا تھا کہ چوکڑی مار کرنہ بیٹھیں و بوار سے فیک لگا کرنہ بیٹھیں حدیث پاک کی کتابوں کا نہایت ادب ظاہر اُوباطنا ملحوظ رکھیں کسی نقل وحز کت سے حدیث کی کتاب کی سیاد فی ظاہر نہ ہو۔

(۸) ۔ لباس پربھی میں خصوصی عنبیہ شروع میں کردیتا تھا۔ میں ان ہے کہا کرتا تھا کہ دنیا میں سینکڑوں ندا ہب سینکڑوں طریقے لباس کے ہیں گرا یک چیز میں تم خود ہی خور کرو کہ دنیا میں سینکڑوں ندا ہب سینکڑوں طریقے لباس کے ہیں گرا یک چیز میں تم خود ہی خور کی ہوئا کہ مقداؤں کا لباس ایک ہے لیعنی لمبا کرتا کہ ابا چوغا جا ہے مسلمان ہو جا ہے پاوری ہوئا جا ہے بخور ہوئا ہا کھنے جا ور ہوئا کرتا سرین تک اور تن پائی مدکی تو میں بہت شنیع کیا کرتا تھا کہ ایس کو ابونا جا ہے کہ وہ زبان حال کیا کرتا تھا کہ ایسے کہ وہ زبان حال سے دوسروں کو بے دیائی کے ساتھ اسے اعضاء مستورہ کا تجم دکھلا رہے ہیں۔

(۹) آئمہ صدیث اور آئمہ فقہ کے ساتھ نہایت ادب اور نہایت احترام اور ان پر اعتراض چاہے تاہم ہی کیوں نہ ہو ہرگز نہ کیا جائے بعض لوگ حنفیت کے زور بیل دوسرے آئمہ پراور بعض ہیوتو ف آئمہ صدیث پر تنقیدی فقر سے کہتے ہیں یہ جھے بہت تا گوار ہوتا تھا۔
(۱۰) جھے اس پر بھی بہت زور تھا اور ابتداء ہی میں طلبہ کو اس پر متنبہ کردیا کرتا تھا کہ معاصر مدرسین کا کوئی قول آپ نقل کریں تو شوق سے مگر مدرس کا نام ہرگز نہ کیں۔ (آپ بی )

### مدرس كى نظر صرف الله بربهو

اگر آدمی میغور سے سوچا کرے کہ جمھے اس ماہ میں کیا ملا پھر اس کا اس پر اصرار کہ وہ مدرسہ کی شخواہ سے ملاہے یا کسی کے بدیدے یا کسی اور فر لیعے ہے جمالت کے سوااور کیا ہے۔ زبان سے تو میہ چیزیں ہم لوگ بھی کہتے رہتے ہیں لیکن دل میں جگہ کرلیس تو دین و دنیا دونوں کی راحت ہے اور اس نا کارہ کو اس کے ذاتی تجربے بار ہا ہوئے۔ ہزاروں سے بھی کہیں زیادہ کہ جب بھی کسی جگہ ہے آمد کا فر لید کوئی بند ہوا کہ سبب الاسباب مالک نے دوسرا وروازہ ہاتھ کے ہاتھ کے ہاتھ کے اور سنوں کے اصرار و ہدایہ ہاتھ کے ہاتھ کھول دیا۔ آدمی اپنی کم ئی سے عمدہ غذا کیں کھائے یا دوسنوں کے اصرار و ہدایہ سے عمدہ غذا کیں کھائے یا دوسنوں کے اصرار و ہدایہ سے عمدہ غذا کیں گھائے کے دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے غذا جو مقصود تھی وہ ہر حال میں ایک ہی ہی گئی پینچی پھریہ وچنا کہ فلاں کے ہاتھ سے نہیں آئی یا فلاں کے فریعے آئی فلاں کے فریعے کے بیس آئی یا فلاں کے فریعے آئی فلاں کے فریعے ہے نہیں آئی یا فلاں کے فریعے راتے ہی گئی فلاں کے فریعے ہے۔

ا كابر كااين تنخوا بهول كوزا كد مجھنا

حصرت شخ الحديث مولا نامحمه زكريا كاندهلوي رحمه الله لكصة بين:

میرے حضرت کی تنواہ مظاہر علوم میں جالیس اور حضرت شیخ البند رحمۃ اللہ علیہ کا دارانعلوم دیو بند میں پچائ روپ سے ان دونوں کے متعلق جب بھی ممبران اور سر پرستان کی طرف ہے تر تی تبحویز ہوتی تو دونوں حضرات اپنی اپنی جگہ سے کہہ کرتر تی سے انکار کر دیا کر تے تھے کہ ہماری حیثیت ہے ہی زیادہ ہے۔ دونوں مدرسوں میں جب بھی مدرس دوم کی تنواہ کے برابر پہنچ گئی تو ممبران نے بید کہہ کر کہ اب ماتحت کے انکار سے ان کی ترقیاں کر جا کمیں گی اس پر مجبور آمر دوا کا برنے اپنی اپنی ترتی قبول کی ۔ میر سے استاد حضرت موالا تا عبداللطیف صاحب نور اللہ مرقدہ نے کئی بار مجمع میں فرمایا: '' میں نے اپنی ساری ملازمت میں بھی بھی بھی بھی کی نہ ذبانی بھی سے کہا۔''

حضرت علیم الامت قدس سرہ جب جامع العلوم کان پور میں مدرس اول بن کر تشریف لے گئے تو حضرت کی تنخواہ پجیس روپے تھی کیکن حضرت تھانوی اس کوزا کد ہی سمجھتے رے۔ حضرت تھانوی رحمۃ القدعلیہ کاارشا دُقل کیا ہے ·

'' میں طالب عمی کے زمانہ میں جب بھی اپنی شخواہ سوچا کرتا تھاتو زیادہ سے زیادہ دل روپے سوچتا تھا۔ پانچ روپے اپنی ضروریات کے لیے ادر پانچ روپے گھر کے خرچ کے لیے۔ بس اس سے زیادہ شخواہ پر بھی نظر ہی نہیں جاتی تھی نہاس سے زیادہ کا اپنے کو ستحق سمجھتا تھا۔''

### اسباق میں حاضری

شیخ الحدیث مولا تا محد زکر یا کا ندهلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ایک مرتبہ اس سے کارکوزور کا بخار ہور ہا تھا اور مشکو ق شریف کا سبق ہور ہا تھا۔ میرے حضرت قدس سرہ جدہ کے سفیر ہند کو کر دارالطلبہ تشریف لیے گئے۔ مجھے حضرت کی تشریف آور کی کا حساس نہیں ہوا۔ حدیث مصرا ق کی بحث تھی وفعتا حضرت قدس سرہ پرنظر پڑگی میری زبان لڑ کھڑا گئی اور حضرت بڑھ گئے۔ بعد میں طلبہ نے بتایا کہ حضرت تقریباً ۱۵ منٹ سے کھڑے ہوئے تھے اس طرح دوسرے مدسین کے اسباق میں بھی مہمانوں کے ساتھ جاتے رہے بعض سبقوں میں ۵ منٹ بعض میں منٹ تک کھڑے دیے۔ مدرس بیچارے کوکی خبر کہ آج کوئی مہمان قبر کہ آج کوئی مہمان اور دھڑت اس کوساتھ لے آئیں گئین مدرسین کواس کا فکر مستقل سوار رہتا۔

بيہ ہےا خلاص

جس زون میں معریں بذن المجمود کی طباعت ہور بی تھی اوراس کی تھیجے وغیرہ کے سعسد میں ہزاروں روپے خرج کر کے انتظامات کئے جارہے تھے تو حضرت مولانا شیخ سلیم صاحب سابق مہتم مدرسے صوبتیہ مکہ کر مدنے حضرت شیخ الحدیث صاحب قدی سرہ سے محرف کیا گہا۔

'' آپ اتنا روپیہ خرج کر کے استے اہتمام سے کتاب طبع کرارہے ہیں اور اس کی رجسٹری کروائی نہیں اگر کوئی اس کا فوٹو کیکر چھاپ لے گا تو وہ کتاب کو چوتھائی قیمت پر نیج سے گا اور آپ کی کتاب رہ جائے گئ مصرت شخ نے فرمایا کہ:۔

سکے گا اور آپ کی کتاب رہ جائے گئ مصرت شخ نے فرمایا کہ:۔

'' اگر کوئی ایس کر ہے تو اس کوفوٹو کروانے کی اجرت تو میں خود پیش کردوں گا اور

ا سریوں ایس سرے تو اس تو تو سروائے کی ایرت تو یک مور پیش سر بعد میں بید کتاب میری بھی بک جائے گی۔(اکابرکا تنوی)

### مال مدرسه ميں احتياط

حضرت شيخ الحديث مورا نامحمدز كريا كاندهلوي رحمه التدلكصة بين

حضرت کا ارش دتھا کہ ہم مدرسہ کے ول کے وا مک تو نہیں امین اور می فظ ہیں۔اس لیے کسی کوتا ہی پر ہمارے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا۔ ابستہ اگر ہم بمصالح مدرسہ کس کو معاف کریں یا چشم بوشی کریں تو القد کی ذات سے قوئی امید ہے کہ وہ ہم سے درگزر فرمادے گالیکن ہمارے معاف کرنے سے اس کا معاف نہیں ہوگا اور اگر اپنے تعلقات کی وجہ ہے کسی سے درگز رکریں تو اس کے ماتھ مماتھ ہم بھی مبتلاء معصیت ہوں گے۔

بیا کارہ رجب ۲۸ ھیں مدرسہ میں طالب عم کی حیثیت سے آیا تھا اور اب محرم ۹۳ ھ تک طالب عمی مدری سر پرتی سارے ہی مراحل طے کر چکا گر مجھے یا ونہیں کہ ان سارے اووار میں کسی طالب علم کی اپنے تعلق کی وجہ سے مدرسہ میں کھانا جاری کرنے کی سفارش کی ہو۔ بار ہا بلکہ بیسیوں مرتبہ اس کی نوبت آئی کہ کسی طالب علم کا کسی جرم یا امتحان کی ناکا می پر کھانا بند ہوا اور اس نے حضرت مولا نا الحاج عبد اللطیف صاحب نور القدم لقدہ سے خود یا اپنے اولیاء کے ذریعے سفارش کرائی اور حضرت ناظم صاحب نے تحریر فرہ دیا کہ

اگرز کریا ہے۔سفارش کھوا دوتو میں جاری کردول گا۔ (اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ حضرت ناظم صاحب قدس سرہ کو بیر خیال ہوتا تھا کہ بہی گتاخ جرح کرے گا) اور جب وہ کا غذیا پیام میرے پاس آتا تھا تو میرا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ مدرسہ ہے تو سفارش نہیں کروں گا جب تک اس کا کھا تا ہندہے میرے ساتھ کھالیا کرے۔ (آپ جی)

### ارباب مدارس كونيخ الحديث رحمه اللدكي نصيحت ووصيت

تیخ ایدبیث حضرت مولا تا محمد زکر یا کا ندهبوی رحمه الله لکھتے ہیں: مجھے اینے ا کابر کے طرزعمل اور ان ہے ورثہ میں جو چیز ملی ہے وہ مدارس کا اہتمام' اوقاف کے مال کی ا بمیت اوراس تحریر میں بھی اینے حضرت قدس سرہ کا بیمقولہ تکھوا چکا ہوں کہ مجھ ہے تعلق کا مدارتو میرے مدرسہ سے تعنق پر ہے جس کومیر ے مدر سے کے ساتھ جتنا تعلق ہے اتنا ہی مجھ سے ہے اور اعلیٰ حضرت رائے پوری قدس سرہ کا مقولہ بھی پہیے آ چکا ہے کہ مجھے مدارس کی سریرس سے جتنہ ڈرمگتہ ہے اتناکسی چیز ہے نہیں لگتا نیز اپنے والدصاحب قدس سرہ کامعمول بھی مدرسہ کے متعلق بیرتھا کہ وہ اپنا سالن سر دی میں مدرسے کے حمام کے سامنے رکھا کرتے تھے نہجام کے اندر ہوتا نہ اس کی آ گ۔ نکال کر اس پر ہوتا اور اس انتفاع پر چندہ کے نام سے سر دی کے مہینے میں دو تمین رویے جمع کراتے تھے اور بھی ا کابر کے احتیاط کے سسد میں قصے وہاں گز رہے ہیں اس لیے سب ہے اول اپنے عزیزوں کو ا بے دوستوں کوا بے ہے تعلق رکھنے والوں کواس کی نصیحت اور اس کی وصیت کرتا ہوں کہ مدرسہ کے مال میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے مدرسہ کے اوقات کا بہت ہی ا ہتما م کریں' یہ نہ جھیں کہ مجھے کون ٹوک سکتا ہے۔ یہ اللہ کا مال ہے اور اس کا مطالبہ کرنے والا اور اس پر تو کئے والاسخت ہے جس کے یہاں نہ کوئی سفارش چلے گی نہ کوئی د کا ت ۔ القد کا احسان ہے کہ اس سیہ کا رہے محض ، لک کے فضل ہے او قات اسباق کی وہ یا بندی کی جس پرسر برستان نے بھی تحریر اُاستعجاب لکھا ہے۔ ( آپ بق)

### مدرسه كي حق تلفي كاخميازه

حضرت شیخ الحدیث رحمه القد لکھتے ہیں: جن لوگوں نے مدرسہ کے مال ہیں کوئی خیانت کی یا کوئی مدرسہ کے حقوق میں زیادہ کوتا ہی کی وہ یا تو بیاری میں مبتلا ہوایا کسی مقدمہ میں پھنسا یا پھراس کے یہاں چوری ہوئی۔میرے ایک بہت ہی مخلص اور بزرگ ایک جگد ملازم تھے اور ڈیڑ ھسورویے شخواہ تھی وہ یا نچ سویا سات سوشخواہ پر بہت دور دراز تشریف لے گئے۔ان کی تشریف بری کے تقریباً سال بھر بعدان کے مکان پر چوری ہوئی اورز بروست نقصان ہوا'اللہ مجھے معاف فرمائے میں تو گتاخ ہوں ہی۔ میں نے ان کی خدمت میں ایک خوالکھا کہ حادثہ ہے رنج ایک فطری چیز ہے مگراس حادثہ پر بجائے تعزیت کے مبار کبودوں گا کہ بیضرورت ے زیادہ پختصیل مال کے بیے اتنی دور کا سفر کرنا آپ کی شان کے مناسب نہ تھا۔ آپ دینی حیثیت ہے بہت او نجی جگہ تھے جس کی موجودہ جگہ ہرگز مقابلہ نہیں کرسکتی۔ان کامیرے یاس بڑے عمّا ب کا خطا آیا کہاس حادثہ فاجعہ پر ہرایک نے رنج وغم تعزیت اظہار ہمدر دی اورغم میں شرکت نکھی مگر آپ نے مہارک با دیکھی میں نے پھر لکھا کہ میں نے تو خط کے شروع میں ہی مکھویا تھا کہ رنج فطری چیز ہے ہونا ہی جا ہے مگر آ ہے کی شان کے مناسب نہ تھا کہا ہم دینی خدمت کوآپ نے جھوڑ ااور بڑی تنخواہ پر دوسری جگہ تشریف لے گئے۔اس قصہ کواگر چہ نمبر کے شروع جھے سے زیادہ تناسب نہیں مگر قریب ہی قریب ہے۔

التدتعانی کے اند مات تو "لا تعد و لا تحصلی" بین ان کا دصاء و تارتو کی حاقت بشری ہے جمی ممکن نہیں ۔ ایک واقعہ اور یا دآ گیا جوتحدیث بالعمۃ کے ذیل میں ہونا چاہیے تقامگر وہاں ذبین میں نہیں رہا۔ سہرن پور کے قیام میں ، لک نے ہمیشہ بی دوستوں کو جھ پر ایسا مسلط کر رکھ ہے کہ اس نا کارہ کے نہلا نے کے وقت بھی ابتدائے مدری سے ہی یا ایک دو سال بعدات احباب جمع ہوج تے ہیں میں ان کو مع کرتا ہوں روکتہ ہوں اور ذھا بھی ہوتا ہوں گر شسل جمعہ میراغسل میت ہی ہوتا ہے۔ بدن کو طنے والے ہاتھ کمر یا وال کورگڑنے والے ہرایک الگ الگ بہت ہے ہوجاتے ہیں ۔ بہ سے ہیں جب یہ ناکارہ حضرت قدی میں جب یہ ناکارہ حضرت قدی

سرہ کے ساتھ ایک سالہ قیام کے لیے گیا تو مدینہ منورہ حاضری پرا بتداء پچھ اجنبیت ی تھی۔ مقامی احباب سے تعلقات زیادہ وسیع نہیں تھے۔ (آپ جق)

طالب علم كانصاب

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کا تدهلوی رحمه الله لکھتے ہیں کہ طالب علم کے لیے سب سے پہلے جو چیز واجب ہے وہ صحیح نیت ہے یعنی علم کے عاصل کرنے میں مقصود صرف الله كى رضا ہونى جا ہے اگر مدرس بے تو بھى پييوں كى نيت سے نہ كرے بك اش عت علم کواپنا مقصد سمجھنا جا ہے اور جو تنخو اول جائے اس کوابتد کا عطیہ سمجھنا جا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اغراض ونیا کی نیت سے علم حاصل کرنے ہے بہت ہی زیادہ احتر از کرنا جا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص علم دین کو دنیا کی غرض ہے حاصل کرنا چاہے اس کو جنت کی ہوا بھی نہیں گئے گی۔ جما دین سلمہ کا مقولہ ہے:''جو حدیث یاک کوغیرالند کے لیے پڑھے وہ اللہ کے ساتھ کمر کرتا ہے اللہ جل شانہ ہے كثرت بي توقيق اور "اعانت على الصواب والسداد" كي دعاء كرتار باور اخلاق حمیدہ ایے میں پیدا کرنے کی انتہائی کوشش کرتا رہے اور اس کے بعد انتہائی ا نہاک سے طلب علم میں مشغول ہو کسی دوسری طرف ذرابھی توجہ نہ کرے۔'' یجیٰ بن کثیر کامقولہ ہے۔'' بدن کی راحت کے ساتھ علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔'' حضرت ا مام شافعی رحمة التدعلیه کاارشا د ہے:'' و وضحض کا میا بنہیں ہے جوعلم کو کا ہلی اور لا پر دائی سے حاصل کرے بلکہ جوشخص نفس کی ذلت اور معاش کی تنگی کے ساتھ حاصل کرے گا وہ کا میاب ہوگا۔''

اور بیلومشل مشہورہے ''من طلب العلی سھو اللیالی''جواونی مرتبہ عاصل کرنا چاہےوہ راتوں کو بیداررہے۔

اورط لب علم کے لیے بیضروری ہے کہاہے استادوں کا نہایت احتر ام کرے۔مغیرہ

کتے کہ ہم اس دے ایسا ڈرتے تھے جیسے لوگ ہوش ہ سے ڈرا کرتے ہیں۔حدیث یا ک میں بھی رہے ہے کہ جن سے علم حاصل کروان سے تواضع سے بیش آؤ۔

ا ہے بیخ کوسب سے فائل سمجھ حضرت امام ابو پوسف رحمۃ ابتدتعالی علیہ کامقولہ ہے '' جواییخ استاد کا حق نہیں سمجھتا وہ بھی کامیاب نہیں ہوتا۔استاد کی رضا کا ہروقت خیال رکھے اس کی ناراضگی ہے پر ہیز کرئے اتنی دیراس کے پاس بیٹے بھی نہیں جس سے اس کوگراں ہو ات د ہےا ہے مشاغل اور جو پڑھنا ہے اس کے بارے میں خاص طور ہے مشورہ کرتارہاں ہے نہیت احتر از کرنا جاہے کہ شرم اور کبر کی دجہ ہے اپنے ہم عمریا اپنے ے عمر میں چھوٹے ہے علم حاصل کرنے میں یس و پیش کرے۔''

اصمعی کہتے ہیں:'' جوعهم حاصل کرنے کی ذلت نہیں برداشت کرے گا وہ عمر مجر جہل کی ذلت برداشت کرے گا۔''

می<sup>بھی</sup> ضروری ہے کہ استاد کی تختی کا تخل برداشت کرے بینہایت انتقدر ہے مقدمها وجزے چنداصول نقل کیے گئے ہیں اور بیتو نہا بت مشہور مقولہ اور نہایت مجرب ہے کہ استاد کی ہے حرمتی سے علم کی بر کانت سے ہمیشہ محروم رہتا ہے اور وابدین کی بے حرمتی کرنے والا روزی ہے ہمیشہ پر بیٹان رہتا ہے' لوگ آج کل بہت ہی ہیروز گاری اورمعاثی پریشانیوں میں مبتلا ہیں لیکن وہ غور کریں تو اپنی جوانی کے زمانہ میں والدین میں سے کسی کی بے حرمتی کی ہوگی' مجھے تو اس کا بہت تجریبہ ہے۔محدثین اینے است د کی جلالت شان پر بہت ہی زور دیتے ہیں۔( آپ ب<sub>ق</sub> )

### حضرت نتينخ الحديث رحمة الله عليه كابا وضوسبق يراهنا

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکر یا قدس سرہ نے ارش دفر مایا میرا ایک ساتھی اور دوست محمد حسن مرحوم تھا اس ہے زیادہ صالح میں نے اپنے بچین میں کسی اور ساتھی کونیس ریکھا ہم دونوں نے طے کررکھا تھا کہ بے وضو کسی حدیث کواستاد کے سامنے ہیں پڑھنا ہے اور بيه كه كوئى حديث چھوٹے نه يائے بهم ووٽول سبق ميں تو اُمين (جزوال) كى طرح بيھے

سے بھی وضوی ضرورت ہوتی تو کہنی مار کروہ اٹھ جاتا تو بین کہنا حضرت یہاں پر ایک اشکال ہے تا کہ سبق آگے نہ بڑھے وہ بھی وضو کر کے آجائے ای طرح بیں بھی کرتا تھا ، چنا نچ ایک مرتبہ بیں نے اشکال کیا کہ حضرت فتح القدیر بیں یوں لکھا ہے تو حضرت والد صاحب رحمہ اللہ نے فر مایا تمہارے فتح القدیر سے بیں اپنی جگہ نمٹنا رہوں گا۔ پہلے ایک قصہ سنائے ویتا ہوں میر سے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سبق بیں اشعار وقصے بھی سنایا کرتے تھے اور میر سے حضرت مجسم و باوقار تھے میر ابھی سبق بیں معمول تھا کہ ششما ہی تک والد صاحب کا تابع رہنا تھا اور اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا (مورا ناظیل احمد صاحب ) کیونکہ کا تابع رہنا تھا اور اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا (مورا ناظیل احمد صاحب ) کیونکہ کا تابع رہنا تھا اور اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا (مورا ناظیل احمد صاحب ) کیونکہ کا تابع رہنا تھا اور اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا (مورا ناظیل احمد صاحب ) کیونکہ کتاب ختم کرانی ہوتی محمد من مرحوم کا خط بھی بہت زیادہ یا کیزہ تھا۔ (صحیح باوریاء)

### اوقات کی یا بندی

طلبہ کو چاہئے کہ اگر کسی ضرورت سے خارج مدرسہ جانا ہوتو ہنتظمین سے چھٹی لیں لیکن حتی الا مکان جہ ل تک ہو سکے مدرسہ میں رہنا چاہئے ایک مرتبہ حضرت شخ الحدیث مولانا محمد زکر یا صاحب کا ندھلوی رحمۃ القدعلیہ کے پاس کچھافر لیق طلبہ جلال آباد سے آئے ہوئے تھے انہوں نے آکر عرض کیا کہ ہم یہاں ہ بجے تک کیلئے حاضر ہوئے ہیں کیونکہ مدرسے سے عرض کیا کہ ہم یہاں ہ بجے تک کیلئے حاضر ہوئے ہیں کیونکہ مدرسے سے اشنے ہی وقت کیلئے ہم نے چھٹی لی ہے اس پر حضرت نے مسرت کا اظہار فرمایا کہ حضرت سہار نپوری سے جننے دن کی چھٹی لے کر میں کا ندھلہ جاتا فرمایا کہ حضرت سہار نپوری سے جننے دن کی چھٹی لے کر میں کا ندھلہ جاتا فیل وقت پرواپس آ جاتا بھی اس کے خلاف نہیں کیا جو بے کوئی اہم بات شمیل وقت پرواپس آ جاتا بھی اس کے خلاف نہیں کیا جو بے کوئی اہم بات



### مختصر سوانح

# حكيم الاسلام قارى محرطيب صاحب رحمه الله

حفرت قاری صدحب قدس مره کی ذات گرامی دارا بعلوم دیوبند کے اس بابرکت دور کی دکش یادگارتھی جس نے حفرت کا جبند حفرت تھ نوی حفرت علا مدانورشاہ کشمیری جھم النداور ان جیسے دومرے حضرات کا جبوہ جہاں آراد یک تھا جس ستی کی تعییم و تربیت بیس علم و کمل کے ان جسم پیکروں نے حصد لیا بواس کے اوصاف و کمال ت کا ٹھیک ٹھیک ادراک بھی ہم جیسول کیسئے مشکل ہے لیکن بیضرور ہے کہ حضرت قاری صاحب منظام کے بیکر بیس معصومیت حسن اضاق اور علم و کمل کے بیکر بیس معصومیت حسن اضاق حضرت قاری صاحب منظم کے بیکر بیس معصومیت حسن اضاق حضرت قاری صاحب منظم کے بیکر بیس معصومیت حسن اضاق من حضرت قاری صاحب قدس سرہ بانی دارالعلوم دیو بند حضرت مولا نامجہ قاسم صاحب نانو توگی کے پوتے شے اور القدی فی دارالعلوم دیو بند حضرت مولا نامجہ قاسم صاحب نانو توگی کے بیات ہے تھے اور القدی فی نے حکمت دین کی جومعرفت معرفت نا نو توگی قدس سرہ کو عطافر مائی تھی اس دور بیس حضرت قاری صاحب آس کے تنہا وارث بھے حضرت نانو توگی کے علوم کوجن حضرات نے مزاج و مذاق بیس جذب کر کے انہیں شرح وسط کے ساتھ امت کے سامنے بیش کیا ان بیس شخ الاسلام حضرت علامہ شیر احمد صاحب عث ان تھی۔ ساتھ امت کے سامنے بیش کیا ان بیس شخ الاسلام حضرت علامہ شیر احمد صاحب عث ان تھی۔ ساتھ امت کے سامنے بیش کیا ان بیس شخ الاسلام حضرت علامہ شیر احمد صاحب عث ان تھی۔ ساتھ امت کے سامنے بیش کیا ان بیس شخ الاسلام حضرت علامہ شیر احمد صاحب عث ان تو توں کی ہو مورت قاری صاحب عث ان تنہیں تھی۔

اللہ تق کی ئے حضرت قاری صاحب قدس سرہ کوتصنیف اور خطابت دونوں میں کی ل عطافر مایا تھا گر چہا نظامی مشاغل کے ساتھ سفروں کی کثرت بھی حضرت کی زندگی کا جزولا زم بن کررہ گئی تھی حساب نگایا جائے تو عجب نہیں کہ آ دھی عمر سفر ہی میں بسر ہوئی ہولیکن جیرت ہے کہ ان مصروفیات کے باوجود آپ تصنیف و تا ہف کیلئے بھی وفت نگاں لیتے تھے چنا نچہ آپ کی وسیوں تصانیف آپ کے بند علمی مقام کی شاہد ہیں اوران کے لیتے تھے چنا نچہ آپ کی وسیوں تصانیف آپ کے بند علمی مقام کی شاہد ہیں اوران کے

مطالعہ ہے وین کی عظمت ومحبت میں اضا فیہ ہوتا ہے۔

جہاں تک وعظ وخطابت کا تعلق ہے اس میں تو التد تعالیٰ نے حضرت کو ایسا عجیب وغریب ملکہ عطا فر مایا تھا کہاس کی نظیر مشکل ہے ہلے گی بظاہر تقریر کی عوامی مقبولیت کے جو اسیاب آج کل ہوا کرتے ہیں حضرت قاری صاحب کے وعظ میں وہ سب مفقو دیتھے نہ جوش وخروش ندفقرے چست کرنے کا انداز نہ پر تکلف لسانی نہ لہجہاور ترنم نه خطیبا نہادا کمیں کیکن اس کے باوجود دعظ اس قند رموثر دلجیسی اورمسحورکن ہوتا تھا کہاس ہےعوام اور اہل علم دونوں مکسال طور پرمحظوظ اورمستفید ہوتے تھے مف مین اونچے ورجے کے عالمانہ اور عار فانہ کیکن انداز بیان اتناسہل کہ سنگلاخ مباحث بھی یانی ہوکررہ جاتے جوش وخروش نام کو نہ تھالیکن الفاظ ومعانی کی ایک نہرسبیل تھی جو یکساں روانی کے ساتھ بہتی اور قلب و د ماغ کو نہال کردین تقی ایسامعلوم ہوتا کہ منہ ہےا بیک سانچے میں ڈھلے ہوئے موتی حجزرہے ہیں ان کی تقریر میں سمندر کی طغیا ٹی ہے ہجائے ایک باوقار دریا کا تھہراؤ تھا جوانسان کوزیروز بر كرنے كے بجائے دهيرے دهيرے اپنے ساتھ بہا كرلے جاتا تھا۔ حضرت قاری صاحب ؒ نے مخالف فرقوں کی تر دید کو اپنی تقریر کا موضوع مجھی نہیں بنایہ کیکن نہ جانے کتنے بھٹکے ہوئے لوگوں نے ان کے مواعظ ہے مدایت یائی اور کتنے غلط عقا کد ونظریات ہے تا ئب ہوئے۔ حضرت قاری صاحب رحمه الله کی و فات بلاشبه پوری امت کیلئے عظیم سانحه ہے اور ہم میں ہے ہر محص پر ان کاحق ہے کہ پٹی وسعت کے مطابق انہیں الصال ثواب كرين الله تعالى انهين جنت الفردوس بين درجات عاليه عطا فر ما نمیں اور پسماندگان کوصبر وجسل کی دولت ہے نوازیں۔(نوش رفتگاں)



# علیم الاسلام قاری محمد طبیب صاحب رحمه الله کے انمول اقوال

### دل میں محبت یا نفرت کاالقاء

نیک آ دی کوساری و نیا نیک کہتی ہے کسی نے جا کے تو اس کو و یکھانہیں کہ اس نے کیا کیا نیک بیٹی ہے لیے کے نیال پر میہ ہوتا ہے کہ فعال بڑا نیک ہے میے اس کے کیا کیا نیک بیٹ خواہ مخواہ و نیا کی زبان پر میہ ہوتا ہے کہ فعال بڑا نیک ہے میے اس کے کہاں تد دلوں میں اس کی محبت ڈال و ہے تیں اور بد ہمیشہ ساری بدیاں چھپ کر کرتا ہے گر دنیا کی زبان پر ہے کہ فلاں آ دمی بڑا بد کا رسیاہ کا راور بیہودہ ہے میہ بھی است دلوں کواطلائے دی جاتی ہے۔

### حافظ قرآن كى سندمتصل

اس امت کی سب ہے بڑی عظمت ہے ہے کہ اس امت میں اللہ تعالی کا کلام متندطریق پر موجود ہے آج قرآن کے ہارے میں کوئی دعوی کرے کہ اس کی سند کیا ہے؟ تو امت کے عماء اپنی جگہ ہیں میں یہ کہوں گا کہ میری سند اللہ تعالی ہے متصل ہے مجھے یہ قرآن میرے اسا تذہ و نے پڑھا یا ان کوان کے فعال استاذ نے پڑھا یا ای طرح یہ سسسد نبی کریم صلی اللہ مدیہ وسلم تک بہنچ ج سے گا اور نبی کریم صلی اللہ ملیہ وسلم کے سامنے جرائیل نے پڑھا اور جرائیل کے سامنے تعالی جل شانہ تک پہنچ جو تی گا ہو جرائیل کے سامنے تعالی جل شانہ تک پہنچ جو تی ہے۔

### خصوصی دعا

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے خصوصی دعافر مائیں ہیں کہتا ہوں کہ وہ خصوص دعا کیا ہے تو کہتے ہیں کہ تام لے کر دعافر مائیں ہیں کہتا ہوں کہ اگر تام یاد نہ ہوتو پھر کیا ہوگا ان کا مقصد میہ ہوتا ہے کہ ہاتھ ہی ہاتھ دع کر دیں آ دمی فر مائش بھی کرے اور قید بھی نگائے میفر مائش کیا ہوئی ہے تو آرڈ رہوگی بس دعاکی درخواست کافی ہے۔

### توبه کی برکت

توبہ خود ستفل عبادت ہے توبہ کے اندراللہ تعالیٰ نے بہت بڑی طاقت رکھی ہے اگر کوئی ستر برس سے کفر میں جتلا رہے لیکن اس کے بعد توبہ کرلے تو ستر برس کا کیا ہوا کفر بالک ختم ہوجائے گا اور وہ ایسا پاک صاف ہوجائے گا جیسا کہ کفر کیا بی نہیں تھا مونین کے بارے میں حق فرماتے ہیں و تُوبُولًا إلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا أَیّٰهُ الْمُولُمِنُونَ لَعَلّٰکُمُ اللّٰهِ حَمِيْعًا أَیّٰهُ الْمُولُمِنُونَ لَعَلّٰکُمُ تُوبُولًا إلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا أَیّٰهُ الْمُولُمِنُونَ لَعَلّٰکُمُ تُوبُولًا إلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا أَیّٰهُ الْمُولُمِنُونَ لَعَلّٰکُمُ تُوبُولًا إلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا أَیّٰهُ الْمُولُمِنُونَ لَعَلّٰکُمُ تُوبُولًا اللّٰهِ بَعْمِیْعًا اللّٰهِ اللّٰہُ وَمِنْ اللّٰهِ بَعْمِیْعًا اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

### حقوق العبادكي معافى كاخداني طريقه

حقوق العبادتو بہے معانی نہیں ہوں گے جب تک کہ صاحب حق خود معاف نہ کر دے ہیں دے البتہ جن لوگوں کے اندر نیکی کا غلبہ ہے اور حقوق کی ادائیگی کی کوشش بھی کررہے ہیں گرادائیگی ہے پہلے انتقال ہو گیاان کے ہارہ میں حق تعالیٰ چاہتے ہیں کہ فلاح ابدی پائے تو حقوق ما تھنے والوں سے فرہ کیں گے کہ او پر دیکھو جب وہ لوگ او پر دیکھیں گے تو بہت بڑا عظیم الشان محل نظر آئے گا جس کی وسعت کی انتہائہ ہوگی تو خود ہی حق تعالیٰ فرمانی کے کہ جولوگ اپنے حقوق معاف فرمادیں گے ان کو بیکل دیدی جائے گا تو سب لوگ کہیں گے کہ جولوگ اپنے حقوق معاف فرمادیں گے ان کو بیکل دیدی جائے گا تو سب لوگ کہیں گے کہ جم نے اپنے حقوق معاف کر دیا بیا عدل خداوندی ہے کہ بندوں کے لوگ کہیں گے کہ جم نے اپنے حقوق معاف کر دیا بیا عدل خداوندی ہے کہ بندوں کے لوگ کہیں گے کہ جم نے اپنے حقوق معاف کر دیا بیا عدل خداوندی ہے کہ بندوں کے

حقوق خودمعاف نہیں فر مائیں گے صرف ان کی سفارش کر دیں گے اور ترکیب ایسی کریں گے کہ لوگ معاف کرنے ہرمجبور ہوجا ئیں گے۔

### بركت كي صورتين

برکت کے کی معنے آتے ہیں برکت کا ایک معنی پیٹی ہے کٹی کسی طور پردوگنی چوگنی ہو ہے۔ برکت سے ہے کہ اولا و بڑھ جائے یا رزق بڑھ جائے یا حالات بہتر ہو جا کمیں اور اس میں برکت ہو۔

اولا دیش برکت کے معنی میہ بین کہ ان کی عدد بڑھ جائے گی یا اتنے ہی ہال سے ضرورت پوری ہوجائے اگر چہوہ برکت محسوس نہ ہو گر ہوتی ضرور ہے۔

اور بھی برکت کے معنی نہ بھی آتے ہیں کہ شے تواتی ہی رہے گر بہت ہے لوگوں کو کافی ہوج ہے تو یہاں پرعد داتو کو ئی چیز نہیں برھی البتہ کیفیتاً بڑھ گئی بینی آئی مقدار جو دوآ دمی کے لئے ناکا فی تھی گر دئ آ دمی کیلئے کافی ہوگئی اور بھی برکت کے بیمعنی آتے ہیں کہ کھانے کے مفاد طاہر ہوجا کیں بینی اس کے کھانے ہے صحت وقوت وفر حت وغیرہ بڑھ جائے تواس میں شعد دبڑھی نہ مقدار بڑھی گر اضافی طور پر برکت بیہ وئی کہ کھانے کا مفاد طاہر ہوگی ۔

### زندگی کے دوجھے

حق تعالی سبحانہ نے زندگی کے دوجھے کردیے ہیں ایک گھریلوزندگی اورایک ہاہر کی زندگی و مدوار تر اردیا دندگی تو ہاہر کی زندگی کا و مددار مردوں کو بنایا ہے اور گھر بلوزندگی کا عور توں کو و مدوار تر اردیا ہے تو مرد کا بدکام نیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کر کھانا پکائے اور بچوں کو دودھ پلائے اوران کی پرورش کرے بیتو عور توں کا کام ہے اور مرد کا کام یہ ہے کہ باہر جائے اور کمائے اور ذریعہ معاش بیدا کرے اور عور توں و بچوں کے نان و تفقہ کا انتظام کرے۔

### تقوي كاحاصل

تقوی کا حاصل بہے کنفس کے ہاتھ میں اپن کیل ندری جائے۔اتباع سنت وشریعت کا

علیم الاسلام قاری محمر هیب بیاد کر کھا جائے خواہ فتن علمی رنگ کے ہوں جیسے عقیدہ وفکر کی بے قیدی اورخودرائي وغيره خواهملي بهول جيسے فرائض و واجبات ميں ستى ادر كا بلى اورممنوعات وتمروہات كى طرف میلان ورجی ن دین کے بارے میں بجائے آ زادی اور آ زادروشی کے تقیداصل ہے۔

### ادا ئیگیشکر کاطریقه

ادا لیکی شکر حقیقتا کم حقه ناممکن ہے تعمیس لامحدود ہیں اور شکر محدود ہوگا تو لامحدود کا شکر محدود سے ادا ہوجا تا عقلاً بھی ناممکن ہے اس کے اس کی صورت ہیہ ہے کہ شکر کے صیفے اور اس سے اپنے بجز کا اقرار کیا جاوے کہ اے اللہ میں آپ کاشکر ادا کرنے سے عاجز ہوں اور اپنے بحجز وقصور کامعتر ف ہوں پس بیاوا نیگی بحز ہی شکر کے قائم مقام ہوگی اور شکر بن جائے گی۔

### اميراكمومنين كي حالت

حضرت عمر رضی الله عنه کے اندر اس درجہ بے نفسی تھی کہ تنہا کی میں بیٹھ کر جیرت میں ہیں کہ مجھے کس طرح خدیفہ بنادیا مجھ میں توبیلیا فت نہیں تھی توان لوگوں کے قعوب اتنے یا ک اورصاف ہیں کہ سلطنت اتنی بڑی کہ سلاطین عالم کا نیتے ہیں حضرت محرکا نام لے کر ،اورخود حضرت عمر (رضی امتُدعنہ ) کو دیکھوتو ان کے دل میں خطرہ بھی نہیں کہ میں کوئی چیز ہوں حیرت ہے خود ہی کہدرہے ہیں کہتو میرالمونین؟

### صبر وظيفه قلب

صبر کاتعلق ہاتھ پیرے نہیں بلکہ قلب سے ہاور قلب کا وظیفہ بیرے کہ صبر کرے اور صبر کے معنی سے بیں کہ بندہ رضا کا اظہار کردے کہ جو پچھین جانب اللہ ہواو ہٹھیک ہوا ہاتی ادھرے امرے کہ جدوجہد بھی کرواورکوشش بھی کروہاتھ پیرے سے بھی کروہے مبافی نہیں ہے سی کا حاصل بیہ ہے کہاں چیز کو یانے کے لئے جدوجہد کروجو کم ہے لیکن جو پھی نتیجہ نکلے اس پر راضی رہاں تندنعالی کے فیصلے پر راضی رہنا بھی صبر ہاں میں چون وچ ابالکل نہ کریں۔

# <u>ہے۔</u> صبر کے متعلق حضرت عمر کی تدبیر

جب کوئی مصیبت آئے تو سب سے پہلے بیٹور کرد کہ میمصیبت میرے دین پر آئی ہے یا دنیر پراگردین محفوظ ہے تو خوش ہونے کی بات ہے کہ اصل مرہ میحفوظ ہے بس اس خیال کے ساتھ صبرآ جائے گا باقی دنیا بہتو خود ہی جانے والی ہے بعض دفعہ زندگی میں بہچھن جاتی ہے ورنہ موت ے تو چھن جانا ضروری ہے۔ تو جو چیز چھنٹی تھی وہ چھن گئی وہ جانے ہی والی تھی اور جو چیز رہنے والی تقى وەائمىدىتە تحفوظ ہے الى طرح صبر آجائے گاكە برى چيز قبضے بيس ہے اور جيمونى چيز چى گئے۔

### صبراورقا نون فطرت

بیرقا نون قندرت ہے کہ مصائب کے بعد عموماً نعمتوں کا درواڑ ہ کھلتا ہے ابتداء میں جوآ ز ہائش ہوتی ہے اس کوآ دمی سہہ لے پھر فتو حات کے درو زے کھل جاتے میں اور اگر اس میں بھاگ نکلاتو پھر مصیبت ہی مصیبت ہے باقی تھم یہی ہے کہ مصیبت مت ما تگو ، فیت ما تگوا وراس کی و عا کر دلیکن اگر مصیبت آجائے تو صبر کرو۔

### نحات كاراسته

قرآن كريم كاكبنے كهتم اينے بيان كومضبوط كروايمان كوتعضبات ميں دخل نه دونه شخصيتوں کے تعصبات کوندرنگ و بو کے تعصبات کوندز مین کے نکڑوں کے تعصبات کواور نہ وطمن اور قوم کے تعصبات کوصرف ایک امتد ہی بربھروسہ کروایک نبی کی بات کو ، نو کہاس دور میں صرف ا نہی کے ماننے میں نجات منحصر ہے جس کا دوراورز مانہ ہوگا ای کے ماننے پر نجات موقوف ہوگی۔

### معياري شخضيات كاتا قيامت وجود

کتاب وسنت کا فیصد ریہ ہے کہ رسول القصلی القد مدیبہ وسلم کے بعد قیم مت تک معیاری شخصیتین آتی رمیں گی جودرجه بدرجه حق و باطل کامعیار ثابت بهوتی رمیں گی اور جوبھی کتاب وسنت کے الفاظ سے تا جائز فائدہ اٹھانے کی سعی کرے تو ایسی شخصیتیں اپنے اپنے دور کے مناسب حال عنوانوں سے ان کی تاویلات کا بردہ جاک کر کے اصل حقیقت کا چبرہ دکھاتی رہیں گی۔

### صورت فانی سیرت باقی

دانش مند کا کام ہیہ کہ وہ صورت کے سنوار نے کے بجائے سیرت کوسنوارے اور کی انسان کی حقیقت ہے اور رہ گئی صورت تو وہ چندروز ہ بہار ہے بڑھا پا آجائے یا کچھ م کی انسان کی حقیقت ہے اور رہ گئی صورت تو وہ چندروز ہ بہار ہے بڑھا پا آجائے یا کچھ م لگ جائے یا کوئی فکر احق ہوجائے یا کوئی بیاری لگ ج ئے تو سارارنگ وروپ زائل ہوجا تا ہے تو صورت ورحقیقت قابل النفات نہیں بلکہ اصل چیز سیرت ہے۔

### صحابہ ہر تنقید سے بالاتر

سارے صحابہ منتقن عادل اور پا کہاز ہیں اور ہماری ہر تنقید سے بالاتر ہیں ہماری ہر عالت سے او نے ہیں ہمارا فرض ہوگا کہان کوسما منے رکھ کرا ہے ایمان اور اپنا اگال کو پر تھیں اگر ان کے اعمال اور ایمان کے مطابق ہو جائے تو ہمار ایمان اور ہمارے اعمال درست ہیں در نہ فعط ہیں اس لئے کہم کی روایت بھی انہوں نے اللہ کے رسول صلی القدعلیہ وآلہ وسلم سے کی ہے اور عمل کی روایت بھی انہوں نے اللہ کے رسول صلی القدعلیہ وآلہ وسلم سے کی ہے۔

### صحبت ابل الله

اصل یہی ہے کردین صرف کتابوں کے ورقوں سے پیدائبیں ہوتا' بلکہ اہل القد کے داول سے بیدائبیں ہوتا' بلکہ اہل القد کے داول سے بیدا ہوتا ہے کہ بیں کوئی لا کھ پڑھ لے اگر صحبت نہ معے تو انز نبیس کرے گا قلب کے اندر رنگ بیدائبیں ہوگا تھٹ کے نفر رنگ بیدا ہوتا ہے۔ بیدائبیں ہوگا تھٹ کے انڈ بیدا ہوتا ہے۔

### امت مرحوم كى فضيلت

میں کہا کرتا ہوں کہ اور قومیں تو محنت کر کے جنت میں داخل ہوج تی ہیں مسلمان وہ ہے جس نے جنت کواپیے اندر داخل کررکھا ہے اور دنیا ہیں رہ کروہ جنت بدا ہاں ہے پس اور امتیں جنت میں داخل ہول گی اور اس امت میں جنت خود سائی ہوئی ہے۔

### شان مسلم

مسلمان دنیا کو پھودیے کے لئے آیا ہے لینے یا مانگنے کے لئے نہیں آیا اور ظاہر ہے
کہ دبی پچھ دے سکتا ہے جو دوسروں کے پاس نہ ہواس کے پاس تھلی بات ہے کہ وہ دنیا کی
دولت وثروت یا جاہ د مال کے ذخیر نہیں ہو سکتے ہیں اس لئے کہ بیسب اور وں کے پاس
مجھی ہیں بلکہ ان سے پچھ زیادہ بی ان کے ہاتھ میں ہاس لئے دیے کی ایک چیز رہ جاتی
ہے وروہ متندوین ہے کہ اس فطرة الہید پرخود چل کرا تو ام کو چلا کیں۔

تعليم اسلام

اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ دنیا بھی ایک برابر کا عالم ہے آخرت بھی ایک برابر کا عالم ہے گفت راہ گئی ہے کہ دنیا تو راستہ ہے بیہاں ہے چل پڑواور آخرت میں پہنچ جاؤ بلکہ فرمایا اللہ نیا مؤرعة الاحوة دنیا آخرت کی کھیت ہے جیسا نیج ڈالو کے ویہ ہی پھل آخرت میں پاؤ گئے تو دنیا گویا کھیتی کی جگہ ہے انسان کا کام ہے نیج ڈان ہے اچھا نیج ڈالے گا تو را پھل نکے گابرانیج ڈالے گا تو برا پھل نکے گابرانیج ڈالے گا تو برا پھل نکے گابرانیج ڈالے گا تو برا پھل نکے گا۔

از مكافات عمل عافل مشو

گندم از گندم بروید جواز جو

### زندگی کیاہے

زندگی فی الحقیقت ذکر امتداور الله کی یاد کا نام ہے جب کا نتات نیا تات اور جمادات کی زندگی اس سے ہوگی اس لئے انسان کوسب کی زندگی اس سے کیوں نہیں ہوگی اس لئے انسان کوسب سے نیادہ ذاکر ہونا جا ہے تب ہی وہ زندہ ہوگا بلکہ زندہ جاوید بن جائیگا۔

### كائنات كى روح

اس کا نئات کی روح ذکر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد ہے اس طرح سے پوری شریعت کی روح بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہے اگر دنیا ہیں سے روح نکل جائے تو دنیا ڈھانچہ بن جائے گی شریعت میں سے کوئی اس روح کو نکال دے تو شریعت عادت بن جائے گی عبادت نہیں رہے گی۔

### توحير

حکرمرا دآبا دی کا ایک شعر ہےا در بہت ہی احیماشعر ہے۔

مرجس پرنہ جھک جائے اے در نہیں کہتے ۔ اور ہر دریہ جو جھک جائے اے سرنہیں کہتے کیا اٹھی بات کہی مرا د آبا دی نے کہ سروہی ہوگا جوایک ہی کے آگے آگے جھکے ا ور ہر دریہ جو جھکے دہ سرنہیں وہ تو گیند ہے ٹھوکر ماری یہاں جھک گیا ٹھوکر ماری وہاں جھک گیا تو کیا مسلمان ٹھوکروں ولی گیند بننے کے لئے آیا ہے؟ جہاں اس کوٹھوکر دیدی وہاں جا کر پڑاوہ تو ایک آتا کا غلام ہے اور پھرسب کے اوپر مخدوم ہے اور آتا ہے ساری کا ئنات اس کے ماتحت ہے اور اس کے زیرتھم ہے تو بہر حال بیہونا جا ہے مومن كا كام يه ب كه يَبِينُتُونَ لِرَبِهِمُ مُسَجِّدًا وَّقِيَامًا الرات ون الله تعالَىٰ كي عبادت میں مصروف رہیں ای ہے مانگن اس سے فریاد کرنا کلا یَدُعُوْنَ مَعَ اللَّهِ إلمها اغوَ الله تعالى كے ہوتے ہوئے كى دوسرے كومعبود بناليمارب بناليما بيرحمان کے بندوں کا کا منبیں بیتو شیطان کے بندوں کا کا م ہے۔

### طلب کی ضرورت

ا نبیاء علیهم الصعوۃ والسلام اور نائبان انبیاء کا بیرخاصہ رہا ہے کہ پہلے دل میں شوق اور تزب پیدا کرتے ہیں اس کے بعد مقصد پیش کرتے ہیں تا کہ دل میں اتر جائے بلاطلب کے اگر کوئی چیز از خود کہددی جائے تو عادت ہے ہے کہ دل میں اثر انہیں کرتی آ دمی توجہ نہیں کر تاجب تک کہاس کے اندر سے طلب صادق نہ ہوجیسے عارف رومیؓ نے فر مایا۔

آب كم جؤ تفتحى آور بدست

یا ٹی کوزیادہ مت پکارو' اپنے اندر پیاس پیدا کرو' پیاس پیدا ہوگی تو یا ٹی ہے گا اور پھروہ اتر ہے گا اور رگ رگ میں تری پیدا کر ہے گا پیاس نہ ہواور یاتی بی لوتو بعض دفعہ بیاری بھی پیدا ہوجاتی ہے'۔

# علم عمل خلوص فکر علم م

مسلمان کو متفکر بیدا کیا گیا ہے غافل ہیدانہیں کیا گیا گر اس تفکر کو جیکانے کی ضرورت ہے فکراس وقت تک چیکتانہیں ہے جب تک خلوص نہ ہوخلوص چلتانہیں جب تک عمل کا جذبہ نہ ہوعمل بنہ نہیں جب تک علم نہ ہوتو علم عمل خلوص اور فکرضروری ہیں۔

### نجات کے حیار اصول

نجات کے حاراصول ہیں ایک علم دوسراعمل تبسراا خلاص اور چوتھاا بنی آخرت کی فکریہ جار بنیادیں ہیں جس ہے آ دمیت بنتی ہے اور انسان کی انسانیت ترقی کرتی ہے گویا کہ جس طرح انسان کابدن جار چیزوں ہے ل کر بنتا ہے (آگ یانی مجوااور مٹی )اسی طرح انسان کی روح بھی جارچیزول ہے ل کر بنتی ہے علم عمل اخلاص اور فکر اگرید آگ یا نی ہوا اور مٹی نہ ہو توانسانی جسم ختم ہوجاتا ہے اس طرح اگر بیرچار چیزیں ندہوں تو بیروح ختم ہوجائے گی۔

### عالم کے لئےضرورت اخلاق

عالم اگر کسی اللہ والے کے سامنے جھک کرایئے اخلاق کی اصلاح نہ کرائے توعلم اس کے لئے اور زیادہ تب ہی اور و بال جان کا ذریعہ بنے گا اور وہ تکبراور نخو ت اور لڑائی جھگڑا پیدا کرے گا جب تک اپنے اخلاق کو یا مال کر کے اس کو بلند نہ کرے حرص کے بجائے قناعت نہ ہو کبر کے بجائے تواضع نہ ہو بکل کے بجائے سخاوت نہ ہوغرض جب تک ا خلاق فا صله جمع نه ہوں علم کی قدرنہیں کھل عتی نہ علم کام دے سکتا ہے جب تک اخلاق صحیح نہ ہوتو محض علم ہے آ دمی منز ں مقصود پرنہیں پہنچ سکتا۔

### ض ورت شکر

انسان کی ذات میں کتنا ہی علم آجائے ذات توانسان ہی کی ذات رہے گی ذہت میں وہی کوراین ہے وہی گندگی ہے یہی وجہ ہے کہ علم آج نے کے بعدعلم بردھتا رہتا ہے کہ بیہ جانتے ہیں کہ علم ہمارا کمال نہیں ہے غرور آ دمی کرے تو اپنی چیز پر کرے دوسرے کی چیز برآ دمی کیا غرورکرے جوآ بھی سکتی ہے اور چھپنی بھی جاسکتی ہے بیہ ہماری چیز نہیں ہے نہذااس ہراس کوشکرا دا کرنا جا ہے نہ کے فخر و تکمبر۔

# علمحض نافع تبيس

علم آ دمی کواس وفت تک نہیں جلاسکتا جب تک اخلاقی درست نہ ہوں'ا خلاقی توت ہے ہی آ دمی طبے گاعلم کا کام فقط راستہ دکھلا نا ہے اگر ایک عالم بہت علیٰ علم حاصل کرے مگر عمل کی طرف متوجہ نہیں تو راستہ اس نے و کھے لیا مگر محض علم اسے راستے برنہیں چلاسکتا جب تک کہاس کے اندر چلنے کی اخلاقی قوت نہ ہوا خلاق میں صبر ہے شرہے شجاعت ہے رضا ہے تعلیم ہے میڈ کی چیزیں ہیں۔

### مثالىاخوت

قر آن نے سارے انسانوں کو بھائی بھائی کہہ کر ایک عالم گیر برادری اور حقیق مساوات کا سبتی دنیا کو پڑھایااوران کے درمیان سے منافرت کی بیخ و بنیادا کھاڑ کر بھینک دی کیونکہ منافرت اوردحشت دوجنس یا دونوعول کے افراد میں ہوسکتی ہے ایک نوع کے افراد اور ایک اصل کی دوشاخوں میں وحشت اور نفرت کے کوئی معنی ہی نہیں مجانست موانست کی جڑ ہوتی ہےنہ کہ منافرت کی۔ جب مادهٔ خلقت اور جو مرقوام بھی سب اقوم ایک ہی ہوتو عقلاً یا طبعًا اقوام عالم میں کوئی وجہ نفرت باہمی کی باتی نہیں رہتی بلکہ موانست باہمی کی بھی انہائی حد آ جاتی ہے جس ے ایک کے در د کا دوسر ہے ومحسوں کر ٹا امرطبعی ہو جاتا ہے۔

### جهادنفس

انسان کاسجدہ فرشتوں کی ہزاروں برس کی عبادت سے عجیب ہکہافضل ہے کیونکہ وہ

علیم الاسلام قاری محرطیب بال استام قاری محرطیب بال استام قاری محرطیب افغی معلی اور جہاونفس فرشتنول کومیسر نہیں وہاں افغیس کشی پر جنی ہے نہ کہ نفس کے نقاضول پر بینس کشی اور جہاونفس فرشتنول کومیسر نہیں وہاں ننفس امارہ ہے نہ ہوائے نفس کہ اس کا مقابلہ کیا جائے اور جہاد کر کے نفس کو بچھاڑا جائے۔

### اخلاق وكردار

د نیا کی کوئی قوم بھی تر تی نہیں کر عمتی ندد دلت ہے جا ہے ارب پتی بن جائے اور نہ کوئی قوم عددی اکثریت ہے ترقی کرسکتی ہے کہاس کے پیس افراد زیادہ ہوں اور نہ کوئی محض سیاس جوڑ تو ڑے تر تی کر شکتی ہے بلکہ ملک اور قوم کی تر قی ہوتی ہے اخلاق اور کروارہے جب بیڈتم ہوجائے توسب سے بڑا تنزل کاسبب پیہے۔

### ضرورت تواضع

متنكبر بننا درحقیقت اینے نسب ناہے كوشیطان كے ساتھ جوڑ دینا ہے اور متواضع بننا در حقیقت اپنے نب نامے کو آ دم علیہ السلام ہے ملا تا ہے تو جتنا ہم آ دم کے بیٹے بنیں گے اتنا ہی عزیت پائٹیں گے اور جتنا اپنے کوشیطان اور کبروا نا نبیت سے نسبت دیں گے اتنے ہی یا مال کئے جا کیں گے اور ذکیل ورسوا ہوں گے۔

آج ہمیں فکر کی ضرورت ہے بے فکر انسان کوئی انسان نہیں جس انسان کا نصب انعین نہیں وہ انسان نہیں عقل مندانسان وہ ہے کہ جواپنانصب انعین متعین کرے اورانسان کا نصب انعین طاعت دعب دت خداوندی ہے دولت مند ہوگا تب بھی اطاعت کرسکتا ہے مفلسی میں ہوگا تب بھی بینصب العین اپنا سکتا ہے باوشا ہی تخت پر ہے تب بھی بینصب العین قائم ہےغربت میں ہوتب بھی تندرتی میں ہوتب بھی اورا نتہائی بیاری میں ہوتب بھی بينصب العين قائم إزندگي بوتوبينصب العين قائم إموت آجائے تو بھي بيجيب ترين نصب العين ہے كہ جوال كمى عمر كساتھ آخرتك چلاا ہے۔ (جوابر حكمت)

### مختصر سوانح

# مفتى اعظم مفتى محرشفيع صاحب رحمه الله

يَشْخُ الاسلام مفتى مُحرَّقَى عَنْهُ في صاحب مدخلاتِح رِفر مات بير. ا بی زندگی کے اس سب سے بڑے جاوثے پرجس کے بعدے زندگی شب وروز کے ایک كرب انكيزشلسل كا دومرانام ب كيالكھوں؟ كس طرح تكھوں؟ كس كيلئے لكھوں؟ اپنے تاثرات کے اظہار کیلئے الفاظ ڈھونڈ تا ہوں تو اپنی حالت اس بچے ہے مختیف معلوم نہیں ہوتی جس کی المنگور کی ساری کا کتات نش چکی ہواس کے دل میں فریا دوفغاں کے طوفان ہریا ہول کیکن اسے ایک لفظ بولنانه آتا ہوفرق بہ ہے کہ وہ بچہ جی کھول کے رولین ہے تواسے الفاظ کی حاجت نہیں رہتی اوریہاں آنکھوں کاعالم بیہ ہے کہ وہ آنسوؤں کوئز س تر پھر ہو پھی ہیں کسی کواینے مقدس و مد ماجدکی دفات پراشک ریز دیجهها جول تو پنخرائی موئی نگامیں اس پر رشک کرتی ہیں کہ شبنم! تجھے اجازت اظہارتم تو ہے ۔ توخوش نصیب ہے کہ ترک آنکھنم تو ہے

اب جو پکھے ہیت رہی ہےا ہے جھینے کیلئے صرف وں ہے جو نہ جائے کس طرح وحراک ر ہاہا ورخدا جانے کب تک دھر کمار ہے گا؟

بات صرف ایک باپ کاسایہ سرے اٹھ جانے کی نبیں ہے اگر بات صرف اتی ہوتی تو بيصدمها بيالمبيم نه بهوتا دني مين كسى باپ كاساميه بميشه باتي نبيس ربتاا در بهت كم خوش نصيب ا پے ہوتے ہیں جنہیں بتیمی ہے سابقہ نہ پڑتا ہولیکن یہاں معاملہ ایب ہے کہ ان کے سفر آخرت سے نہ جانے کتنے س نے اس غمز دوسر سے اٹھ گئے ہیں باپ کا سابیا ستاد کا سابیا شخ ومر لی کا س بیہ مادی ورہنما کا سامیہ اور ایک ایسے قم خوار دقم گسار کا سامیہ جس کے اٹھنے کے بعد زندگی میں بہلی باریہ بات معلوم ہوئی کیم اورصدقہ کے کہتے ہیں ورنہ بخت سے بخت صدمہ اور بردی ہے بردی فکر ان کے قدموں میں پہنچ کر بے نشان ہوجاتی تھی اوران کی یا نکتی بیٹھ کرایہ محسوس ہوتا تھا جیسےاس کا نئات میں ہمارے بئے محبت وشفقت کے سوا پچھاہیں۔

سین کارہ اللہ تق کی اس نعمت پر جتنا شکر اوا کر ہے کم ہے کہ اس نے احقر کو عمر کے چونتیس سال حضرت موصوف رحمۃ استد ملیہ کے قدموں میں رہنے کی سعاوت عطافر ، ٹی اس طویل عرصے میں یول تو بھراللہ بم سب بھائیول کوان کے قریب رہنے کی سعاوت حاصل رہی کیکن خاص طور پر حضرت موما نا محمد فیجے صاحب اور احقر کوجدائی کی نوبت بہت کم آئی کیونکہ ہم دونوں حضرت ہی کے مطرت موما نا محمد فیجے صاحب اور احقر کوجدائی کی نوبت بہت کم آئی کیونکہ ہم دونوں حضرت ہی کے ساتھ ایک مطاب ہوجائی تھی زیادہ سے ذیادہ ودو مرتب دودد ، ہو کیلئے مفارقت بوئی ایک مرتبہ ۱۳ عیس احقر کے سفر عمرہ کے دفت اور دوسری بار ۱۵ عیس حضرت موموف کے سفر افریقہ کے دفت کہ اس سفر ہیں محتر محضرت مولانا محمد رفیع عثمانی صاحب مواقع پر بھی ہیں ہی جانتا ہوں کہ اس مفارقت کو س طرح برداشت کیا ہے۔ مواقع پر بھی ہیں ہی جانتا ہوں کہ اس مفارقت کو کس طرح برداشت کیا ہے۔

رمضان المبدک میں حضرت والد ماجد رحمة التدعلیہ پر پے درپ دل کی تکیف کے حملے ہوتے رہاو بطبیعت بہت خراب دی عید کے بعد جب کیفیت بہتر ہوئی تو ایک روز فرمانے سکہ رمضان میں جب میری طبیعت زیادہ خراب تھی تو یہ امید تھی کہ شایداللہ تع کی جمعے رمض ن نصیب فرمادے یہ فرمادے یہ فرمادے ہے در میں سوچنے لگا کہ وہ رمضان کی موت کی آرز و کا ذکر کرنا چاہتے ہیں مگر معانی محسوس ہوا کہ وہ جو بھھا در کہنا چاہتے ہیں اور تر دد ہور ہاہے کہ یہ بات کہوں یا نہ کہوں! پھر ذرا سے تو قف کے بعد رک رک کر فر، یالیکن میرا حال بھی عجیب ہے وگ تو رمضان میں مرنے کی تمن کرتے ہیں بیان کی مرفی اور اور تر والوں (گھر والوں اور تعزیت کرنے والوں) کو بردی تکلیف ہوگی اوران کے دوروں اور تر اور کی وغیرہ کے معمولات میں دشواری بیش آئے گئے۔

القدا كبر! شي اپنے كا نو سے بيا ف ظائن رہا تھا اورائ ایثار جسم كوتك رہا تھا جس كى برواز فكر ہمارے تصور كى ہر منزل ہے آگے تھى عبدت وزید کے شیدائى بحد ابتدآج بھى كم نہيں ليكن بستر مرگ بران رہ بتوں كا پائ كر نیوالے اب كہال ملیس گے؟ ان كا بیہ بساختہ جملدان كى بورى زندگى کے طرز فكر كی تصویر ہے وہ خودا كثر بیشعر بڑھا كرتے تھے۔ جملدان كى بورى زندگى کے طرز فكر كی تصویر ہے وہ خودا كثر بیشعر بڑھا كرتے تھے۔ خمام عمر اسى احتیاط میں گزرى كم تشال كى ش خ چمن بیہ بارنہ ہو

(نقوش رفتگاں)

# مفتی اعظم رحمه الله کے انمول اقوال

### سنت کے تذکر ہے

حیات طیبہ کے تذکرہ کے لیے صرف ایک مہینہ مقرر ندکریں برمہینہ ہر ہفتہ محفلیں وعظ اور سیرت کی مقرر کر کے اہتمام سے کرائیں اور سنت کے مطابق وڑود کی کثر ت کریں اور عمل کی القدے تو فیق مانگیں اس طرح آپ کی سنت پر جوقدم ہمارا پڑے گادین مضبوط ہوگا۔

### بدعت گمراہی

بدعت کہتے ہیں مقاصد شرعیہ کے بدلنے کو غیر مقصود کو مقصود بنادے یا مقصود کو غیر مقصود کو مقصود ہنادے یا مقصود کو غیر مقصود بنادے آخرت کے ممل کے مناسب سعی وہی ہے جوسر کار دوء کم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مائی ہے ذکر امتد ہو تلاوت جج نماز روزہ ساری طاعتیں اگر سنت سے ہٹ کر کی گئیں وہی بدعت ہیں وہی صلالت اور گمراہی ہیں۔

### اجتمام سنت

یقین سیجئے کہ عبادت کا جوطر یقدرسول کر یم صلی لتدعلیہ وسلم اور صی بہ کرام رضی اللہ تعلیم اختیار نہیں کیا وہ و یکھنے میں کتن ہی دلکش اور بہتر نظر آئے وہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزو کی۔ اچھانہیں۔

### مضبوط روحاني عقيده

دنیا کا تجربہاس بات کا گواہ ہے کہ نرا قانون بھی کسی قوم کی اصلاح نہیں کرسکا جب تک قانون کی پشت پرایک''مضبوط روحانی عقیدہ'' نہ ہوظلم واستحصال کوروکانہیں جاسکتا۔

#### تقذير برايمان

حدیث میں ہے کہ تقدیر پرائیان رکھنا سب افکار (غموں) کودورکر دیتا ہے۔

#### مقبوليت كاراسته

الله کے نز دیک آج مقبولیت کے دروازے بند ہیں بجز اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آج کوئی نجات نبیل پاسک بغیر کامل اتباع کے۔

#### ذ کر کی لذت

ابن عطاء الله اسکندری رحمة الله علیه کا ارشاد ہے کہ اللہ کے ذکر ہے زیادہ مذت کسی چیز میں نہیں ہے اگر اس میں لذت ندآ ئے تو یہ بھاری ہے اس کا علاج کرو۔

## كبروعجب

حضرت گنگوی رحمة ابتدعلیہ کا ارشاد ہے کہ اولیاءابتد کے دل ہے سب سے بعد جو رذیلہ ڈکلتا ہے وہ کبراورعجب ہے اس میں بڑے بڑے اولیاء مبتلا میں۔

## ناراضگی حق کی علامت

اگر کوئی جاننا جا ہے کہ مجھے سے خدا تا راض ہے یا راضی تو و مکھے لے اگر یا بیعنی میں لگا ہے تو نا راض ہے بیرسب سے بڑی لعنت ہے لا بیعنی کی اس دروازے پرسب سے سخت ہجرہ بٹھا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔

## تجد بدایمان کی ضرورت

حضرت ابوالدر داءرضی القد تعالی عند جوصحابه کرام رضی القد تنهم میں حکیم الامت کالقب رکھتے تھے ان سے دوسر ہے صی بدرضی القد تعالی عنهم بیاکہا کرتے تھے کہ.

اجلس بنا نُومِن سَاعَة

'' کے دریے لیے ہمارے ساتھ بیٹھ جائے کہ ہم ایمان تازہ کرلیں۔''

### شيخ كامل كى علامت

یشخ کی کرامت طالب کے اندراہتمام دین پیدا کرنا ہے اور جس کے پاس بیٹھ کر رہے بات پیدا ہوجائے وہی مخض کامل ہے۔

## قربالهى كاذربعه

امام احمد بن طنبل رحمة الشعلية نے خدا ہے بوچھا وہ مل بتادیں جس ہے بندہ آپ کا زیادہ قرب حاصل کرے اللہ پاک نے فرہا یا قرآن مجید میر ہے قرب کا بڑا ذریعہ ہے بیٹسخہ کیمیاء ہے۔

# لضحيح نبيت

حضرت رحمۃ ابتدعلیہ نے ایک خط میں لکھا تھ کہ جتنے بھی دن کے کام ہیں اگران میں نیت سیدھی ہو جائے توسب کے سب عبادت ہو ج کمیں۔

### خشوع وخضوع

نما زمیں دو لفظ آتے ہیں ۔خشوع اور خضوع خشوع خاہری سکون اور خضوع باطنی سکون کو کہتے ہیں ۔

#### آ سان استخاره

استخارہ کرنے کے بعد ندامت نہیں ہوتی میں تو جھوٹا سااستخارہ پڑھ لیتا ہوں نماز کے بعد یا سوتے وفت:''اَللَّهُمَّ خِوْلِیُ وَ انْحُتُولِیُ'' گیارہ مرتبہ پڑھ لیتا ہوں۔ اور بیرحدیث میں آیا ہے۔

#### قبوليت نمازكي علامت

حضرت حاجی صاحب رحمة الله علیه کاارشاد ہے کہ اگرایک حاضری میں بادشاہ ناراض ہوجائے تو کیا دوسری ہاروہ در بار میں گھنے وے گا؟ برگزنہیں ۔ پس جب تم ایک مرتبہ نماز کیلئے مسجد میں گئے س کے بعد پھر تو فیق ہوئی توسیجھ لو کہ پہلی نماز قبول ہوگئی اور تم مقبول ہو۔

## شب قدر میں صحابہ کرام رضی الله عنهم کامعمول

صحابہ کرام رضی اللہ عنبم کاشب قدر میں دستورتھا کہ لیے رکوع وجود کرتے تھے بہتر ہیہ ہے کہ تراوت کے بعد بچھ آرام کرے آخری شب میں زبادہ حصہ جاگے۔

## حالت اعتكاف ميں عسل

اعتکاف کی دالت میں اگر حالت طبعی یا شرعی کیلئے نکا تو جیے رائے میں وضوکر کے آسکتے ہیں اس کے است میں درست نہیں۔ ہیں اس طرح آتے ہوئے مسل جمعہ کر کے بھی آسکتے ہیں ہاں عسل جمعہ کے لیے نکان درست نہیں۔

مج بدل

مردعورت كااورعورت مرد كالحج بدل كرسكتے ہيں۔

وسيع النظر

وسیع النظر آوی ڈھیا ہوتا ہے اس کی نظر سب طرف ہوتی ہے۔

## اہتمام شریعت

خدا کی قتم! جوشخص شریعت کے موافق چل رہا ہو وہ بادشاہ ہے کو ظاہر میں سلطنت نہ ہواور جوشخص شریعت سے ہٹا ہوا ہو وہ پنجر ہ میں مقید ہے کو ظاہر میں ؛ دشاہ ہوادر فر مایا رضاء حق ہر حال میں مقدم ہے۔

## دنيا كى فلاح

مسلمان جب تک دین کی حفاظت نه کرے اس کو دنیا کی فلاح کیمی بھی نه ہوگ ۔

#### اولادميس برابري

اولا دی ضروریات زندگی الگ الگ ہوتی ہیں اس میں تسویہ ضروری نہیں ہے جس کو جیسی ضرورت پڑے حسب استطاعت بیوری کردے ابت ہبہ کرے تو برابر ہبہ کرے۔

# يارسائي ميں وضع قطع

حضرت شاه ولی امتدرهمة الله علیه نے اپنی کی کتاب میں تکھا ہے کہ جوآ دمی تصوف میں قدم رکھے اور الله کے دائی خاندانی اسے ولی کالل بنا بھی و ہاں کو جا ہے کہ اپنی خاندانی وضع کونہ چھوڑ ہے اپنی وضع نہ بدلے اگر کو کی شخص تاجر ہے تو تاجروں کا جولب سر ہوتا ہے وہ ہی رکھے۔ ہرا یک طبقے کا خاص لباس ایک خاص انداز کا ہوا کرتا ہے کی واختیار کے رکھو کیونکہ (بصورت دیگر) اس میں خواہ مخواہ کی تاہے ہاں البت وہ وضع خلاف شریعت نہ ہو۔

## دوستكيين كناه

آج فیشن کے مارے دوائج کیڑا افخنوں سے بنچے لاکا کر جنت کو کھوتے اور دوزخ خریدتے ہیں جوآ دمی بنچا پا جامہ پہنٹا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی ای طرح جوآ دمی طبلہ سار کی اور گانے ہیں لگا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ذرا سوچوا نے سے وقت کی لذت سے دوزخ خرید ناکیسی نا دانی کی بات ہے آج گھروں میں ہر طرف گانا بجانا عام ہے۔

## باطن کے گناہ

میہ جوہم چوری شراب وغیرہ سے نئے جاتے ہیں دراصل ہم کو بیڈ اڑھی کرنڈنو بی نہیں کرنے دینے مگراس سے زیادہ ذکیل گنہ داورعیوب ہمار ہے اندر ہیں اصل تو ان سے بچٹا تھا۔

#### معاشرت كاايك ادب

تحسى پر بوجھ ڈال کرا ہے يہاں کھانا بينانہ جا ہے اس بات کوعمر بھريا در کھنا۔

## بیوی کی دلجوئی

بیوی کے ساتھ برضقی نہ کروگر میر بھی نہیں کہ اس کومیاں بنالوتھوڑی بہت برضقی کو گوارا کرلینا جا ہے کی عجیب بات ہے کہ وہ شاوی ہوتے ہی سارے عزیز وا قارب کو چھوڑ کرشو ہر کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔

## نافرماني كيحقيقت

ماں باپ کی نافر مانی اس کو کہتے ہیں جس میں انہیں تکلیف ہو۔

#### قناعت يبندي

آ دمی قناعت براکتف کرے ادر ضروری ساہ ن کے ساتھ رہے تو تھوڑی آ مدنی میں بھی رہ سکتا ہے۔ بھی رہ سکتا ہے اور فرض منصبی کو بھی ایب ہی تقوی والا ادا کر سکتا ہے۔

#### خلاصةتصوف

سار ہے تصوف کا خلاصہ سنت کی پیروی کرتا ہے اور پاکھائیں۔

## ظاہر کی اہمیت

انسان کا ظاہر س کا باطن میں مؤثر ہوتا ہے اگر کوئی غم کی شکل بنائے تو تھوڑی وہرِ بعد دل میں حزن کی کیفیت محسوس ہوگی۔

## دورفسا دمين عمل

اس فتنے کے زیانے میں جوشخص نیکی پر قائم رہے اس کا اجر پیچاس ا بو بکر وعمرٌ اور

مفتی انظم محرشنع صاحب رحمداملد المان کی اس زیانہ میں نیک پر قائم رہنا انگارے کو صحابہ کرام رضی امتدتعالی عنہم کے برابر ملے گا اس زیانہ میں نیک پر قائم رہنا انگارے کو ہاتھ میں محفوظ رکھنے کی طرح مشکل ہے۔

## معيارشنخ كامل

لوگ اسلاف اُمت اورا کابراولیاءایند کے جایات جو کتابوں میں مدون ہیں ان کو یڑھ کروہ اینے ز وانے میں بھی اسی معیار کے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اور جب وہ نظر نہیں آئے تو مایوں ہوکراصلاح کا خیال ہی جھوڑ جیٹھتے ہیں ولی کامل کے لیے جو کم ہے کم شرائط ہیں ان کو تلاش کرتے تو ہرز مانے میں اور ہرجگہ ان شاءالقدصہ دقین کاملین مل جائیں گے۔

## گناہوں سے بیخے کانسخہ

تکم گوئی اورلوگوں ہے کم میل جول کی عادت ڈالے گا تو وقت بھی بیچے گا اوران شاء التدبہت سے گنا ہول ہے نبی ت بھی مل جائے گی۔

## قلب کےاصلی گناہ

قلب کے اصل تین گناہ ہیں:غضب حقد ( کینہ دبغض) اور حسد بیا یک دوسرے کے متقارب ہیں اوران کی بنیا دغضب ہے باتی وہ دونوں ای سے پیدا ہوتے ہیں۔

#### عفوه وركن

حدیث میں ہالیک شخص نے امتد تعالیٰ ہے کہا کہ او گوں کے پاس مال ہے وہ تیرے رائے میں خیرات کرتے ہیں میرے پاس مال نہیں ہے ہاں آ برو ہے میں اسے ہی خیرات کرتا ہوں آج تک کسی نے بھی میری آ بروخراب کی مجھے ذیل کیا میں نے ان سب کومعاف کیاان کے نبی پر وحی آئی کہ اس ہے کہدوو کہ تیرے سب گناہ معاف کرویئے گئے اس پر فر مایا که شدت اختیار کرنا کوئی بها دری نهیں اور عزت نہیں ہے آخرت میں ذلت ہوگی۔

#### اهتمام استطاعت

کہ ایک حدیث کا ترجمہ ہے کہ مؤمن کی شان بیہ ہے کہ جو چیز اسکی طاقت میں ہے اس میں غفلت نہ کرے اور جونبیں کرسکتا اس پڑمکین رہے تا سف کرتا رہے۔

## تقوى كالمفهوم

تقوی بہت آسان ہے سارے گنا ہوں سے بیخے کا نام تقوی نہیں کنا ہوں سے بیخے کا نام تقوی نہیں گنا ہوں سے بیخے کی کوشش کا نام تقوی ہے قرآن میں ہے جتنا تم کر سکتے ہوا تن کرو۔

## گناہوں کاخیال

حضرت حارث رحمۃ ابتدعلیہ (جوحضرت جنید بغدادیؒ کے اساتذہ میں ہیں) کا ارشاد ہے کہ کس گزہ کا دل میں خیال بھی نہ لا وُ یعنی ممل جا ہے نہ ہو مگر دل میں سوچ کر کسی گزہ ہے مزے لیز خیال بکا ناہے بھی نہ کرو۔

## توبه كي حقيقت

صغیرہ گناہ اللہ پاک نیک کام کرنے سے خود بخو دمعاف کرویتے ہیں اور کبیرہ گناہ بغیرتو بہ دندامت اور بغیر چھوڑنے کے عہد کے معاف نہیں ہوتے پہلے کیے پرندامت ہو آگے کے لیے عزم کریں اور عمل اس کے یاس آئندہ نہ جو کیں۔

#### صغائر براصرار

صغیرہ گناہ پراصرار کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے پہلے دائیں کروٹ نہ لیٹا اور معلوم ہونے کے باوجود ضدیا اصرارے ایسا کیا تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔

#### زریں جملہ

ا مام اعظم ابوصنیفہ رحمۃ المتدعلیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی انگوشی پر سیہ قول نقش کرایا ہوا تھا کہ ''قُلُ المحیو والا فاصفت'' (نیک بات کہدور ندخا موش رہو)۔

## جھکڑ ہے کی تحوست

علم میں جھڑا کرنا ایمان کے نور کوزائل کردیتا ہے کسی نے پوچھا کہ ''اگر کوئی کسی شخص کو خلاف سنت کام کرتے ہوئے دیکھے تو کیا کرے؟'' نریایا کہ نرمی ہے سمجھا دے اور جدال نہ کرے۔

#### كلسلوك

انسان کو چاہیے کہ کوئی ہات ایس نہ کرے کہ جس سے دوسرے کو تکلیف اور اذیت پہنچے میکل سلوک ہے۔



#### مختصر سوانح

# حضرت مولا نامحمه البياس كاندهلوي رحمه الثد

آ ب مدرسه مظاہر العلوم سہار نپور کے ممتا زفضلاء میں سے ہیں اور حضرت مولا نا خلیل احمر صاحب سہار نپوری قدس سرہ ہےسلوک کی پنجیل کی ہے۔ان کے بڑے بھائی حضرت مولا نا یجیٰ صاحب کا ندھلویؒ آپ کواینے ساتھ گنگوہ بھی لے گئے تھے۔ جہاں حضرت گنگوہی ہے آپ نے شرف بیعت بھی حاصل کیا اور آٹھ نو برس اینے بھائی کے ساتھ گنگوہ میں قیام کر کے تعلیم وتربیت حاصل کرتے رہے۔ ۱۳۲۷ ہے میں حضرت شیخ الہنڈ کے درس میں شرکت کے لئے دیوبندینچے اور تر ندی و بخاری شریف کی ساعت کی ۔ ۱۳۳۳ء ھیں جج بیت امتد کیا اور پھر اینے بڑے بھائی کی و فات کے بعد بستی نظام الدین و بلی میں مستقل قیام پذیر ہوئے اور تو کلاعلی اللہ دعوت وتبلیغ کا آغاز فر مایا۔ ساتھ ہی آپ نے شب و روز محنت کر کے علاقے میں بہت سے مکتب قائم کئے اور گشت کے ذریعے عمومی دعوت وتبلیغ کامنصوبہ بنایا جو '' ہستہ آ ہستہ نہایت کا میا بی ہے پھلنے لگا اور چند برسوں میں اللہ تعالی نے آپ کے خلوص کی برکت ہے الیمی کا میا بی عطا فر ما کی کرتبلیغی جماعتیں مختلف علاقوں اورشہروں میں بھیجی جانے لگیس اور پھر پورے برصغیر میں اصداح وتبینج کا کام بزی با قاعد گی ہے ہونے لگا۔ حضرت مولا ناسیدسلیمان ندویٌ فر ماتے ہیں کہ'' حضرت مولا نامحمدالیا سؓ نے نہایت غاموثی کے ساتھ صرف اینے مخلصا نہ سادہ طریق اور سیجے اصول دعوت کے ذریعے بچپیں موا نامحمرانیاس کا مرملون گا برس کی انتھک محنت میں میواتیوں کوان خالص اور مخلص مسلمانوں کی صورت میں بدل دیا۔ جن کے ظاہر و باطن برخاندانی مسلمانوں کوبھی رشک آتا ہے۔''

بہرحال آی آ خرعمر تک انتقک کوششوں کے ذریعے جس دعوت کو لے کرا تھے تے اس میں کامیاب ہوئے اور ہزاروں ایسے افراد پیدا کردیئے جوآ ب کے بعدآپ کی دعوت کوآپ کے نشان راہ پر چلاسکیل \_

آ ب نهايت متواضع ،منكسر المز اج اور بهت ضعيف اور نحيف <u>تھے۔ م</u>تبع سنت اورز مدوتقوی کا مجسمہ تھے۔ آپ نے ۲۳ ساھیں و فات یا کی۔ آپ کے بعد آپ کے صاحبز ادے مولا نامجہ یوسف صاحب مرحوم امیر جماعت بنے اور بورے انہاک اورمحنت ہے اپنے والد مکرم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تبلیغی و اصلاحی خد مات انجام دیتے رہے۔ (بیس مثان شخصیات)



# حضرت مولا نامحرالیاس کا ندهلوی رحمه الله کے انمول اقوال

# علم كاابهم تقاضا

علم کا سب سے پہلا اور اہم تقاضہ میہ ہے کہ آ دمی اپنی زندگی کا احتساب کرے'
ایٹ فرائض اور اپنی کوتا ہیوں کو سمجھے اور ان کی اوائیگی کی فکر کرنے گئے 'لیکن اگر اس کے
بجائے وہ اپنے علم سے دوسروں ہی کے اعمال کا احتساب اور ان کی کوتا ہیوں کے شار کا
کام لیتا ہے تو پھر علمی کبروغرور ہے اور جو اہل علم کے لیے برد امہلک ہے ۔

علم سے دوسروک کار برگانہ کمن

## د نیا کی گزرگاہ

انسان کا قیم زمین کے اوپر بہت کم ہے ( یعنی زیادہ سے زیادہ عمر طبعی کی مقدار )
اور زمین کے بیچے اس کو اس سے بہت زیادہ قیام کرنا ہے۔ یا یوں سمجھو کہ دنیا ہیں تمہارا
قیام ہے بہت مخقم' اور اس کے بعد جن جن مقامات پر کھہرنا ہے مثلاً مرنے کے بعد فئے اولیٰ تک قبر ہیں' اس کے بعد فخے ٹانیہ تک اس حالت ہیں جس کو اللہ ہی جانتا ہے ( اور سے مدت بھی بزار ہا برس کی ہوگی ) اور پھر بزار ہا برس ہی عرصہ محشر ہیں' اس کے بعد آخرت مدت بھی بزار ہا برس کی ہوگی ) اور پھر بزار ہا برس ہی عرصہ مشر ل اور مقام کا قیام دنیا ہیں جس ٹھکانے کا فیصلہ ہو۔ غرض دنیا ہے گزرنے کے بعد ہر منزل اور مقام کا قیام دنیا

سے پینکڑوں ہی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ پھراٹ ن کی کیسی غفلت ہے کہ دنیا کے چند روزہ قیام کے لیے وہ جتنا پچھ کرتا ہے ان دوسرے مقاہ ت کے لیے اتنا بھی نہیں کرتا۔

## مبلغين كوضيحت

تبلغ و دعوت کے وقت بالخصوص اپنے باطن کا رخ اللہ پاک ہی کی طرف رکھنا عابیے نہ کہ مخاطبین کی طرف کو بااس وقت ہی را دھیان سے ہونا چاہیے کہ ہم اپنے کسی کام اور اپنی ذاتی رائے سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ور اس کے کام کے لیے نکلے ہیں ' مخطبین کی تو فیق بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جب اس وقت ہے دھیان ہوگا تو ان شاء اللہ مخاطبین کے غلط برتا ؤ سے نہ تو غصہ آئے گا اور نہ ہی ہمت ٹوٹے گی۔

## دین کومقدم رکھنے کی ہدایت

وقت چتی ہوئی ایک ریل ہے گھنے منٹ اور کھے گویااس کے ڈب میں اور ہماری مشاغل اس میں جیٹے والی سواریاں ہیں۔ اب ہمارے دنیوی اور مادی ذلیل مشاغل نے ہماری زندگی کی ریل کے ان ڈبول پرالیا قبضہ کرلیا ہے کہ وہ شریف اخروی مشاغل کو آنے ہیں دیتے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ وہ شریف اخروی مشاغل کو آئے اور اعلیٰ مشاغل کو قبلان شریف اور اعلیٰ مشاغل کو قبل کے والے ہیں۔

## تبليغ كأحاصل

مودانا ہی ری تبلیغ کا حاصل ہے ہے کہ عام دین دارمسلمان اپنے اوپر والوں ہے دین کو لیس اور اپنے نیچے والوں کو دیں ۔گر نیچے والوں کو اپنا محسن سمجھیں ۔ کیونکہ جتنا ہم کلمہ کو پہنچا تیں گئے بھیلا کیں گے بھیلا کیں گے اس سے خود ہمارا کلمہ بھی کامل اور منور ہوگا اور جتنوں کو ہم نمازی بنا کیں گے اس سے خود ہماری نماز بھی کامل ہوگی ( تبلیغ کا یہ بڑا گر ہے کہ اس ہے بیلغ کواپنی تکمیل مقصود ہوؤ دوسروں کے لیے اپنے کو ہادی نہ سمجھے کیونکہ ہادی ابتدی کی کے سواکوئی نہیں )

## نمازے پہلے مراقبہ

نمازے پہنے بچھ درینماز کا مراقبہ کرنا چاہیے جونماز بلا انتظار کے ہووہ بچس پھسی ہے تو نمازے پہلے نماز کوسوچنا چاہیے۔

فا کدہ: شریعت نے ای واسطے فرائض سے پہیے سنن و نوافل و ات مت وغیرہ مشروع کئے ہیں تا کہ نماز کا مراقبہ انھی طرح ہوجائے پھر فرض ادا کیا جائے مگر ہم توسنن ونوافل اور اقامت وغیرہ کے ان فوا کداور مصالح کو بچھتے ہیں اور نہان سے بید فا کد ہے صاصل کرتے ہیں اس لیے ہمارے فرائض بھی ناقص داہوتے ہیں۔

ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْتَلُكَ تَمَامَ الْوَضُوء وَتَمَامَ الصَّلوةِ وَتَمَامَ رِضُوَ انِكَ امِينٍ.

#### علماء كامقام ومرتنبه

فرمایا مسلمانول کوملاء کی خدمت جارنیتوں ہے کرتا جا ہیے۔

(۱) اس م کی جہت ہے۔ چنانچی محض اسلام کی وجہ ہے کوئی مسلمان کسی مسلمان کی زیارت کو جائے بیخی حض حسبۂ للد ملاقات کر ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کے پاؤل تند این سے بیات ہو جب مطلقاً ہر مسلمان کی زیارت میں میہ فضیلت ضروری ہے۔

(۳) بیر کدان کے قلوب واجسام حامل عوم نبوت ہیں اس جہت سے بھی وہ قابل تعظیم اور لاکق خدمت ہیں ۔

۳) میکدوه جمارے دینی کا موں کی تکمرانی کرنے والے ہیں۔

(۳) ان کی ضرور یہ سے تفقد کے لیے۔ کیونکہ اگر دوسر ہے مسلمان ان کی و نیوی ضرور توں کا تفقد کر کے ان ضرور توں کو پورا کردیں جن کواہلِ اموال پورا کر سکتے ہیں تو علماء اپنی ضرور توں ہیں وفت صرف کرنے ہے تائیں گے اور وہ وقت بھی خدمت علم و ین ہیں خرچ کریں گے تو اہل اموال کوان کے ان اعمال کا تواب ملے گا۔

گر عام مسلمانوں کو جا ہے کہ معتمد علماء کی تربیت اور گرانی بیں علماء کی خدمت کا فرض ادا کریں 'کیونکہ ان کوخو داس کاعلم نہیں ہوسکتا کہ کون زیا وہ مستحق امداد ہے کون کم (اورا اً سرکسی کوخو دا ہے تفقد ہے اس کاعلم ہو سکے تو وہ خود تفقد کرے)

#### دعا كى حقيقت

مسممان دی ء ہے بہت نافل ہیں۔اور جوکرتے بھی ہیں ان کود یا ء کی حقیقت معلوم نہیں ۔مسلمانوں کے سامنے دیا ء کی حقیقت کوواضح کرنا چاہیے۔

'' دعاء کی حقیقت ہے اپنی حاجتوں کو بلند بارگاہ میں پٹیش کرنا' پس جتنی بلندوہ بارگاہ ہے اتناہی دعاؤں کے وقت دل کومتوجہ کرنا اور الفاظ دعاء کوتضرع وزاری سے ادا کرناچ ہے اور یقین واذ عان کے ساتھ دعاء کرناچاہئے کہ ضرور قبول ہوگ' کیونکہ جس سے یہ نگا جارہا ہے وہ بہت کی اور کریم ہے اپنے بندوں پر رحیم ہے۔ زمین وآسان کے خزانے سب اس کے قبطہ گذرت میں ہیں۔''

## حكيم الامت كي خدمات

حضرت مولا ناتھ نوی (رحمہ القدت کی) نے بہت بڑا کام کیا ہے بس میرادل بدجاہتا ہے کتعبیم توان کی ہوادرطریقہ تبلیغ میراہو کہ اس طرخ ان کی تعلیم عام ہوجائے گی۔

## ا کابر کابا ہمی تعلق

حضرت مولانا تقانوی (رحمه القد تعالی) کے لوگوں کی مجھے بہت قدر ہے کیونکہ وہ قریب تعہد ہیں اس وجہ سے تم میری ہاتیں جکے ہو قریب تعہد ہیں اس وجہ سے تم میری ہاتیں جلدی سجھ وہ نے ہو کہ مولانا کی ہاتیں ن چکے ہو اور تازہ نی ہوئی ہیں۔ پھر فرمایا تمہاری وجہ سے میر سے کام میں بہت ہر کت ہوئی میر ابہت بی خوش ہوا' پھر بہت وی کمیں ویں اور فرمایا تم خود بھی روروکر اس نعمت کاشکر کرو۔

اَللَّهُمَّ مَا اَصَبَحَتْ بِيُ اَوُ اَمُسَتُ بِيُ مِنَ يَعْمَةٍ اَوْ بِاحدٍ مِّنُ خَلُقِكَ فَمِنْكَ وَحُدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ الْحَمَّدُ وَلَكَ الشَّكُرُ.

#### خوف استدراج عین ایمان ہے

مجھے اپنے او پر استدراج کا خوف ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یے خوف عین ایمان ہے (امام حسن بھری رحمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے او پر نفاق کا خوف مؤمن ہی کو ہوتا ہے ) مگر جوانی میں خوف کا غلبہ اچھا ہے۔ فر مایا ہاں سمجھے ہے۔ میں خوف کا غلبہ اچھا ہے۔ فر مایا ہاں سمجھے ہے۔

## كبركي نحوست

جنت متواضعین ہی کے لیے ہے۔انسان میں اگر کبر کا کوئی حصہ ہے تو پہلے اس کو جہنم میں ڈال کر پھونکا جائے گا جب خالص تواضع رہ جائے گا تب وہ جنت میں بھیجا جائے گا۔ بہر حال کبر کے ساتھ کوئی آ دمی جنت میں نہیں جائے گا۔

## صوفیاء کی کتب

ہمارے بزرگوں نے غیر سالکین کوصوفیاء کی کتابوں کےمطالعہ سے منع کیا ہے ہاں جو سالک کسی محقق شیخ کے زیر تربیت ہووہ مطالعہ کرے تو مضا کقہ نہیں۔

#### صحبت ابل الله

مجھے جب بھی میوات جانا ہوتا ہے تو ہمیشہ اہل خیرا ور ذکر کے مجمع کے ساتھ جاتا ہوں' پھر بھی عمومی اختلاط سے قلب کی حالت اس قدر متغیر ہو جاتی ہے کہ جب تک اعتکاف کے ذریعہ اس کونسل نہ دوں یا چند روز کے لیے'' سہار نپور'' یا'' رائے پور'' کے خاص مجمع اور خاص ماحول میں جاکر نہ رہوں قلب اپنی حالت رہیں آتا۔

# تبليغ كاابهماصول

ہاری اس دعوت وتبلیغ کا ایک اہم اصول میہ ہے کہ خطاب عام میں تو سختی برتی جائے لیکن خطاب خاص میں انتہائی نرمی بلکہ جہاں تک ہو سکے لوگوں کی اصلاح کے لیے خطاب عام بی کیاجائے حتیٰ کہ اگراپے کسی خاص ساتھی کی کوئی فلطی دیکھی جائے تو حتی الوسع اس کی اصلاح کی کوشش بھی خطاب بی کے خمن میں کی جائے۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام طریقتہ تھا کہ خاص لوگوں کی غلطیوں پر تنبیہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم'' مابال اتوام' کے عمرہی عنوان سے فرماتے ہے اور اگر خطاب خاص بی کی ضرورت بھی جائے تو علاوہ محبت اور نرمی کے اس بات کا بھی لحاظ رہے کہ فور آس کو ٹرٹو کا جائے۔ ایسی صورت میں اکثر لوگوں کا نفس جواب وہی اور جمت بازی پرآمادہ ہوجاتا ہے لہٰذا اس وقت کوتو ٹال ویا جائے' پھر دوسرے مناسب وقت میں خلوص و محبت کیساتھ اس کی فعطی پراس کو متنبہ کیا جائے۔

## دىنى ترقى

دین میں تفہراؤ نہیں۔ یا تو آ دمی دین میں ترقی کررہا ہوتا ہے اور یا نیچے کرنے لگتا ہے۔
اس کی مثال ہوں بجھو کہ باغ کو جب پانی اور ہوا موافق ہوتو وہ سرسزی اور شادا بی میں ترقی ہی کرتا
رہتا ہے اور جب موسم ناموافق ہو یا پانی نہ طے تو ایسانہیں ہوتا کہ وہ سرسبزی اور شادا بی اپنی جگہ پر
مقہری رہے بلکہ اس میں انحطاط شروع ہوج تا ہے یہی حالت آ دمی کے دین کی ہوتی ہے۔

## نفس كاكيد

طبیعت مایوی کی طرف زیادہ چلتی ہے کیونکہ مایوں ہو جانے کے بعد آ دمی اپنے کومل کا ذمہ دار نہیں سمجھتااور پھراہے کچھ کرنانہیں پڑتا۔خوب سمجھلوینٹس ادر شیطان کا بڑا کید ہے۔

## ملا قات کی فضیلت اوراس کی وجبہ

زمانہ کے بدلنے ہے ویٹی اصطلاحات کے معنی بھی بدل مجئے اور ان کی روح نکل محنی۔ وین میں دمسلم کی مسلم سے ملاقات' کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس میں دین کی باتنیں ہیں۔ جس ملاقات میں دین کا کوئی ذکر وقکر نہ ہووہ ہے روح ہے۔

## عهد صحابه کی جھلک

حضرت فروق اعظم رضی القد تی لی عند کے عاسوں کے پاس سے جب کوئی قاصد آتے تو آپ ان سے عامول کی خبریت پوچھتے اور ان کے حالات دریافت کرتے 'سیکن اس کا مصب دینی خبرت ورد بی حال پوچھنا ہوتا تھا نہ کہ آئ کل کی مروجہ مزاج پری ۔ چنانچا یک عامل کے بیاس سے آنے والے قاصد سے جب آپ نے عاش کی خبریت پوچھی تو اس نے کہا.
'' وہ س خبرت کہ اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرززندگی پرصحابہ کرام رضی القد تی لی عنہم کو جھوڑ گئے تھے بس اس پرق تم رہنا ہی ان حضرات کے زدید کی پرصحابہ کرام رضی القد تی لی عنہم کو جھوڑ گئے تھے بس اس پرق تم رہنا ہی ان حضرات کے زدید کی پرصحابہ کرام رضی القد تی لی عنہم کو جھوڑ گئے تھے بس اس پرق تم رہنا ہی ان حضرات کے زدید کی برصحابہ کرام رضی القد تی لی عنہم کو

#### اسلاف اورہم

جن مقا مات کوحضور صلی امتد علیہ وآلہ وسلم نے جانوں کی بازی لگاکے بلکہ اس جانبازی کے شوق وعشق سے حاصل کرنا بتلایہ تھا اور صحابہ کرام رضی التد تعالی عنهم نے وین کی راہ میں اپنے کومٹا کے جو بچھ حاصل کریا تھا تھا ہے ہو۔
کے جو بچھ حاصل کیا تھا تم وگ اس کوآرام سے لیٹے لیٹے کتابوں سے حاصل کرلیٹا جا ہے ہو۔

### ایمانی تقاضے

ایمان بیہ ہے کہ اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو جس چیز سے خوشی اور راحت ہو۔ اور جس چیز سے اللہ و راحت ہو۔ اور جس چیز سے اللہ و رسوں صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو تا گواری اور تکلیف ہو بندہ کو بھی اس سے نا گواری اور تکلیف ہو بندہ کو بھی اس سے نا گواری اور تکلیف ہو۔ اور تکلیف جس طرح تکوار سے ہوتی ہے ای طرح سوئی سے بھی ہوتی ہے۔ پس اللہ ورسول صلی للہ علیہ و آلہ وسلم کو تا گواری اور تکلیف کفر و شرک ہے بھی ہوتی ہے اور مع صی سے بھی لہذا ہم کو بھی معاصی سے نا گواری اور کا ور تکلیف کفر و شرک ہے بھی ہوتی ہے اور مع صی سے بھی لہذا ہم کو بھی معاصی سے نا گواری اور تکلیف ہونی چا ہے۔ (مفوظات معرب مولانا محمولات موسول تا محمولات کھرایوس رحمداللہ)

#### مختصر سوانح

#### استاذ العلماء

# حضرت مولانا خيرمحمه جالندهري رحمه الله

آ ب حضرت حکیم الامت تھانو کُ کے مخصوص ضفاء میں بلند مقام پر فائز تھے۔ ا یک جیداور عالم دین اور شیخ العصر تھے۔قدیم بزرگوں کی سادگی کے پیکر اور تواضع و ا نکسا ری کا مجسمہ بتھے۔خلوص وللّہیت میں سلف صالحین کی یا د گا ریتھے۔ رشد و ہدایت اور دینی نیضان کامنبع وسرچشمہ تھے۔ایئے حسن اخلاق اور حسن تدبیر سے ۱۹۳۹ھ۱۹۳۹ء میں اینے شخ حضرت علیم الامت تھانو کی کی زیر سر پرتی میں ایک دینی درسگاہ'' مدرسہ خیر المدارس'' کے نام ہے جالندھر میں قائم فر مایا۔ جس نے اپنے حس تعلیم اور حسن ا نتظام ہے جالندھر میں مرکزیت پیدا کر لی اور اس خطہ اراضی کوعلوم نبوت ہے سیر انی و شادا بی ہوئی۔تقتیم ہند کے بعد آ ب نے یا کستان ہجرت کی اور ملتان جیسے مرکز ی شہر میں اس مدرسہ خیرالمدارس کی تجدید کی۔ وہاں بھی یہ مدرسہ ایک دم اس طرح مقبوں و معروف ہو گیا جتنا اس وقت تھا۔ بیرسب پچھ حضرت مولا نا خیر محمد صاحب کی مقبولیت کا ثمر ہ ہے۔ اور دراصل حضرت مولا ٹا کاحسن اخلاق <sup>جم</sup>تی علم اور اس برحسن انسانیت و ا خلاق اس مدرسه کی اساس ہےا ورای اساس پر خیرالمدارس کی جدیدیں رہت قائم ہوئی اورای قدیم مقبولیت ہے بینی مقبولیت ظہور پذیر ہوئی۔اور آج الحمد بلاکت ن میں یہ مدرسہ پنجا ب کاعلمی مرکز ہے۔اور حضرت مولا نا کاعظیم صدقہ جاریہ ہے۔ حضرت مولا نا خیرمحمہ جا کندھری ہمیشہ دارالعلوم سے دابستہ رہے اور احقر سے نہایت

قريبي تعلق اور شفقت ومحبت كا معامله رياعكم ونضل، زبد وتقوي اور دين و ديانت كي عالي صلاحبیتیں ان میں بدرجہاتم جمع تھیں۔عظیم کارنا مدیدیھی ہے کہ آپ نے پاکستان کے مدارس دينيه كاوفاق بنام' وفاق المدارس' قائم فر مايا اورتمام مدارس كوايك لژى بيس منسلك كر ديا\_ پھر حضرت مولانا ہی اس وفاق کے پہلے صدرتسلیم کئے مسئے جس کوانہوں نے کمال دیانت و راست بازی اوراخلاص وصداقت ہے انجام دیا۔اس سے جہاں آ پ کاعلم وفضل ملک بر واضح ہواو ہیں کمال ذہن وذ کاء کا بھی نمایاں ہوا۔ آج مدرسہ خیر المدارس یا کستان میں مرکزی حیثیت کے ساتھ کتاب دسنت اور فقہ فی الدین کی اشاعت میں انتیازی شان کا حامل ہے۔ افسوس كدآب ٢٠ شعبان واساء كو بميشه كے لئے بم سے جدا ہو گئے۔ انا لله وانا اليه راجعون-آب كى رحلت كى خرس كرول يراز حدصدمه ہوا ہے۔ دل تو جا ہتا ہے کہ عاضر ہو کرتعزیت پیش کر دں مگر ایسا کرنا بہت مشکل ہے۔ یا کتان میں خاص طور پر دوجار بزرگوں پر ہی تظریر تی تھی اوران ہی حضرات کی کشش ہروفت حاضری کے لئے بے چین کرتی رہتی ہے۔ ممریبے للصین وحمین سب رخصت ہوتے جارہے ہیں۔ آٹار قیامت میں ۔حق تعالی ہماری حالت پر رحم فر مائیں ۔حق تعالیٰ حضرت مولا نا کو درجات عاليه نصيب فرمائيں۔ اور صاحبزادوں كو ان كا سجا جانشين بنائیں۔اوران کے چشمہ نیض خیر المدارس کو ہمیشہ قائم و دائم سرسبر و شا داب رکھے۔ آشن ثم آمین۔ (پیالی مثال شخصیات)



# استاذ العلماء مولانا خبر محمد صاحب رحمه الله کے انمول اقوال

# ملفوظات حكيم الامت كى افاديت

ملفوظات کے دوران فرمایا کہ حضرت تھا نوی رحمہ اللہ کے ملفوظات اور مواعظ ہر عام وخاص کیلئے بکسال مفید ہیں۔

ایک و فعد فرمایا جس شخص کو بھی اپنی اصلاح مقصود ہو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ملفوظ ت ومواعظ کوزیر مطالعہ رکھے اوراگریز ھندسکے توکسی سے تن لیا کرے۔

## مدرسه کوخو د فیل بنایا جائے

سب سے اہم کام فی زمانہ بیہ کہ مدر سکوخود کھیل بتایا جائے اور مدر سے تام اوقاف
اس قدر کردیے جائیں کہ مدر سہ کوکسی مزید چندہ کی ضرورت نہ پڑے۔ زمانہ کی قدر میں بدلتی
جارتی ہیں اور چندہ فی زمانہ اس قدر بدنام ہو چکا ہے اور چندہ سے چلنے والے اوارول کو بھی بری
نظر سے دیکھا جانے لگا ہے۔ ہمیں چونکہ زمانہ کے اندر رہ کر زمانہ کی اصلاح کر فی ہے۔ اس
لئے زمانہ کی اقد ارسے بے پروائی نہیں برقی جاسمتی۔ اگر مدر سہ کے نام اوقاف اس قدر موں کہ
اس کا سالا نہ خرج ان سے بخو بی پورا ہو سکے تو ہمیں نہ چندہ لینے کی ضرورت ہے اور نہ چندہ کی
خاطر کسی اجتماع کی ضرورت۔ پھر ہمارے دواجتماع جس میں چندہ کی ایک پائی تک کسلے ایمیل
نہ ہوگی۔ آپ جانے ہیں کہ کس قدر موٹر ٹابت ہو سکتے ہیں۔

## ہاری تجویز

ال سلسله بیل جماری تجویزیه ہے کہ اہل خیر مدرسہ کے نام زمینیں اور شہری جا ئیدادیں وقف فر مائیں جن کی آمدنی مدرسہ برخرچ کی جائے۔

جائیدادول اور زمینول کے علاوہ کارخانوں اور کمپنیوں کے حصص بھی مدرسہ کے تام
وقف کے جاسکتے ہیں۔ یوں بھی ہوسکتا ہے کہ صدقہ جارید کے طور پر آپ اپنے بزرگ والد والدہ یا مرشد وغیرہ کی روح کو تو اب کی خاطر کچھ جائیداڈ زبین یا کارخانے کا حصہ مختص فرمائیں اوراسے مدرسہ کے نام وقف کردیں تا کہ اس کی آمدنی طرباعلم وین پرخرچ ہوتی رہ بور اوراس کا تواب آپ کے بزرگول کی ارواح مقد سے کو بطور صدقہ جاریہ ہمیشہ پہنچتا ہے۔
اوراس کا تواب آپ کے بزرگول کی ارواح مقد سے کو بطور صدقہ جاریہ ہمیشہ پہنچتا ہے۔
ابل خیراس طرف جتنی زیادہ قرجہ فرمائیں گے اس قد رمدرسہ کو زمانہ کی اقد ار کے ساتھ مق خرومعز زبنانے میں امدا وفرمائیں گے۔

## مناظره میں حاضر د ماغی کی ضرورت

ایک جنس میں حفرت اپنے غیر مقدوں کے ساتھ من ظروں کے واقعت سن رہے سے ۔ اس دوران فر مایا مناظر ہے کا سب سے بڑا ہتھی رحاضر دماغی اور ہوشیاری ہے۔ صرف میں سے کا منہیں چلنا۔ پھر اپنا واقعت نیا کہ میں حافظ عبدالقا در رو پڑی سے مناظر ہ کرر ہ تھا۔ یک مقام پرقر آن کی آیت نظو پڑھ گیا۔ غیر مقلد مناظر فوراً بول پڑا کہ بینہ رامن ظر ہے جس کو سیح قر آن بھی پڑھنا نہیں آتا۔ میں قر آن کا حافظ ہوں۔ حضرت فرماتے سے اس پر میں نے فوراً جواب دیا کہ تہمارا مناظر صرف حافظ ہوں۔ حضرت فرماتے سے اس پر میں نے فوراً جواب دیا کہ تہمارا مناظر صرف حافظ ہوں کے اور میں تین حافظوں کا باپ ہوں اور میں نے اسی وقت شیج پر حافظ محد شریف اور حافظ عبدالحق کو کھڑ اکر دیا جس پر غیر مقلد مناظر خاموش ہوگیا۔

#### خطابت كادائره

فرمایا که خطیب وہ ہے کہ جب وہ ضمنا اور تبعاً اور ایک بات سے دوسری بات یادآنے پر اور

تفریعات کا ذکر کرتے ہوئے موضوع سے دور چلا جاتا ہے تو اصل موضوع کوترک نہیں کر دیتا۔ بلکہ پھرواپس اینے موضوع برلوث آتا ہے اور جوموضوع سے نکل کرواپس نہیں آتا وہ خطیب نہیں۔

## پیر کی تین قشمیں

حضرت والانے ایک مثال دی تھی کہ پیرتین قتم کے ہوتے ہیں۔ایک پیرپھڑ ووسرا پیر بیر' تیسرا بیرلکز' بیر پیخرتو خود کم کرده راه بیری مثال ہے کہ پیخر پر بین*ے کرجو ی*انی میں داخل ہوگا وہ بھی پھر کے ساتھ ڈو بے گا۔ دوسرا پیر پتر ایسے صالح فخص کی مثر ں ہے جوخودتو پار ہوجائے گا جیسا کہ پین<del>ہ خود تیرتا ہے کیکن کسی کو پارنہیں کراسکتا۔ جواس کے ذریعہ پارہونا چاہے گاوہ ڈوب</del> جے گا۔ بیان بزرگول کی مثال ہے جو بھولے ہوتے ہیں۔ان کی مثال میں قرمایا تھا کہ ایک مجولے بزرگ یتھے۔لبس بھی سبز عمامہ بھی سبز کسی نے ان کو دعوت وی اورمسہری پر بھی یا جس كيمر مانے كي طرف آئيندلگا ہوا تھا۔ كھانا سامنے آيا اور آئينہ ميں اپني صورت نظر آئي تو تستمجھے کہ سامنے کوئی بزرگ بیٹھے ہیں۔ فرمانے لگے پڑھو جی بسم اللہ۔ جب کچھ جواب نہ ملاتو عرر کہا۔اتنے بھولے تھے۔ایسے بزرگ دوسرے کی اصلاح کیسے فرما کیں گے۔ تیسر کو تشم پیرکی بیان فر مائی پیرلکز ٔ لکژ کو یا نی میں ڈال کراس پر بیٹھ جا وَ تو لکز خود بھی یار ہوجائے گا اور دوسرے کو بھی یار کرادے گا۔ بیا ہے پیر کی مثال ہے جوصالح ہونے کے ساتھ عاقل ومعیقظ بھی ہو۔ چنانچہ پیرایسے ہی بزرگ کو بنانا جاہئے جوصالح اور عاقل ہو۔ جیسا حضرت حکیم الامت تفانوی رحمه الله کے ملفوظات میں ہے کہ پیرعالم الغیب نہیں ہوتا مگراس کو عالم العیب ہونا جا ہے (بعنی غیب دان نہیں بلکہ عیب کو بہجان لینے والا) کہ طالبین اصلاح کے عیوب کی تشخیص خوب کرنا جانتا ہو۔ورنہ بغیرعیوب کو سمجھےاصلاح کیسے ہوسکتی ہے؟

#### بدعات كادفعيه

مسلمان کے دو دشمن دوطرح کے ہیں۔ایک وہ جن کا وجو دہمیں نظر آتا ہے۔ لیعنی کا فر' دوسرے وہ جن کا وجو دہمیں نظر نہیں آتا' یعنی نفس اور شیطان' بیروشمن پہلے کی نسبت یواسخت ہے۔ اس کے ساتھ جہاد کرنے کو جہادا کبر فرمایا گیا ہے۔ آیت بیس ظاہری وشمن بعنیٰ کا فروں کے ساتھ جہاد بیس شہید ہونے والوں کے متعلق فرمایا گیا کہتم ان کو مردہ ند کہو۔ وہ اپنے پروردگار کے ہاں زندہ ہیں۔ جولوگ جہادا کبر بیس ختم ہوجا کیں وہ بدرجہاد کی اپنے پروردگار کے ہاں زندہ ہوں گے۔ بدیزرگان دین اولیاءالند جہادا کبر بیس شہید ہونے والے ہیں اور یقینا اپنے مزارات کے اندرزندہ ہیں۔ محض ایک پروہ حاکل ہے۔ ہم ان کے مزارات پر جاکر خلاف شرع کام کرتے ہیں۔ ان کے مزارات کو حکم ارات کے اندر ترین میں اس کے مزارات کے اندر ترین ہوتا تو ہمارے مند پرتھیٹر مارتے۔

#### انعامات خداوندي

انسان پراللہ تعالیٰ کے بے شاراحسان ہیں۔ وہ یہ کہاس نے انسان کواشرف المخلوقات بنایہ کان ٹاک ہاتھ یاؤل غرض کہ جمع صالح عطافر مایا۔ سانس کا باہر آ تا جاتا بھی احسان ہے۔ چونکہ ہم روز مرہ کی زندگی ہیں بے شار سانسیں لیتے ہیں۔ اس لئے ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات شار نہیں کرسکتے۔ آپ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شار نعمتوں سے نواز الکین صرف دو نعمتوں پر اپنا احسان جرایا۔ اول نعمت ایمان دوم حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ و کلم کا وجود پاک۔ ایمان وہ دولت جنتی بن جاتا ہواراس سے انکار پر دوز خی اور حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ و کم کا وجود ہا کہ پر دوز خی اور حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ و کم کا وجود محمود اللہ تعالیٰ کے بندوں پر بہت بڑا احسان پر دوز خی اور حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ و کم کا وجود مسعود اللہ تعالیٰ کے بندوں پر بہت بڑا احسان سے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و کم کے تباع سے انسان جنت ہیں آپ کا رفیق ہوگا۔

#### مجامده ومشامده

بینالم ہے عالم مجاہدہ۔ اس کے بعد ہوگا مشاہدہ۔ بیقیامت میں ہوگا بینی جواس دنیا میں کمایا ہے اس کا ویبا ہی پھل دیجھے گا۔ اس کی مثال کیتی کی ہے۔ یہاں جو بوئے گا آخرت میں وہی کائے گا۔ حدیث میں ہے۔ المدنیا مزد علا الاخرة (دنیا آخرت کی کیتی کی جگہہے) تو دنیا جو ہے دارمجاہدہ ہے اور آخرت دارمش ہدہ ہے۔

# <u> تعلق مع الله کی دولت</u>

تعلق مع الله بہت بڑی وولت ہے۔مقصو داعظم تعلق مع اللہ ہے۔ جب بندہ کا الله تعالیٰ ہے تعلق پیدا ہوجا تا ہے تو اس کوفکر آخرت پیدا ہوجاتی ہے۔القد کے سواا ہے کسی کا اندیشہیں ہوتا۔اے مال یا جان کی حفاظت کی پرواہ نہیں ہوتی۔اللہ تعالیٰ ہے تعلق ہیدا كرنے كيلتے انبياءكرام تشريف لائے ۔انبياء عليهم السلام كاسلسلە حعزمت آ دم عليه السلام ے شروع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرختم ہوا تا کہ تعلق مع اللہ کا سلسلہ قائم رہے۔ تعلق مع التُدسنت رسول التدصلي التُدعليه وآله وسلم كي التباع كانام ہے۔

بعثت خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم

آپ سلی انتدعلیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے انبیا علیہم السلام کو مجیجا گیا۔ جیے بادشاہ کے آنے کی تاریخ مقرر ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے اہلکاروں کا انتظام ہوتا ہے شامیا ندلگایا جاتا ہے فرش بچی یا جاتا ہے اور شامیا نے کوا فسر و کھنے کیلئے آتے ہیں کہ با دشاہ کے لائق بھی ہے تو آ ہے ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے آسان کا شامیا نہ لگایا گیا' زمین كا فرش بجمايا حميا سورج اور جاندكي لالثينين لكائي حمين اورسب انبياء عليهم السلام شامیانے کو و بھنے کیلئے آئے اور شامیا نہ بدستور رہا اور جب تک ایک آ دمی بھی کلمہ تو حید یرایمان لا تا ہے اور عمل صالح کرتاہے شامیا نہ بھی اسی وقت تک رہے گا جب سے سلسلہ ختم ہوگا تو سورج اور ماند بے تورہوجا کیں گے۔شامیانہ ممی ندرے گا اور قیامت آجائے گئ و نیاختم ہوجائے گی۔ کیونکہ اس وقت شامیانے کی ضرورت نہ رہے گی۔

#### نماز تحفه خداوندي

اگریا پنچ نمازیں بھی معاف ہوجا تیں توامت کیلئے کیا سوعات یا تحفہ نے جاتے۔ یہ اللّٰہ کا تخدے۔ جس طرح آج کل اوگ اپنے دوست کوشادی میں تخد بھیجتے ہیں۔اگر کوئی تخفہ واپس کرد نے اللہ تعالی کو کتن خصہ آئے گا۔ آج کل لوگ بہت کم نم زیں پڑھتے ہیں۔حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کیلئے نماز تجویز خداوندی ہے۔ باقی انبیاء علیہم السلام کی نمازیں اپنی تجویز تحدین اللہ تعالیہ میں۔ بندہ کی تجویز اور خدا کی تجویز ہیں فرق ممازیں اپنی تجویز تورخدا کی تجویز ہیں فرق ہوتا ہے۔خدات کی تجویز شرمائی۔

#### علاج حب دنیا

حب د نیا بیہ ہے کہ ایک چیز ہے محبت کرلی جائے جس میں حظائفس ہواور آخرت میں اس کا کوئی نیک ثمر ہ مرتب نہ ہو۔ بیغیرا ختیا ری امور قابل علاج نبیں ہوا کرتے۔ تصد السبیل رسالہ کا بغور مطالعہ کیا جائے۔

## زمدى حقيقت

ز ہدیہ ہے کہ دنیا کو فی نی اور آخرت کو باتی خیال کرتے ہوئے بقد رضر ورت دنیا پر کفالت کرنا اور دل کو دنیوی اشیاء کی محبت ہے محفوظ رکھنا جو مال حلال طے۔ اس کوخدا کی نتمت سمجھ کرشکرا داکر نا اور اس کاحق ادا کرنا۔

اس کا استحضار اور و نیوی اشیاء کے فنا کا استحضار رکھا جائے کسی و قت مقرر پر چندمنٹ مراقبہاس کا کرلیا جایا کرے۔

#### اخلاص كي حقيقت

اخلاص جس کی حقیقت میہ ہے اپنی طاعت میں صرف القد تعالیٰ کی رضا مندی
کا قصد رکھنا اور مخلوق کی رضا مندی اور خواہش نفسانی کو مقصود نہ تھہرانا۔
طریق مخصیل میہ ہے کہ ایک و فعدرضا الٰہی کا قصد کر کے خوب کام کرتے رہنا
اور وساوس واو ہام کی طرف التفات نہ کرنا۔ (خیرالوانی)

#### مختصر سوانح

## علامه محمر بوسف بنوري رحمه الله

شیخ الاسلام مفتی محمر تقی عثما نی مدخله حضرت علامه محمد بوسف بنوری رحمه الله کے حالات میں لکھتے ہیں۔ دنیا کا تجربہ شاہر ہے کہ محض کتابیں پڑھ لینے ہے کسی کوعلم کے حقیقی ثمرات حاصل نہیں ہوتے بلکہ اس کے لئے'' پیش مردے کا ہے یا ،ال شؤ' پڑمل کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا بنوری صاحب رحمته الله علیه کوبھی ائتدتع کی نے جومقام بلندنصیب فر مایا وہ ان کی ذبانت وذ کاوت اورعکمی استعداد ہے زیادہ حضرت علامہ انورشاہ صاحب تشمیری کے فیض صحبت اور حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوی قدس سرہ کے فیض نظر کا متیجہ تھا۔انہوں نے تخصیل علم کے لئے کسی ایک مدر سے میں صرف کتابیں پڑھ لینے اورضا بطہ کی سند حاصل کر لینے پر اکتفانہیں کیا ، بلکہ اپنے اساتذہ کی خدمت وصحبت سے استفه د ه کواپنانصب الدین بنالیا و ه ایک ایسے وقت دارالعلوم دیو بندینیجے تھے۔ جب و ہاں ا مام العصر حضرت علامدا نو رشاہ صاحب تشمیری رحمتدا متدعلیہ کے علاوہ شیخ الاسلام حضرت مولا ناشبیراحمه صاحب عثانی ، عارف بالله حضرت مولا نا سید اصغر سین صاحبٌ ، حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن صاحبٌ، حصرت مولا نا اعز از علی صاحبٌ، حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحبٌ اورحضرت مولا نامفتی شفیع صاحبٌ جیسے آفتاب و ماہتا ب مصروف تدریس تھے۔حضرت مولا نا بنورگ اپنے تمام ہی اسا تذہ کے منظور نظر رہے لیکن اہام العصر حضرت علامه انورشاه صاحب تشميري رحمته الثدعليه ہے آپ کو جوخصوصی تعلق رہااس کی مثال شابید حضرت شاہ صاحبؓ کے دوسرے تلانمہ میں نہ لے۔مولانا مرحومؓ نے حضرت شاہ

صاحب کی خدمت و صحبت کواپنی زندگی کا نصب العین بنالیا تھا۔ چنانچہ وہ ایک عرصہ تک سفر و حضر میں اپنے شیخ کی نہ صرف معیت سے مستفید ہوتے رہے ، بلکدان کی خدمت اور ان سے علمی و روحانی استفاد ہے کی خاطر مولا تائے نہ جانے کتنے مادی اور دینوی مفادات کی قرب نی دی۔الند تعالی نے انہیں جن غیر معمولی صلاحیتوں سے نواز اتھا ،ان کے پیش نظر اگروہ چا ہجے تو تخصیل علم سے فراغت کے بعد نہایت خوشحال زندگی بسر کر سکتے تھے ،لیکن اگروہ چا ہجے تو تخصیل علم سے فراغت کے بعد نہایت خوشحال زندگی بسر کر سکتے تھے ،لیکن انہوں نے حضرت شاہ صاحب کی صحبت اور علمی غداق کی تسکیلین پر ہر دو سرے قائدے کو قربان کر دیا۔اور یہ بات خود انہوں نے احتر کوسنائی تھی کہ ''جب میرا نکاح ہوا تو بدن کے ایک جوڑے کے سوامیری ملکیت میں پھی نہائی گئی کہ '' جب میرا نکاح ہوا تو بدن کے ایک جوڑے کے سوامیری ملکیت میں پھی نہ تھا۔'

علم و دین کے لئے مولانا کی بیقربانیاں بالآخر رنگ لائیں، حضرت شاہ صاحب ؓ کی نظر عنایت نے علمی رسوخ کے ساتھ ساتھ ان میں للہیت اور اخلاص عمل کے فضائل کی آبیاری کی، اور اسی کا بقیجہ تھا کہ دین کے خدام میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مقبولیت بمجوبیت اور ہردلعزیزی کا وہ مقام بخشا جو میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مقبولیت بمجوبیت اور ہردلعزیزی کا وہ مقام بخشا جو کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ان کے اسا تذہ ان کے ہم عصر اور ان کے چھوٹے بقریباسب ان کے علمی مقام اور ان کی للہیت کے معترف رہے۔ خیم عظرت مولانا اشرف علی صاحب تھا نوی قدس سرہ جیسے مردم شیاس بزرگ کی خدمت میں مولانا کی حاضری تین چار مرتبہ نے زیادہ نہیں ہوئی، لیکن انہی تین چار ملاقاتوں کے بعد حضرت تھا نوی نے ان کو اپنا مجاز موجب قراروے ویا تھا۔ (نقوش دفتاں)



# حضرت علا مه محمد بوسف بنوری رحمه الله کے انمول اقوال

# بالهمى محبت وتعلق

حضرت علامہ بنوری رحمہ اللہ کے بے تکلف ہم درس اور آپ کے جامعہ کے مدرس مولا نالطف اللہ پٹیا وری رحمہ اللہ فر ماتے ہیں۔

یہاں درس کو جاری ہوئے جب چار مہینے گر رکئے تو ہیں نے مولا ناسے کہا کہ میری
گرربسر کھیتی ہاڑی پر ہے (ہدرسہ میں شخواہ کے لئے خدر آم آئی ختخواہ لی ۔ بس فی سمبیل اللہ
کام چل رہا تھا اور مولا نا مرحوم کہیں ہے قرض لے کر اپنا اور اپنے اہل وعیال کا گزارہ
چاتے ہے ) میری فصل کی کٹائی کے دن ہیں۔ آپ مجھے ایک ماہ کیلئے گھر جانے کی
اجازت ویں تا کہ فصل سمیٹنے کا پچھ بندو بست کر آؤں ۔ مولا نا مرحوم نے ہنس کر فرما یا کہ
ہیں نے خواب و یکھا ہے کہ مدرسین کیلئے میر ہے پاس پچھ رقم آئی ہے فرراانظار کروتا کہ
تمہارے کرائے وغیرہ کا بندو بست ہوجائے 'میں نے ہنسی میں کہا'' بلی کوچیچھڑوں کے
خواب آیا کرتے ہیں ایک گھنٹہ بعدمولا نامسراتے ہوئے میرے پاس تشریف لائے اور
فرمایا' کومولوی صاحب چیچھڑے آگئے ہیں' کسی صاحب نے (غالبًا عاجی وجیدالدین
فرمایا' کومولوی صاحب چیچھڑے نے آگئے ہیں' کسی صاحب نے (غالبًا عاجی وجیدالدین
مرحوم نے ) مدرسہ کو اسور و پے چندہ بھیج ویا تھا۔ یہ مدرسین کے فنڈ میں مدرسہ کا پہلا چندہ
مرحوم نے ) مدرسہ کو اسور و پے چندہ بھیج ویا تھا۔ یہ مدرسین کے فنڈ میں مدرسہ کا پہلا چندہ

واپس چلا گیا۔ نیوٹا وُن کے قیام کے زمانہ میں ایک سال بڑی تنگی اور عسرت کا گزارا۔ تا ہم سال کے آخر تک مدر ہے کی حالت ( ہالی طور پر ) قدر ہے اچھی ہوگئ۔

#### مدارس کے فنڈ میں احتیاط

مولانا مرحوم کے تقوئی اور خداتری کا بیرحال تھا کہ ذکو ہ فنڈ صرف طلبہ کیلئے رکھے '
اس کو بھی کی حالت میں مدرسین کی شخواہ یا مدرسہ کی تقییرات یا کتابوں وغیرہ کی خرید پرصرف نہیں کرتے تھے دوسرے سال مدرسہ کی حالت زکو ہ فنڈ میں قابل اطمینان ہوگئی۔ ایک وفعہ ذکو ہ فنڈ میں قابل اطمینان ہوگئی۔ ایک وفعہ ذکو ہ فنڈ میں ۲۵ ہزار دو پیدجی تھی مگر غیرز کو ہ کی مدخالی تھی 'جب شخواہ دینے کا وفت آیا ہو خزانجی حاجی یعقوب صاحب نے کہا مدرسین کی شخواہ کیلئے کھی ہیں ہے اگر آپ اجازت دیں ہو تی دو کو ہ فنڈ میں سے قرض لے کرمدرسین کی شخواہ ادا کردی جائے ' جدمین زکو ہ فنڈ میں دیر تم اوٹادی جائے گی مارش کی خاطر دوز خ کا ایندھن نہیں بنا چاہتا' مدرسین کو مرسین کی آسائش کی خاطر دوز خ کا ایندھن نہیں بنا چاہتا' مدرسین کو صبر کے س تھا انظار کرنا چاہئے کہاں کے فنڈ میں القد تی گی گرفیجی دے جومدرس صبر نہیں کرسکتا اس کو اختیار ہے کہ مدرسہ چھوڈ کر چلا جائے''۔

## معاونين مدرسه كومدايت

جب کوئی ذی ٹروت صاحب خیر مدرسہ کو چندہ دیے آتا تو مولا نااس سے فر اتے کہ '' مجھے ذکو ق کی ضرورت نہیں' یہ تو غسالہ ال ہے' جسے اگلی امتوں میں آگ آسان سے اتر کر جلادیا کرتی تھی۔میرے مدرسے کے مدرسین کیلئے اگر بچھ دینا ہے تو غیر ذکو ق میں سے دو''۔

### جامعه بنوریهایک مثالی مدرسه

شہید اسلام مورا نامحمہ بوسف لدھیا نوی رحمہ اللہ علامہ محمہ بوسف بوری رحمہ اللہ کا مشہید اسلام مورا نامحمہ بوسف معہدارالعلوم الاسلامیہ کے بارے میں لکھتے ہیں۔ شخصیت اوران کے یادگار مدرسہ جعنرت کے اخلاص کی برکت سے اَصْلُهَا فَابِتٌ وَفَوْعُهَا سُحَمَّم وَفَوْعُهَا مُعَابِتٌ وَفَوْعُهَا

فی السّماَءِ کا منظر پیش کررہا ہے۔ مدرسہ کے بجائے یو نیورش بن چکا ہے۔ لیکن حضرت نے شاس کا بھی کوئی اشتب ردیا' نہ کوئی سفیر بھیجا' نہ بھی اپنے طرز عمل سے بیظا ہر بونے دیا کہ وہ اس مدرسہ کے بانی' شخ الحدیث یا ''برٹ نے' مولانا ہیں۔ بارہا فرمایا کرتے ہے۔ '' یہاں کوئی حضرت نہیں' نہ کوئی بڑا چھوٹا ہے ہم سب اللہ تعالی کے دین کے خادم ہیں' اللہ تعالی کی خادم ہیں' اللہ تعالی کیلئے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی کی رضا کیلئے ال کر کام کرنا ہے' اگر اضاص ہوتو مدرسہ کی درس کا ہیں صاف کرنے والا چہڑ اسی اور بنی رکی پڑھانے و ما برابر ہیں'۔

#### شهرت سے نفرت

حضرت قدس سره کونمود ونمائش اورطلب شهرت سے طبعًا نفرت تھی مال و جاہ کے مریض کاان کے ساتھ جوڑنیں بیٹھتا تھا'وہ جماعتوں کی صدارتوں ادرا مارتوں کے عہدوں ہے بہت بلندوبالا تنظ دنیا کا کوئی بڑے ہے بڑا عہدہ بھی ان کے شرف ومجد میں اضافہ نہیں کرتا تھا بلکہ خودان عہدوں کا آپ کے وجود ہے مشرف ہونا ان کیلئے مار صدافتخارتھا' ووکسی عہدے کے خواستگار نہیں' بلکہ عہدے ن کے متلاثی تھے۔ سم 192ء میں' دمجلس تحفظ ختم نبوت' کی امارت كيلية آپ كونمنخب كيا كيا عائن والے جانتے جيں كەكتنى منتوں ساجنوں كننے استخاروں دے وَں اورمشوروں کے بعد آپ نے میہ منصب قبول فر مایا۔ ابھی ''مجلس تحفظ ختم نبوت'' کی امارت قبول کئے آپ کو چند مہینے نہیں گزرے تھے کہ ربوہ اسٹیشن کا سانحہ پیش آیا۔ جس کے متیج میں ملک میرتحریک چلی اوراس نے غیر معمولی شکل اختیار کرلی اس کی قیادت کیلئے تمام جماعتول برمشمتل' ومجلس عمل ختم نبوت' تشكيل يائي تو با اصراراس كي صدارت كييئة آپ كو منتخب کیا گیا' حضرت قدس سرہ نے اس تحریک کے دوران جس تد ہر وفراست' جس اخلاص وللّهبيت بس صبرواستنقامت اورجس ايثار وقرباني سيے في قيادت کے فرائف انجام ديئے وہ ہماری تاریخ کا ایک مستقل باب ہے۔ان دنوں حضرت برسوز وگداز کی جو کیفیت طاری رہتی تھی وہ الفاظ کے جامہ تنگ ہیں نہیں ساسکتی ۔تحریک کے دنوں میں جوآخری سفر حضرت نے كراجى سے ملتان لا مور بنڈى پشاور تك كيا اس كى ياد مجى نہيں بھولے گ-كراچى سے

رخصت ہوئے تو حضرت رحمہ اللہ بر بے حدر دقت طاری تھی اور جناب مفتی ول حسن صاحب سے فرمارہ بے تھے ''مفتی صاحب دعا سیجے ! حق تعالی شانہ کامی بی عطا فرما کیں۔ بیس کفن ساتھ لے جارہا ہوں مسئلہ طل ہو گیا تو الجمد لللہ ورنہ شاید بنوری زندہ واپس نہیں آئے گا۔ حق تعالی نے اب کے سوز درول کی لاج رکھی اور قادیا نی ناسور کوجسد ملت سے کاٹ کرجدا کردیا۔

#### خدا دا دا خلاص

حضرت کے اخداص ولگہیت' بےلوثی و بےغرضی اور بےنفسی وفر دتنی کا ثمر ہ تھ کہ یہ ہے تاج بادشاہ کروڑوں انسانول کے دلوں پر حکمرانی کررہا تھا اور جب وہ دنیا ہے رخصت ہوا تو اس کا آفتاب شہرت نصف النہار برتھا آپ نے اپنے آپ کو جتنا مٹایا اللہ تعالی نے اتنا ہی اٹھای<sup>' جس</sup> قدرا بی پستی وفروتن کا اقرار کیاحق تعالیٰ نے اسی قدر رفعتوں اور بلندیوں سے مِمكَ ركبيا \_ بي بي من تو اصَعَ لِللهِ رَفَعَهُ اللّهُ " فوق العادت اخلاص وتواضع كماته ساته آپ کی خود داری داستغنا کی شان بھی نرالی تھی۔ جن دنوں ٹنڈ وائند یار کے مدرسہ سے علق منقطع کر کیے تھے اور ابھی تک آئندہ کا مائح ممل تجویز نہیں ہوا تھا بید دور آپ کی ہے کسی اور سمپری کا کر بناک دورتھا۔ انہی دنو رکرا جی میں ایک صاحب نے (جواب مرحوم ہو چکے ہیں) آپ ے فرمائش کی ایک مدرسہ بنایئے اپنے ساتھ ایک استاد اور رکھ لیجئے۔ آپ دونوں صاحبوں کی سال بھرکی تنخواہ کی رقم میں آپ کے نام پر بینک میں جمع کرا دیتا ہوں۔حضرت نے فر ، یا'' سال كے بعد كيا ہوگا؟ بو \_ أيك سال تك چنده آنے لگے گا اور مدرسے چل نظے گا آپ نے فرمايا'' شکر رہا! میں ایسا مدرسہ نبیل بنانا جو ہتا جس کی بنیا دمخلوق کے بھروے پر رکھی گئی ہو جب مدرسہ ہے گا تو آپ کا بھی بی جاہے تو چندہ دیجئے پیشگی قم جمع کرائے مدرسہ شروع کرنا مجھے گوارا نہیں''ایک صاحب نے کئی ہزارروپیہ حضرت کوز کو قاکی مدمیں پیش کرنا حایا' آپ نے فرہ یا کہ ز کو ۃ تو ہم صرف مستحق طلبہ برخرج کرتے ہیں۔ مدرسہ کے دیگر اخراجات میں زکو ۃ صرف نہیں ہوتی۔اس کیلئے عطیات کی ضرورت ہوتی ہے چونکہ طعباء کی ضرورت کے بقدر رقم جمع ہو چکی ہے اس لئے اگر دینا ہے تو زکو ۃ نہ دیجئے 'عطیہ دیجئے ' وہ صدحب کہنے ملے کہاں کی تو منجائش نہیں فرہ یا پھرز کو ق کی جمیں ضرورت نہیں ہولے بیدو پیآ ئندہ سال طلبہ کے کام آئے گا۔ فرمایا' آئندہ سال آئے گا توالقد تعالی اس کاخرج بھی بھیجے دیں گے۔ (شحصیات)

## ارباب مدارس كومدايات

مولا نامفتی احمد الرحمن صاحب مدخلہ کلصے جیں: اگر و بنی مدرسد دیں کیلئے بنانا ہے تو آخرت
کاسب سے برداعذاب ہے اوراگر آخرت کیلئے بنانا ہے تو دنیا کاسب سے برداعذاب ہے۔

یکمات حضرت رحمہ اللہ نے بہلی مرتبداس وقت ارشاد فرمائے جبکہ ایک جیدی لم دین
نے اپنانیا دینی مدرسہ قائم کرنے کے بارے جیس مشورہ کیا اور اس کے بعد متعد و مجلسوں میں
سے حکیمانہ جملہ دہرایا۔ بلاشبہ کسی دینی ادارہ کو جو دین اور علم دین کا قلعہ و تا چاگر دنیا کے
مقیر اغراض ومقاصد کے حصول کا ذریعہ بنایا جائے تو کتنی بردی محرومی اور خسر ان آخرت کا
موجب ہوگا اور اگر اس کے قائم کرنے کا مقصد اللہ تعالی کی رضا اور آخرت کی فلاح حاصل
کرتا ہوتو بھر جائز و تا جائز اور حلال وحرام کی حدود میں پابند ہونے کی بنا پرفتدم قدم پر دنیا کی
مشقتوں 'معینتوں اور آز ماکٹوں کیلئے تیار رہنا پڑتا ہے۔

آپ کا بیارشاد کوئی شعرانہ تخیل نہ تھا بلکہ ساٹھ سال کی طویل مدت تک مدارس کے ساتھ وابستگی تجربات ومشاہدات اور تقریباً چوہیں سال تک ایک عظیم دینی ادارہ کے اہتمام و ادارت کی ذمہ داریاں سنجا لئے کے بعد آپ نے بیدائے قائم کی تھی۔ حضرت رحمہ القد فرہ یا کرتے ہے کہ مدرسہ قائم کرنے کے بعد جو مشکلات سامنے آئیں اگر ان کا پہلے سے احساس ہوتا تو شاید مدرسہ قائم کرنے کا ادادہ نہ کرتا۔

ہیشہ آپ کی یہی خواہش وکوشش رہی کہ مدارس دیدیہ صرف فلاح آخرت اور محض رضائے النبی حاصل کرنے کیلئے ہونے جاہئیں ان میں دنیوی اغراض وخواہشات کی آمیزش کا شائبانہ تک نہ ہونا چاہئے آگر آپ و یکھتے کہ کسی مدرسہ سے بی عظیم مقصد پورا نہیں ہور ہاتو یہ چیز آپ کیلئے نا قابل ہر داشت ہوتی چنانچہ دارالعلوم ثنڈ واللہ یا راور مدرسہ ل جیوہ کرا چی مے تجربات اس پرشاہ ہیں۔

## نیوٹا وُن میں مدرسہ کی بنیا د

یز دگول کے مشوروں' استخاروں اور حربین شریفین میں مراقبوں' مکاشفوں اور دعاؤں کے بعد مستقل دینی اوارہ قائم کرنے کاعزم فرمالیا۔اس کیلئے آپ نے جامع ممجد نیوٹاؤں کراچی کے احاطے کونٹخب فرمایا اور شخصین انجمن سے حضرت رحمہ القد نے گفتگو فرمایا اور شخصین انجمن سے حضرت رحمہ القد نے گفتگو فرمائی اور کہا کہ جھے ایک خاص دینی مدرسہ قائم کرنے کیلئے صرف جگہ دیجئے میں آپ حضرات سے مدرسہ کی تغییر اور اس کے اخراجات کیلئے کی مالی امداد کا طالب نہیں ہوں گا اور نہ کی اور قتم کے تعاون کا خواستگار ہوں گا۔ شخصین انجمن نے بخوشی میہ تجویز منظور کرلی۔اس سے کہ انہوں نے یہ پالٹ مدرسہ اور مجد کے نام سے حاصل کیا تھا اور وہ خوو بھی یہاں مکتب بنانا چا ہے تھے مگران کیلئے جامع مسجد اور اس کی ملحقہ دکا نوں کی تغییر کیلئے بھی یہاں مکتب بنانا چا ہے تھے مران کیلئے جامع مسجد کی حیصت ڈلوا سکے تھے نہ پلستر ہوا تھا ور دوسوا نے اور پیش ب خانے بے تھے۔العرض ان حالات کوئی مائی امداد کرنا مشکل اور دشوار ہور ہا تھا چہ جائے کہ مدرسہ کی حیصت ڈلوا سکے تھے نہ پلستر ہوا تھا اور پیش ب خانے بے تھے۔العرض ان حالات کی تھیر کیلئے میں بعض مخلص منتظمین آجمن مسجد نیوٹاؤن نے مدرسہ کی تھیر کی پیش کش کوا کی غیبی امداد سمجھ میں بعض مخلص منتظمین آجمن مسجد میں بیش کر بیٹ ھے نہ عاملے کی اجازت دے دی۔

# صبرآ ز مااورحوصلة مكن بيسروساماني

حضرت مولا نارحمہ التہ تخف الند تعالی پر بھر وسہ کر کے اپنے ایک رفیق غربت کہیے یا یارغا راستا دمحتر م حضرت مولا نا لطف الند صاحب مد ظلہ العالی اور درجہ تحمیل کے دس ستم ویدہ اذبیت کشید وطلبا کے ساتھ ہو مح معجد نیوٹ وکن میں منتقل ہو گئے اور اس وقت مسجد کے احاطہ میں صرف ثین کی حجمت کا ایک حجر و تھا ای حجر و میں حضرت رحمہ اللہ اور است و محتر م حضرت مول نا لطف الند صاحب مد ظلہ نے اپنا مختصر سا سامان رکھ ویا اور رات کو مونے کیلئے اپنے ایک دریا ہو درست حاجی محمد یعقوب صاحب (جو انتہا درجہ صاح

دیندار اورحضرت رحمہ اللہ کے قدر شناس دوست تھے ) کی کوشی پر جو ہدرسہ سے چند فرلانگ کے فاصلہ پرتھی چلے جاتے تھے اور طلبہ مجد میں ہی دن کو پڑھتے اور مسجد میں ہی رکھتے ۔ مسجد رات کوسوتے اور اپناسا مان خور دونوش اور ضروری سامان بھی مسجد میں ہی رکھتے ۔ مسجد اس وقت قطعاً غیر محفوظ اور ہر طرف سے کھلی ہوئی تھی طلبا کے سامان کی حفاظت کا کوئی انتظام نہ تھا۔ وقنا فو قنا سامان چوری ہوجا تا اسی ضرورت کے تحت موجودہ جمرہ کی پختہ حجمت اور اس کے ساتھ ہی طلبہ کیلئے دوسر سے جمرے کی تعمیر کیلئے خود حضرت رحمہ اللہ اپنے ووستوں سے تین سورو پے لائے اور شخصین کو و سے اور اس طرح دوسرا جمرہ بنا۔ سب ووستوں سے تین سورو پے لائے اور شخصین کو و سے اور اس طرح دوسرا جمرہ بنا۔ سب بین کی مصیبت جوسو ہان روح بنی ہوئی تھی کہ نہ مسجد کا کوئی شمل شانہ تھا۔ نہ بیت الخلاء اور نہ بی پیشاب کرنے کیلئے کوئی شخفوظ پیشا ب خانہ تھا۔ میں مصیبت ہوئی تھیں اور بس اس کا بہتجہ بیتھا کہ دن میں پیشاب یا رفع حاجت مضو کیلئے ٹو ٹیاں گئی ہوئی تھیں اور بس اس کا بہتجہ بیتھا کہ دن میں پیشاب یا رفع حاجت کیلئے ہردو ہزرگوں کو جاتی تھیں ہوگا بازی تا تھ جو کافی دور تھا۔

#### بلامعاوضه بردهانے والے اساتذہ

حضرت علامہ بنوری رحمہ اللہ نے اس مدرسہ کی ابتدا درجہ تحیل سے کی تھی اور اپنے حلقہ احباب میں سردست بلا معاوضہ کام کرنے کیلئے دوحضرات کودعوت دی۔ ایک بزرگ تو مدرسدلال جیوہ کی تکالیف سے تنگ آکر نیوٹا وُن منتقل ہونے سے پہلے ہی ہمت ہار گئے اور وطن واپس چلے گئے صرف حضرت مولا نا لطف اللہ صاحب آپ کے ساتھ نیوٹا وُن اور وطن واپس جلے گئے صرف حضرت مولا نا لطف اللہ صاحب آپ کے ساتھ نیوٹا وُن کوت الحد مت وستوں سے قرض لے کرطلبہ کوت الحد مت دوستوں سے قرض لے کرطلبہ کوتوردونوش کی ہی کوئی سبیل تھی نہا ساتھ ور دونوش کی ہی کوئی سبیل حضرت مولا نا اپنے تخلص دوستوں سے قرض لے کرطلبہ کے خوردونوش کا ادھورا سدھورا انتظام کرتے چتا نچہ نیوٹا وُن منتقل ہونے کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تا جر دوست حالی علیم اللہ بن جو ہری سے تین سورو پے قرض لیا اور جو عالبًا حاجی صاحب نے دونسطوں میں دیا۔ یہ تین سورو پے دس طلبہ پرتمیں روپ فی نفر جو عالبًا حاجی صاحب نے دونسطوں میں دیا۔ یہ تین سورو پے دس طلبہ پرتمیں روپ فی نفر

ہوئی۔اس طرح اپنے اہل وعیال کیلئے بھی جوکرا تی میں مکان میسر ندآنے کی وجہ ہے ابھی تک ٹنڈ وائندیار میں ہی تھے پچھا حہاب سے قرض لے کراور پچھا پی مملوک نایاب کتا ہیں فروخت کر کے کشائش الہی کے انظار میں وقت گزارتے تھے۔

# ابل وعيال كي تنهائي اور تكاليف كالبتلاء اورصبر آز ماوا قعات

انسان اپنی ذات پر تو ہرطرح سختیاں برداشت کرلیتا ہے کیکن ایک غیور آ دمی ایخ اہل وعیال کی تکالیف قطعانہیں برداشت کرسکتا وہ اپنی تمام تر تو انائی کوسب سے بہلے اینے بال بچول کی تکالیف کود ورکرنے کیسے وقف کردیتا ہے مگر مولانا رحمہ القدانتهائی غیور ہونے کے باوجودا بنی تمام تر قو تو ں کوالند تع الی کے دین کی حفاظت وحمایت کیلئے وقف کر چکے تھے' صرف ای لئے مدرسہ ڈ ابھیل کے منصب شیخ الحدیث کو بھا ی تنخو اہ کو شاندار مکان کی عظیم آ سائشۇں كوچھوڑ كرصرف اى توقع پرياكتان آئے تھے كە دْ انھيل ميں حسب منشااستفادہ کرنے والے مخاطب طلبہ میسر نہ نتھے آپ کا وہاں رہنا آپ کی خداواو غیرمعموں علمی عبقريت كى اضاعت كےمراد ف تھا۔ دارالعلوم ٹنڈ داللّٰہ بار بیں اسکے ام کا نات بہت روشن تنصے۔ وہال حضرت مولا نا عبدالرحمٰن صاحب كامل يورى سابق صدر المدرسين مظاہر علوم سہار نپور جیسے بزرگ اورمول نا بدر عالم مہاجر مدنی جیسے مولا نا کے قدر شناس علماء پہلے سے موجود تھے۔ چنانچے ننڈوالندیار میں انتہائی اعز از واکرام کے ساتھ آپ تشریف لے آئے۔ دارالعلوم ٹنڈوانند یار کے حالات ناساز گار ہوئے جن کا ذکر غیرضروری ہے۔حضرت مویا نا رحمہالندنے اصلاح کی کوشش فر مائی لیکن جب حصرت رحمہاللہ دارالعلوم ثنڈ والند ہار کی اصلاح سے مایوس ہو گئے تو کراچی تشریف لائے اور بہب ندی کے پاس لال جیوہ مقام پر بعض بزرگوں کی رفاقت میں علوم دیدیہ کی خدمت شروع فر مائی جب بعض رفقاء کی *طر*ف سے نا قائل برداشت ایذارسانیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو اصلاح کی کوششوں میں ناکامی کے بعد استخارول وعاؤل (جن كاذكر يهلے ہو چكا ہے) اور اللہ جل شانہ كے تكم سے جامع مسجد نيو تا وُن کے احاطہ میں ایک مستقل دینی مدرسہ قائم کیا جس کی تفصیل آپ اس مضمون میں بڑھ

چکے ہیں۔ تو یہاں بھی من جانب اللہ آپ کے صبر و صنبط کی آنہ مائش کیسے ابتداء انہائی شدید التلاء ہیں آئے۔ جسمانی وروحانی تکالیف کے علاوہ سب سے بڑی روحانی تکلیف شد والقد یار ہیں اہل وعیال کی تنہائی کی تھی جوسوہان روح بنی ہوئی تھی۔ اس لئے کہ مولانا کے تشریف لانے کے بعد کوئی مروشہ تھ صرف عور تیں اور بنج ہے کراچی ہیں اس وقت اپنہی کوئی ٹھکا تا نہ تھا اہل وعیال کیلئے تو مکان کا سوال ہی پید انہیں ہوسکتا تھا اس زمانہ میں خادم کے ماموں مولاتا تھا اہل وعیال کیلئے تو مکان کا سوال ہی پید انہیں ہوسکتا تھا اس زمانہ میں خادم کے ماموں مولاتا خرا اور عبد اللہ یہ موسکتا تھا اس زمانہ میں خود باز ارسے روز مرہ کی ضروریات خرید کر گھر پہنچا و سے یا اپنے کی شاگر و سے بیض مرت لیتے ۔ حضرت رحمہ المتد مجمد نہیں صرف ایک و فعدا یک دوروز کیلئے تشریف لے جاتے اور شکر چائے صابان اور دیگر ضروری اشیاء ساتھ لیے جاتے ان دنوں آلہ ورفت کی بیآ سانیاں میسر نہیں جوآج میسر ہیں۔ حیدر آباد سے میر پور خاص تک بڑی لئائن نہیں حیدر آباد سے لازی طور پرگاڑی تبدیل کرنی پڑتی آباد سے میر پور خاص تک بڑی لئائن نہیں حیدر آباد سے لازی طور پرگاڑی تبدیل کرنی پڑتی میں اور چھوٹی مائن کی گاڑی کیلئے بسا اوقات کی گئی گھنے انتظار کرنا پڑتا اور شدید مشکلات سے تھی اور چھوٹی مائن کی گاڑی کیلئے بسا اوقات کی گئی گھنے انتظار کرنا پڑتا اور شدید مشکلات سے دور چار ہوتا پڑتا تھا۔ بسول کا انتظام انتہا درجہ ناقی بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا۔

## حوصلةمكن واقعه

چنانچاک مرتبدکا واقعہ ہے کہ کراچی سے حیدرآباد جانے والی گاڑی لیٹ ہوگی اور حیدرآباد کافی تاخیر سے پنچی جس کی وجہ سے حیدرآباد سے ٹنڈ وامتد یار جانے والی گاڑی نکل گئی۔ اب دوسری گاڑی کیسے رات کے ایک بیجے تک انتظار کرتا پڑائسردی کا موسم تھا بارش ہورہی تھی۔ ٹنڈ والقد یار دو بیج کے بعد پنچتے ہیں۔ اسٹیشن پرکوئی سواری بھی موجود نہیں ہوائی کی وجہ سے بھی فیل ہو چی ہے تخت اندھیرا پھیلا ہوا ہے اور کم از کم ایک میں وزن ساتھ ہے اور گھر اسٹیشن سے کئی فرلا تگ دور ہے اور سامان اٹھ نے کیلئے قلی بھی میں وزن ساتھ ہے اور گھر اسٹیشن سے کئی فرلا تگ دور ہے اور سامان اٹھ نے کیلئے قلی بھی میں دوانہ میں حضرت سامان سر پراٹھا کر بارش سردی اور اندھیر سے بیس گھر روانہ ہوجاتے ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس رات کے شدا کہ نے ہمت تو ڈ دی اور اللہ جو جال شانہ سے فریاد کی کہ اے امتداب میر سے اندر مع یہ سختیاں برداشت کرنے کی ہمت

نہیں رہی اب تو اپنی قد رت کا ملہ ہے کرا چی میں مکان کا انتظام فرماد ہے۔
فرمایا کہ اس کے بعد جب کرا چی واپسی ہو کی تو دیکھا کہ انجمن ج مع مسجد کے نتظمین
کواب خود ہی حضرت رحمہ اللہ کی تکالیف کا شدت کے ساتھ احساس ہور ہا ہے کہ مول ٹا کیسے
فوراً مکان بنیا چاہئے۔ یہ امتہ جل مجدہ کی جانب ہے غیبی نصرت تھی۔ چنا نچے فرمایا کہ اس
رات کے بعد صرف ایک مرتبہ ٹنڈ وامقہ یا رجانا ہوا اور وہ بھی گھر والوں کو اطلاع دیئے کیلئے
کے کرا جی جانے کی تیاری کریں دو سری مرتبہ تو ان کو لینے ہی کیلئے جانا ہوا۔

# عظيم قرباني

اس ابتلائی دور میں اہل وعیال کا بغیر کسی طاہری سہارے کے تنہا ننڈ والقد یار میں رہنا ای حفرت کیلئے کچھ کم تکلیف دہ نہ تھ ابتلاء پر ابتلاء یہ چیش آیا کہ وہاں کے کمین خصلت و کینہ پر وراور کم ظرف افراد نے حفرت کی عدم موجودگ سے فائدہ اٹھا تے ہوئے اہل خانہ کوطرح طرح سے پر بیٹان کیا حتی کہ گھر میں مبزی ترکاری وغیرہ پہنچانا بھی مشکل بنا دیا۔
ای عالم میں حفرت کی صاحبزالی مرحومہ فاطمہ بہن کی آٹھوں میں کوئی شدید تکلیف بیدا ہوئی۔
اور حفرت کراچی میں مدرسہ کے کاموں میں مصروف اور مشکلات میں سرگر دان اوھر مرحومہ اپنی والدہ محتر مدکے پاس ننڈ والقد یار میں مجبوئ نہ کوئی جار دار اور نہ کوئی دوانہ علاج کر نے والاموجود ایک صاحب میں سپتال لے جا کر مرض کی تشخیص کرانے کی طرف توجہ کون کر نے والاموجود ایک صاحب میں بہتائی بالکل جاتی رہی۔ جب اہل خانہ کراچی شقل ہوئے اور ماہرین چیتم سے محائے کرایا گیا تو معلوم ہوا کہ بینائی بالکل جاتی رہی اور علاج کے مرصہ اور ماہرین چیتم سے محائے کرایا گیا تو معلوم ہوا کہ بینائی بالکل جاتی رہی اور علاج کے مرصہ اور ماہرین چیتم سے محائے کرایا گیا تو معلوم ہوا کہ بینائی بالکل جاتی رہی اور علاج کے مرصہ سے گز رہی ہے ہے اپنے شرک ہوئے کا مطاب نہیں۔

حضرت رحمه المتدكوم حومه ہے اس كى دين دارى صلاح وتقوى اور معذورى و ب جارگى كى وجه ہے بے حدمجت تقى رور وكر فرماتے تنے كه اس دين مدرسه كيلئے ہم نے اپنى عزيز ولخت جگر كو بھى قربان كرديد الله تعالى ہمارى قربانى قبول فرمائيں اور جس عظيم مقصد كيلئے ہم نے اپنے آپ كؤالل وعيال كوقربان كيا ہے اپنى رحمت ہے اس مقصد ميں ہميں كامياب فرم ئيں۔

### یے شل استغنا

جہاں خلوص اور للہیت میں اتنا بلند مقام تھ وہاں استغناء اور غیرت کی شان بھی نرالی سخی اس سلسلہ میں بید دلچسپ واقعہ پیش آیا کہ حضرت رحمہ اللہ نے حرمین شریفین کے استخاروں کے بعد جب ٹنڈ واللہ یار ہے تعلق منقطع کرلیا اور ابھی تک نے مدرسہ کے بارے میں فکر مند نتھ کہ جناب سیٹھ مجمہ یوسف مرحوم نے حضرت سے عرض کیا کہ آپ مدرسہ بناہیے اور حضرت مولا ناعبد الرحمٰن صاحب کامل بوری کوبھی بلا لیجئے۔ میں آپ دونوں حضرات کی یا نیج سال کیلئے مشاہرہ کی رقم بچاس ہزاررہ بیہ بینک میں جمع کرادیتا ہوں۔

حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے انکار فرمادیا اور فرمایا کہ یس چندوجوہ کی بناء پر مدرسہ شروع ہونے ہے قبل کوئی امداد قبول کرنے ہے معذور ہوں۔ ہاں مدرسہ بن جائے تو جو امداد فرمائیں گے شکریہ کے ساتھ قبول کی جائے گئ مرحوم جانے تھے کہ حضرت مدرسہ بنانے کی فکر میں ہیں اور دوسری طرف ہے سروسامان کا دور دورہ ہے۔ قرض سے گھر کا گزارہ چلا دہ ہیں۔ اس لئے انہوں نے حضرت رحمہ اللہ سے ہداصرار کی مگران کے اصرار پر حضرت کے انکار میں بھی ترتی ہوتی گئی بالآخر مرحوم نے اپنے ساتھی سے پنجابی میں کہائی دائیں لیعنی مولانا میری بات سنتے نہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نہیں دائیس لیعنی مولانا میری بات سنتے نہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نہیں وابتا تھا کہ ہمارے مدرسہ کا آغاز تو کل علی اللہ علیہ فرمایا کہ ہمارے مدرسہ کا آغاز تو کل علی اللہ علیہ تو کل علی اللہ غیارے ہو۔

## مالياتى نظام ميں حيرت انگيز احتياط

مرسد میں آنے والی رقوم اور ان کے خرچ کے سلسلہ میں حضرت مولا نا رحمۃ القد علیہ
کی انتہائی احتیاط کوئی جس کی نظیر اس زیانے میں کسی بڑے یا چھوٹے مدرسہ یا دینی ادارہ
میں نہیں ملتی ٔ حاتی محمد یعقوب صاحب کالیہ مرحوم خازن مدرسہ کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ
ہدایت دی تھی کہ بنیا دی طور پر مدرسہ کے دوفنڈ اور بینک میں دوعلیحدہ علیحدہ اکاؤنٹ ہونے
جاہئیں ایک زکوۃ فنڈ و مراغیرز کوۃ کا امدادی فنڈ اور دونوں فنڈ ایک دوسرے سے علیحدہ

علیحدہ اس طرح رکھے جا کمیں کہ خلط ہونے کا امکان باتی نہ رہے اور دونوں قسم کی رقوم حسب ذیل طریقے برخرج کی جا کمین۔

غیرز کو ہ فنڈ جس میں زکو ہ کے علہ وہ صدقہ فطر نذر کفارات اور دیگر صد قات واجبہ کی رقمیں بھی جمع کی جاتیں اس فنڈ کے متعلق تو سے ہدایت تھی کہ زکو ہ کا روپیہ صرف ستی طلبہ کو خوردونوش اور عام ضروریات کیلئے مقررہ مقدار میں وظیفہ کے نام سے نفذ دست بدست دیا جائے طلبہ مدرسہ سے ہوار وظیفہ لے کر خوراک کی مقررہ قیمت مطبخ کے منتظم کے پاس جمع کرادیں مدرسہ صرف اس کی تگرانی کرے۔ اس کے علاوہ اس فنڈ سے طلبہ کی دوسری ضروریات کیوش کے یہ موسم سرما میں کھی اور دواعل جو غیرہ کا انتظام کیا جائے۔ دوسری ضروریات کیوش کے یہ موسم سرما میں کھی اف اور دواعل جو غیرہ کا انتظام کیا جائے۔ دوسری مدامدادی رقوم صرف اس انڈ ہو ملاز مین کی تنخوا ہوں یا دری ضروری کتابیں خرید نے پرخرج کی جا کھی اور اس میں بھی آپ کے احتیاط کا بیاما تھا کہ اس سے تعمیرات نغیر دری کتب بختی کے بیٹھے وغیرہ عمومی ضروریات پرخرج نہیں فرمات کیا میں ماروریات مدرسہ کیل کے بیٹھے وغیرہ عمومی ضروریات کے نام سے جورتوم آتیں وہ ان میں صرف کی جاتیں۔

### غيبى نصرت

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ غیر ملکی طلبء کی ضرور یات کے چیش نظر فوری طور ہے وسطانی حصہ کی دوسری منزل کے دارارا قامہ کا مسئد در چیش تھااور تغییر کی فنڈ جیس رقم موجود نہ تھی اور لاگت کا تخمید ہوئے تین لا کھ تھاای دوران حضرت مولا تا کے احباب جیس ہے ایک صاحب حاضر خدمت ہوئے اوران کے ساتھ ایک اوراجنبی صاحب بھی تھے۔ باتوں باتوں جیس تذکرہ ہوا مخدمت ہوئے اوران کے ساتھ ایک اوراجنبی صاحب بھی تھے۔ باتوں باتوں جیس تذکرہ ہوا کہ دوسرے روزوہ اجنبی صاحب بھی تھے۔ باتوں باتوں جیس تذکرہ ہوا کہ دوسرے روزوہ اجنبی صاحب نے بھائی ضالد احمد بنوری دروازہ ہر جو کرد کھھتے ہیں اور آگر بتاتے ہیں کہ ایک غریب قسم کا آدمی کھڑا ہے اور مانا جا ہتا ہے۔ حضرت مولا تا نے اندر آنے کیلئے فر ہیا تو ان صاحب نے پتلون کی جیب جیس سے نکال کر 65 ہزار رو پر تقمیری فنڈ جیس دیا اور دوسرے روز مزید رقم پتلون کی جیب جیس سے نکال کر 65 ہزار رو پر تقمیری فنڈ جیس دیا اور دوسرے روز مزید رقم کا دراس طرح

دارالا قامہ کی تغییر کی فوری ضرورت اللہ نقی لی نے پوری فر مادی اس کے بعد تو ان صاحب کو حضرت مولا نا کے ساتھ الیمی والہ نہ عقیدت پیدا ہوئی جو بیان سے باہر ہے۔

#### دوباتول كايقين

چنانچ جسم سے اورای پر ہمارا ایمان ہے ایک تو یہ کہ مال ودولت کے تمام خزائے القد تعی لی کے قبضہ میں ہیں اور دوسرا ہے کہ اولا دآ دم کے تلوب بھی القد کے ہاتھ میں ہیں اگر ہم اخلاص کے ساتھ صحیح کام کریں گے تو القد تعیالی بندوں کے تلوب خود بخو دہماری طرف متوجہ کر کے اپ خزانوں سے ہماری مدد کرے گا ہمیں کسی انسان کی خوشامہ کی ضرورت نہیں ہے۔ بہذا جو ضرورت ہمیں پیش آتی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے اور ما تکتے ہیں ووالی جگہ سے ہماری ضرورت کو پورا کرتا ہے جہاں ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا پھر ہم کیوں کسی انسان کے سامنے ہاتھ کھیلا کمیں یا خوشامہ کریں۔

#### مالیات کےاصول

ایک اور عجیب و خریب اصول می بھی تھا کہ مدر سے بالی قند میں مہمانوں کیلے کوئی کھا تہ نہ تھا مہمانوں کے مصارف حضرت خودادا فرماتے اور اس طرح ڈاک کا خرچہ بھی بھی مدر سہ سے نہیں لیا۔ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے بیسب راستے بند کرد ہے ہیں ای طرح متفرقات اور کراہے آمد ورفت کی بھی کوئی مد نہ تھی۔ مدر سہ عربیہ اسلامیہ کا ایک بیبہ بھی ان مدات میں خرچ نہیں ہوتا تھ بلکہ ان نا موں سے مدر سہ میں کوئی مدی نہیں۔ کراہے آمد ورفت کی میں طرورت سے کہیں جانا ہوتا تو اپنا کوئی نہ کوئی ذاتی کی میں کراہے آمد ورفت کی میں کراہے آمد ورفت کی میں کی کرائی نہ کوئی ذاتی کی میں کرائی نہ کوئی ذاتی کا م اس کے زائل میں نکال لیتے اور اپنے کام کواصلی اور مدر سہ کے کام کوشمنی بنا کراپی جب خاص سے کراہے اوا کرتے ۔ اس کے حضرت والا نے مدر سہ کی کوئی کا رئیس خریدی کہ کار کی تیمت پڑوں کی قیمت ڈرائیور کی تنخوا ہوغیرہ کا بار مدر سہ پر پڑے گا اور اپنے یا دوسروں کے استعال میں بے احتیاطی ہونا ناگز ہر ہے اس سے بچنا ناممکن ہے حالا نکہ اگر حضرت علیہ کے استعال میں بے احتیاطی ہونا ناگز ہر ہے اس سے بچنا ناممکن ہے حالا نکہ اگر حضرت علیہ

الرحمة جاہے توایک اشارہ پربیسیوں گاڑیاں مدرے کیلئے مل سکتی تھیں۔

بعض مخلصین نے مدرسہ کیلئے گاڑی دینے کی پیش کش کی تو حضرت مولا نا رحمۃ القد علیہ نے منظور نہیں فرمایا بسااوقات بعض احباب اصرار کرتے اور مختلف عنوا نات ہے اس کی ضرورت اور اہمیت ٹابت کرتے تو حضرت مولا نا رحمۃ اللہ علیہ ہنس کر فرماتے یہ جتنی ٹیکسیاں بازاروں ہیں چل رہی ہیں اور ہر وقت مہیا ہیں ہماری ہی تو ہیں جب چاہو بلالوئیکسی حاضر ہے پھر ہمیں مدرسہ کیلئے گاڑی خرید کر آخرت کی مسئولیت اپنے فرمہ لینے کی کیا ضرورت ہے ۔ نیز فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ گاڑی ہی مفت اور ڈرائیور بھی مفت اور ڈرائیور بھی ہفت ملے ۔ پنانچہ آخری زمانہ میں امتد تعالٰی نے حضرت مولا ناکی اس خواہش کو بھی پورا فرما دیا تھا کہ بعض مخلصین ضرورت کے وقت اپنی گاڑی لاکرخود ڈرائیور کی کے فرائض انجام دیتے اور کھنے سے دھرت کی اس خواہش کو بھی اور این کے انتہائی سعادت محسوس کیا کرتے تھے۔

حق تعیالی نے حضرت مولا نا نوراللہ مرقدہ کواس قدر عظیم حوصلہ اور عی ظرف عطافر مایا تھا اور شہرت و نام ونمود سے کس قدر متنفر بنایا تھا اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ جب آپ کے سامنے اس تم کی ہاتوں کا تذکرہ ہوا تو کس قدر سکون واطمینان سے فرماتے ہیں کہ اگر کو گی اپنی ما طرف نسبت کرنے سے خوش ہوتا ہے تو کرنے دوہم نے تو جو پچھ کیا ہے اللہ کیا ہے۔

مرف نسبت کرنے سے خوش ہوتا ہے تو کرنے دوہم نے تو جو پچھ کیا ہے اللہ کیا ہے۔

مرف نسبت کرنے ہے خوش ہوتا ہے تو کر مے دوہم نے تو جو پچھ کیا ہے اللہ کیا ہے۔

مرف نسبت کرنے ہے خوش ہوتا ہے تو کر مے دوہم کے تو جو پچھ کیا ہے اللہ کیا ہور سے سے ای نظر فی اور سے تعلیم ہے یہ عالی ظرفی اور سے تعلیم ہے یہ عالی ظرفی اور سے تعلیم ہے یہ عالی تعلیم ہے اور کس قدر مقلیم ہے یہ خلوص کہ شہرت و نام ونمود کے شائبہ سے بھی پاک ہے اور کس قدر مقلیم ہے یہ لئہ ہیت اور تعلق مع اللہ ہ

یمی وجہ ہے کہ حضرت مولا نارحمۃ اللہ علیہ اس کو بھی پسندنہیں فر ماتے ہے کہ آپ کو ہتم یا صدر مدرس کیا شیخ الحدیث کہایا لکھا جائے۔

فرمایا کرتے تھے کہ واللہ میں نے یہ مدرسداس کے نہیں بنایا کہ مہتم یا شیخ الحدیث کہلا وُں جلال میں آکر فرمات اس تصور پر لعنت کی حرفر ماتے کہ اگر کوئی مدرسہ کے اہتمام اور بخاری شریف پڑھنے کا کام اپنے ذمہ لے لے تو جھے خوشی ہوگی اور میں ایک عام خادم کی طرح بخاری شریف پڑھنے کا کام اپنے ذمہ لے لے تو جھے خوشی ہوگی اور میں ایک عام خادم کی طرح سے مدرسہ کا ادنی سے ادنی کام کرنے میں بھی کوئی عارمحسوں نہ کروں گا۔ (بینات عدامہ بوری نہر)

#### اصاغرنوازي

ایک مرتبہ مولانا مفتی محمد رفع عثانی مظلیم (مہتم دارالعلوم کراچی) و ها کہ بیں حضرت والدصاحب کے ساتھ بتھ، مولانا بھی تشریف فرما تھے، مولانا نے خود بھی فی صاحب سے فرمایا کہ چلوتمہیں جا تگام کی سیر کرالاؤں۔ چنا نچہ والدصاحب سے اجازت کے کرمولانا اور بھائی صاحب و ها کہ ہے جا نگام روانہ ہو گئے، ریل بیں جگہ تنگ تھی، اور ایک بی آدی کے لیننے کی گنجائش تھی۔ مولانا نے بھائی صاحب کو لیننے کا تھم دیا، لیکن بھی گی صاحب نہ مانے ، تو آئیں زبروتی لٹا دیا، اورخودان کی ٹاٹلول کواس زور سے چکڑ کران سے صاحب نہ مانے ، تو آئیں زبروتی لٹا دیا، اورخودان کی ٹاٹلول کواس زور سے چکڑ کران سے پاؤں کی طرف لیٹ گئے کہ وہ اٹھ نہ سکیس ، اپنے ایک شاگر دیے ساتھ میں معاملہ وہی شخص کے مقام بلندے سرفراز کیا ہو۔

### تبليغ واصول تبليغ

بعض حفزات نے حفزت بنوری رحمہ اللہ ہے فرمائی کھی کہ وہ ٹیلی ویژن پر خطاب فرمائیں ہمولا نانے دیڈ یو پر خطاب کرنے کوتو قبول کرلیا تھا، لیکن ٹیل ویژن پر خطاب کرنے سے معذرت فرمادی تھی کہ بیمیر ہے مزاج کے خلاف ہے۔ اس دوران غیررسی طور پر بیا تفکلو ہمی کہ فیموں کومخر ب اخلاق عن صرے پاک کر تے بلیغی مقاصد کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے بانہیں؟ اس بارے میں مولا تانے جو پچھار شا دفر مایا اس کا خلاصہ بیتھ:

اس سلسد بین ایک اصول بات کہنا جا ہتا ہوں ، اور وہ یہ کہم لوگ انڈ تعالی کی طرف سے اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ جس طرح بھی ممکن ہو، لوگوں کو پکا مسلمان بنا کر چھوڑیں ، ہاں اس بات کے مکلف ضرور ہیں کہ تبلیغ دین کے لئے جتنے جائز ذرائع و وسائل ہمارے بس میں ہیں ان کو اختیار کر کے اپنی پوری کوشش صرف کردیں۔اسلام نے ہمیں جہاں تبلیغ کا تھم دیا ہے ، وہاں تبلیغ کے باو قار طریقے اور آ داب بھی بتائے ہیں ، ہم ان طریقوں اور آ داب کے ساتھ ہم دائرے میں رہ کر تبلیغ کے مکلف ہیں ،اگر ان جائز ذرائع اور تبلیغ کے ان آ داب کے ساتھ ہم

ا بنی تبهیغی کوششوں میں کامیاب ہوتے ہیں تو عین مراد ہے،لیکن اگر باغرض ان جائز ذرا کع ہے ہمیں مکمل کامیابی حاصل نہیں ہوتی تو ہم اس بات کے مکلّف نہیں ہیں کہ ناجائز ذرائع اختیار کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دیں ،اور آ واب تبلیغ کوپس پشت ڈال کرجس جائز و نا جائز طریقے ہے ممکن ہو،لوگوں کوابنا ہم نوابنانے کی کوشش کریں۔اگرہم جائز وسائل کے ذریعے اور آ داب تبلیغ کے ساتھ ہم ایک محف کو بھی دین کا یابند بنادیں سے تو ہماری تبلیغ کامیاب ہےاور اگرناج ئزذرائع اختیارکر کے ہم سوآ دمیوں کو بھی اپنا ہم نوابنالیں تواس کا میابی کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں۔ کیونکہ دین کے احکام کو بیا ہال کر کے جونبلیغ کی جائے گی وہ دین کی نہیں کسی اور چیز کی تبلیغ ہوگی (فلم اینے مزاج کے لحاظ سے بذات خود اسمام کے احکام کے خلاف ہے، ہذا ہم اس کے ذریعے تبدیغ دین کے مکلف نہیں ہیں۔اگر کوئی شخص جائز اور باوقار طریقوں ہے ہماری دعوت کوقبول کرتا ہے تو ہمارے دیدہ ودل اس کے لئے فرش راہ ہیں ،لیکن جو مخص فعم وکھے بغیر دین کی بات سننے کے لئے تیار نہ ہوا ہے فلم کے ذریعے دعوت دینے ہے ہم معذور میں ،اگر ہم بیموقف اختیار نہ کریں تو آج ہم لوگوں کے مزاج کی رعایت سے فلم کوتبلیغ کے لئے استعمال کریں گےکل بے حجاب خواتمن کواس مقصد کے لئے استعمال کیا جائے گا،اور رقص و سرود کی محفلوں سے لوگوں کورین کی طرف بلانے کی کوشش کی جائے گی ،اس طرح ہم تبلیغ کے تام برخوددین کے ایک ایک حکم کویا ، ل کرنے کے مرتکب ہوں گے۔'' بیرنسل میں مولا تُاک آخری تقریرتھی ،اورغورے دیکھا جائے توبیتمام دعوت دین کا کام کرنے والول کے لئے مولا تُاکی آخری وصیت تھی جولوح ول بِنقش کرنے کے لائق ہے۔ (نقوش رفتان)

#### خدا دا دصلاحیت

حضرت علامہ شبیراحمرعثانی رحمہ الله ،حضرت مورا نامحمہ بوریؒ اور حضرت مورا نا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہم الله کے علاوہ اور بھی دو جارعلما ،حضرات ' منبر ومحراب کانفرنس' میں شرکت کرنے کیلئے ریاض (سعودی عرب) گئے تھے۔ وہاں بہت بڑا سٹیج بناتھ اور شبج پر

شاہ فیصل وہاں کے پچھاال علم ڈاکٹروں کے ساٹھ بیٹھا ہوا تھ اور ہی رے علماء کو نیچے عوامی نشتوں پر جگہ دی گئی تھی۔ بیرحضرات جیران تھے کہ ممیں بھی دعوت نامہ دے کر بلایا گیا ہے اور بہاں جگہ دی ہے تو حضرت علامہ شبیراحمرعثا فی نے فر مایا کہ آ پاوگ فکرنہ کریں جب علم کا موقع آئے گاتو ہم لوگ سب ہے آ گے ہو تگے۔ وہاں ایک مسئلہ سجدہ تعظیم کا چل پڑا تو وہاں کے تمام اہل علم ڈاکٹروں نے تقریر کی کہ بیاکفر ہے۔حضرت علامہ شبیراحمد صاحب عثانی نے فرمایا کہ آب حضرات تیار ہوجا کیں ہمیں اس مسئلہ کا رد کرنا ہے تو حضرت مولا تا سيد پوسف بنوريٌ جوان تھے اور حضرتُ كا حافظ بھى غضب كا تھا اور عربي ، ورزادتھي حضرتٌ نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ چنانچہان حضرات نے تنجیرایک پر چی بھیجی کہ بیمسئلہ اب تک نعط بیان ہور ہا ہےاور ہمیں موقع دیا جائے۔ جسب یہ پر چی تنج پر پہنجی توش وفیصل ؒنے یو چھا کہ بیہ حفرات کہاں بیٹھے ہیں تو کہا گیا کہ نیجے نشستوں برتو شاہ فیصل غصہ ہو گئے اور کہا کہ علی ء کوتو نیجے بٹھایا ہے اور جاہلوں کو تنبج پر اور فوراً ان حضرات کو او پر تنبج پر بلایا۔حضرت مول تا ہنور گ نے تقریر فر مائی۔ بیدہ مجلس تھی جس میں حضرتؓ نے تمام دنیا کواور خاص طور برعر بوں کوا بی عر لي كالو بامنوايا \_رحمة التدليهم رحمة واسعة \_( ابنامه الحن كراجي )

### حضرت بنوري رحمه اللد بحثيبت مهتمم

مولاتا حبيب النُدمِيّ ارشهبيدر حمد النُد لِكُصّة بين.

ہمارے شیخ قدس القد سرہ العزیز کو القد تھ کی نے نہایت پر کیزہ اوراعلی اوصاف سے نوازا مقاطلبہ کی راحت و آ رام کا بہت خیال رکھتے تھے۔ بہترین مطبخ 'کھانے چنے کی عمدہ شیاء عمدہ وصاف سخری جگہ ٹھنڈ ہے پوئی کے کولڑ صاف سخرے کشادہ 'روشن اور آ رام وہ کمرے دوا علاج کے مصارف ماہا نہ وظیفہ الگ صبح ناشتہ کا خصوصی انتظام 'غرضیکہ اپنے بچوں سے زیاوہ طلبہ کا خیال رکھنا یہ سب بچھان کی توجہ عنایت اور طلبہ سے محبت کا بہترین نمونہ ہے۔ اضلاص و تو کل اللہ تعالیٰ نے اتنااعلیٰ عطافر ماید تھا کہ فرمایا کرتے تھے کہ جمیں کس سفیر'

جسٹ اشتہ رواعلان کی ضرورت نہیں جس کا مدرسہ ہوہ خود چلائے گا' چنا نچی مختص حضرات خود آکر چندہ دے جاتے ہے۔ کوئی سفر تھا نہ اپیل حق کہ جم رے شخ رحمہ التہ بعض مرتبہ تو زکو ق دینے والوں سے بیفر مادیو کرتے ہے کہ جمارا سال مجر کا انظام جو چکا ہے آپ کی دوسر سے مدرسہ کودے دیے ۔ بعض مرتبہ خود لے کرکسی دوسر سے مدرسہ کودے دیے ' گفتے مدرسے ایسے مدرسہ کودے دیے نہ کتفی مدرسے ایسے خصے جن کی امداوخود ہی فر مبیا کرتے تھے۔ نہ حکومت سے مدولیتے نہ اوق ف سے نہ ہی کسی اور سرکاری وغیر سرکاری وغیر سرکاری ادارہ سے ہم وسر تھا تو صرف خدا کی ذات پر وہی دلول کو پھیر نے والا ہے وہ دلول کو اس طرح پھیر دیا تھا کہ حمرت ہوتی تھی۔ لوگ چسے دے دے ہیں اور شخ رحمہ التہ سات تغناء سے واپس فر مارہ ہیں کہ جمیں زکو ق کی ضرورت نہیں یہ بھی کوئی چسہ ہے۔ تہمارا ہم پر احسان نہیں کہ زکو ق دے دے ہو کہ جمیر نکسی سے فرماتے کہ بیز کو ق کا بیسہ اس وقت قبول کر یس کے جب کہ آئی ہی مقدار پس غیرز کو ق کا بیسہ دؤ جب وہ صاحب حامی مجر لیتے تو قبول کر لیتے کے جب کہ آئی ہی مقدار پس غیرز کو ق کا بیسہ دؤ جب وہ صاحب حامی مجر لیتے تو قبول کر لیتے گر مایا کرتے تھے کہ ہمارے درسر کی خصوصیات حسب دئیل ہیں۔

ا۔ مدرسین حضرات کی تنخواہ اس فنڈ سے دی جاتی ہے جس میں صرف عطیات' تبرعات کا ببیہ ہو'ز کو قادصد قات'تنخوا ہوں میں قطعاً نہیں دیئے جاتے۔

۲- ذکوۃ اورصدقات واجب اموال صرف طلباء کے وفائف میں رگئے جاتے ہیں تنواہ کیا اس مے قرض کا کہتے ہیں تنواہ کیا جاتا ہے۔

سے اس مرضرورت کی چیز اس کے فاص فنڈ سے خریدی جاتی ہے اگر تغیر کی ضرورت ہوتا اس کے نام سے بیسہ آتا چاہئے اوروہ صرف ای پرخرج ہوگا کتا بیس خرید تا ہیں تو کتابوں کی خرید کے نام سے بیسہ آتا ہے تو اس سے کتا بیس خرید کی جاتی ہیں اگر دریاں قالین عکھے وغیرہ خرید کے نام سے بیسہ آتا ہے تو اس سے کتا بیس خرید کی جاتی ہیں اگر دریاں قالین عکھے وغیرہ خرید تا ہیں تو اس کے نام سے تو م بیسہ دیتی ہے اور یہ چیزی خرید کی جاتی ہیں قرضیکہ جس نام سے جو بیسہ لیا جاتا ہے۔ وہ اس جگہ پرخرج ہوتا ہے۔ ایس نہیں ہوتا کہ بیسہ تھیر کے نام سے لیا جاتا ہے۔ وہ اس کے خرید کی جاتی ہیں خرید کی جاتی ہیں خرید کی جاتی ہیں جاتا ہے۔ اس کیا ہوتا ہے۔ ایس نہیں ہوتا کہ بیسہ حاصل کرکے اس سے جاتا ہوں کے نام سے بیسہ حاصل کرکے اس سے عکھے خرید سے جا کیں۔ مثال کے طور پر جب وار التصدیف بن تو ایک صاحب نے اس کیک

قالین دے دیا وصرے صاحب نے الماریاں ہنوادیں۔ ایک صاحب نے گھڑی خرید دی۔ جب نیادفتر مدیر بنا تو اس کیلئے ایک صاحب نے قالین خرید دیا۔ دوسرے صاحب نے گھڑی لگادی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدرسہ ہے اللہ تعالیٰ اسے ای طرح چلاتا ہے اور ای طرح چل تا رہے گا۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نیت عالص کرلیں اور فرمایا کرتے تھے کہ جو محص بھی اخلاص سے اس مدرسہ کی خدمت اپنی نیت عالص کرلیں اور فرمایا کرتے تھے کہ جو محص بھی اخلاص سے اس مدرسہ کی خدمت کرے گا اللہ تعالیٰ اسکواس کا بدلہ دنیا ہیں بھی دیں گے اور آخرت ہیں بھی جھے ۔ اللہ ان کا ہوگی محق سے اللہ کے ہوگئے تھے۔ اللہ ان کا ہوگی قدس سرہ اللہ کے ہوگئے تھے۔ اللہ ان کا ہوگی تھا اور سارے کام اس طرح چل رہے جھے کہ دیکھنے والوں کو چیرت ہوتی تھی۔

حفنرت شیخ رحمه القدشروع ہے آخر تک اپنے اس اصول پر سختی کے ساتھ قائم رہے اور آئندہ آنیوالی نسلوں کیلئے روش مثال چھوڑ سے ۔انقد تعالی ہم سب کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے آمین ۔

حضرت شیخ قد س مرہ میں تواضع ہے انہائتی نام نمودادر شہرت ہے بہت متنفر تھے ہاوجود
اس کے کہ مدرسہ کیلئے ساری بھاگ دوڑخود کی خون پسیندا بیک کیا 'بانی 'مہتم' مربروشنخ الحدیث
سب پچھ خود ہی تھے لیکن کبھی بیرنہ پند کیا کہ ان میں ہے کسی ایک نام سے انہیں پکارا جائے
بلکہ اس سے نیچنے کیلئے کسی دوسرے کوآ گئے بڑھا دیتے تھے۔القدتی کی نے انہیں ان کے اس
اخلاص 'تواضع اور للہیت کا صدون دوئی رات چوگئی کی صورت میں روز بروز دے رہے تھے۔
اخلاص 'تواضع اور للہیت کا صدون دوئی رات چوگئی کی صورت میں روز بروز دے رہے تھے۔
آپ کے اس اخلاص 'ای تواضع اور اس للہیت کا ثمرہ آئ دنیا کے سامنے مدرسے جو چندسال پہلے ویرانہ تھا۔ (بیات علامہ بوری نبر)
کی شاندار عارت کی شکل میں ہے جو چندسال پہلے ویرانہ تھا۔ (بیات علامہ بوری نبر)

#### حضرت بنورى رحمهاللد كااندازتربيت

شہیداسلام مولانا محمہ یوسف لدھیا نوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت بنوری رحمہ اللہ کی پہلی یا دجواس نا کارہ کے ہن وہ فظہ پرتفش ہے وہ خیر المدارس ملتان کے سالا نہ جلسہ پر حضرت کی تشریف آ وری تفی ۔ بینا کارہ خیر المدارس کا طالب علم تھا۔ حضرت جلسہ پرتشریف لائے ، آپ

کے ساتھ آپ کے مدرسہ کے ایک مصری است ذہبی تھے، حضرت تقریر کے لئے جلہ گاہ میں تشریف لائے تو مصری استاذ کو بھی اپنے برابر کری پر بٹھا ریا اور تقریر سے پہلے حضرت اپنے اس فیتی کی مدح دستائش کرنے لگے، سامعین حضرت کے تعریفی کلمات سے متعجب تھے کیونکہ مصری علماء کی طرح بیصاحب بھی ہے دلیش تھے۔ غالبًا حضرت نے سامعین کے چہروں میں چیرت واستعجاب کے خطوط پڑھ لئے ،اس لئے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے فرہ یا:

"آپ حضرات ان کی ظاہر کی شکل کونہ دیکھیں، ان کا باطن بہت خوب ہے، بہت عمدہ ہے، بہت عمدہ ہے، بہت عمدہ ہے۔ " ہہت چھا ہے، آپ حضرات دعا کریں کے میر ایاطن ان جیب بوجائے اوران کا ظاہر مجھ جیسا ہوجائے۔ " اور پھر اپنے اس رفیق کی طرف متوجہ ہو کرعر بی میں فر مایا کہ شیخ ! میں نے حاضرین کے سام ما کرنے کی فر ماکش کی ہے۔ ریان کروہ مصری عالم کھڑ ہے ہوئے اورعر بی میں کہا کہ " تمام حاضرین گواہ رہیں گہا کہ بیر کہا کہ کہا کہ بیر کہا کہ کہ کہا کہ بیر کہا کہ کہا کہ بیر کہا کہ بیر کہا کہ بیر کہا کہ کہا کہ بیر کہ کہ بیر کہا کہ بیر کہ بیر کہا کہ بیر کہا کہ بیر کہا کہ بیر کہا کہا

حضرت نے جب ان کے عربی فقروں کا ترجمہ کیا تو سامعین عش عش کرا تھے،اس وقت ان کی مسرت وشاد ، نی لاکق دیدتھی۔حضرت کی تواضع اوران کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے انداز کا بیر پہلانقش تھا جواس نا کارہ کے ذہن پر مرتسم ہوا اور آپ کی بیادا ایک مثال تھی جواہل علم کے سئے لاکق تقلید ہے۔(واقعات دمش جواہ)

### محمد بوسف بنوریؓ کے مولا میرابیکا م کردے

مولاتا محمد ایوسف لده یا نوی رحمه الله الکھتے ہیں ایک بار حضرت بنوری رحمه الله نے بہت ہی شفیقا نه انداز بیل بہت ی با تیں ارشاد فرما کیں اور فرمایا '' بیل تم کو (مولانا محمہ ایسف لدهیا نوی) اور مفتی ولی حسن کو اپنے مدرسه کا مدار سمحمتنا ہوں'' اور پھر الی تھیجتیں فرما کیں جس طرح شفیق باپ اپنے بیٹے کو وصیت کر دہا ہو، اس ضمن بیل حضرت عبدالله بن زیر اور ان کے والد ماجد حضرت زیر رضی الله عنہا کا واقعہ ذکر فرمایا جوامام بخاری نے باب برکھ مان الغازی حیا و میتا میں روایت کیا ہے۔حضرت زیر رضی الله عنہ نے اپنی شہادت سے پہنے اپنے صاحبز اوے کوتر ضول کے اداکر نے کی وصیت فرمائی اور فرمایا۔

'' بیٹا!اگراس کی کسی چیز سے عاجز آجاؤاور وسائل ساتھ نہ دیں تو اس کے لئے میرےمولا سے مدولیتا۔''

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرہ تے ہیں کہ میں نہیں سمجھا کہ میر ہے مولا ہے ان کی کیا مراد ہے؟ اس لئے میں نے عرض کیا۔

یا ابد! من مولاک قال: الله "اباجان آپ کے مولاکون ہیں؟" فرمایا الله تعالی حضرت عبدالله رضی الله عند فرمات ہیں کہ جھے ان کے قرض کی ادائیگی میں جب بھی کوئی مشکل چیش آتی تو میں کہتا ہا" مولمی المزبیو اقوض عند دیند"

دا اے زبیر کے مولاقر ضدادا کرد یجئے۔" (صحح بناری میں اسم،جا)

اس داقعہ کوذکر کر کے میرے حضرت بنوری نے جھے سے فرمایا جمہیں جب بھی کوئی مشکل

ال واقعہ کوذکرکر کے میرے حضرت بنوریؒ نے جھے سے فرمایا جمہیں جب بھی کوئی مشکل پیش آئے ،میرے مولا میں مدولیٹا اور بیکہنا اے محمد بوسف بنوریؒ کے مولا میرا بیکا م کردے!

یم میرے حضرت کا خاص عطیہ تھا جو حضرت نے اس خاص انبساط کی حالت میں فرمایا اور الحمد مقد حضرت کا ناسخہ کیمیا بہت سے مشکل مواقع میں کا م آیا۔ (واقعات ومش ہدات)

#### جماعت حجھوٹ جانے پررونے کا واقعہ

ایک دن حضرت مولا تا محمد یوسف بنوری رحمدالله اتبی کی عصر کی جماعت رہ گئی، کیونکہ معتقدین بڑا ہجوم کرتے ہیں، اور پھر ہاشاء اللہ جعد کے دن تو کیا بی کہنے؟ غامباً کسی دکان کا افتتاح تھا، حضرت کو لے کر گئے، حضرت نے فر مایا بھائی جعد کی عصر کی جماعت اپنی صحبہ میں بڑھتا ہوں، میر کی عصر کی نماز جماعت سے ندرہ جائے ، انہوں نے کہا کہنیں ہی اہم پہنچا کیں گئے، لے جاتے وفت تو لوگ بہت مستعد ہوتے ہیں، اپنے کام کا خیال ہوتا ہے، دوسرے کا خیال نہوتا ہوتا، حضرت بڑارو نے، اس خیال نہیں ہوتا، حضرت بڑارو نے، اس خیال نہیں ہوتا، حضرت بڑارو نے، اس من فیل بہت روئے اور فر ہنے گئے کہ جارے پاس دن میں نے حضرت کو خوب روئے ہوئے دیکھا، بہت روئے اور فر ہنے گئے کہ جارے پاس مصل تو ہے نہیں، نقل ہمی بار تو ہمیں بڑھنی آتی نہیں، بس آتحضرت سلی القد علیہ وسلم کی نقل کر لیتے ہیں، نیق بھی ہمارے پاس ندر ہے تو پھر ہمارے پاس کی رہا؟ (و تعات و مشہدات)

### علامه بنوري رحمه اللدكي ويني حميت

مولانا لطف الله بیثاوری رحمه الله لکھتے ہیں۔ سکندر مرزا کے زونہ میں پاکتان میں مغرب ز دہ لوگوں کا طوطی بولتا تھا۔حکومت کے ارباب حل دعقد پربھی ہمیشہ اس طبقہ کا اثر رہا' ان لوگوں کو بیہ تکلیف تھی کہ حکومت جو بھی تجد د پسندانہ ٹی حکمت عملی تجویز کرے اس کیسے صرف علاء کا طبقه سنگ راہ بن جاتا ہے۔مولا ٹا نورالحق صاحب سابق ڈین اسلامیہ کالج يثاور نراقم الحروف سے بین کیا کہ ایک دفعہ سمابق صدر ابوب خان نے مجھ سے کہا کہ: تیونس ٔ مراکش مصرٔ شام کسی جگہ بھی علم ء حکومت کے خلاف دم نہیں ماریکتے 'محکمہ او قاف نے سب کو باندھ رکھا ہے۔ ایک یا کستان ایبا ملک ہے کہ حکومت پچھ کرتی ہے تو کراجی ہے بیٹا در تک علماءاس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کردیتے ہیں اور ملک میں ایک بل چل پیدا ہوجاتی ہے۔تم مصرجاؤاوروہاں جا کرجائز ہلو کہ حکومت مصرنے کس ترتیب سے علماءکو ہاندھ رکھاہے یا کستان میں بھی علاء کو یا بند کرنے کیلئے ایک منصوبہ تیار کرو۔ بریکیڈئیرگلزاماحمص حب نے بھی میرے سامنے ای تسم کے خیال سے معد ایوب نے آل کئے تھے۔ چنانجہ ڈین صاحب مصر کئے اور واپسی پرصدر ابوب کے سامنے تمام مساجد اور مدارس عربيه كوحكومت كي تحويل ميں لينے كانسخه كيميا تجويز كيا۔ صدرابوب نے جب اس منصوبے برمل درآ مدکیلئے تمام مدارل عربیہ پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا تو ڈین صاحب نے ان سے کہا کہ مصراور ما کستان کے حالات مختلف ہیں۔ ہماری سب سے بڑی مشکل بیہ ہے کہ اگر ہم مدارس کوحکومت کے تبضے میں لے لیں تو مولا نامحمہ بوسف بنوری رحمہ التدجیسے علاء مدارس کے بجائے مسجدوں کی چٹائیوں پر بیٹے کر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیں گے۔عرب مما لک بیس توعوام کو مدارس کیلئے چندہ دینے کی عادت نہیں گریا کتان میں ایسے علماء ہیں کہ انہوں نے مساجد میں درس وتدریس کا سلسلہ شروع کر دیا تو عوام او تخلصین ان کو بغیررسید کے چندے دیں گے اور سجد دل میں پھرے نئے آزاد مدرے قائم ہوجا کیں گے حکومت کے سرکاری مدارس میں تو دینی علوم یڑھنے کیلئے کوئی ندآئے گاا ک طرح ہمارا یہ مصوبہ خاک میں ل جائے گا۔ صدرابوب نے ڈین صاحب کو مدارس عربیہ کیلئے نیا نصاب تعلیم بنانے کا تھم دیا۔ ڈین
صاحب برد کے مطمطرات کے ساتھ کراچی تشریف لائے۔ حیدرآباد بو نیورٹی کے داؤد بوتا بھی
ان کے ہمراہ تھے ڈین صاحب نے مفتی محمد شفیع مرحوم اور مولا تا بنوری مرحوم سے ملاقات کی
اور انہیں نصاب تعلیم میں ترمیم کا مشورہ دیا۔ بنوری نے ان کی پوری وعظ وتقریرین کرفر مایا۔
مدارس عربیہ کا نصاب تعلیم کون بنائے گا؟ حدیث تفییر اور فقہ کے نصاب مرتب
مدارس عربیہ کا نصاب تعلیم کون بنائے گا؟ حدیث تفییر اور فقہ کے نصاب مرتب
کرنے میں آپ جیسے سرکاری ملاز مین کی کیا حیثیت ہے؟
کرنے میں آپ جیسے سرکاری ملاز مین کی کیا حیثیت ہے؟
نصاب علاء دائفین ہی بنائے جی اور وہی بنائیں گے۔
دُین صاحب بولے وہ علی ء دائفین کون ہوں گے؟ آپ نے فر مایا
یکام پوسف بنوری اور مفتی محمد شفیع صاحب کا ہے آپ کون آئے نصاب بنانے والے۔
یکام پوسف بنوری اور مفتی محمد شفیع صاحب کا ہے آپ کون آئے نصاب بنانے والے۔
اس گفتگو سے بیلوگ خت خفیف ہوئے اور اس نے نسخے کا ارادہ بھی ترک کردیا۔

### سودی نظام کےخلاف کاوش

انمی مغربی سامراج کے پروروں نے لاد نی عناصر کے ساتھ ال کرایک اوراسکیم بنائی وہ سیکر فخلف مما لک اسلامیہ سے علاء کوجئ کر کے ایک مجلس مباحثہ (کلوکیم) منعقد کی جائے ان کا خیال تھا کہ پاکستان کے علاء تک نظری اور قد امت پیندی ہیں جتلا ہیں اور مصروشام وغیرہ کے علاء آزاد خیال اور تجد و پیند ہیں۔ یہاں کے علاء کا دین سب سے مختلف ہے کہ آج کر آق یا فتہ دور ہیں وہ ہینک کے سود کو حرام سجھتے ہیں خوا تین کی حیاء وعصمت کی حفاظت کیلئے پردہ کے عامی ہیں اور داڑھی نہیں منڈ اتے بلکہ اے اسلام کا شعار مروانہ چبرے کی زینت اور سنت نبوی حامی ہیں اور داڑھی نہیں منڈ اتے بلکہ اے اسلام کا شعار مروانہ چبرے کی زینت اور سنت نبوی شفقت ہوگی اور مصروشام کے علاء یہاں کے مولویوں کو تجد ید پیندی کا درس دیں گے۔ شفقت ہوگی اور مصروشام کے علاء یہاں کے مولویوں کو تجد ید پیندی کا درس دیں گے۔ چنا نچہ مصروشام کے علاء یہاں کے مولویوں کو تجد ید پیندی کا درس دیں گے۔ چنا نچہ مصروشام کے علاء یہاں کے مولویوں کو تجد ید پیندی کا درس دیں گے۔ چنا نچہ مصروشام کے علاء یہاں کے مولویوں کو تجد ید پیندی کا درس دیں گے۔ ور حیات ابن حز م وغیرہ عنے اور ور حیات ابن حز م وغیرہ عنے اور ور حیات ابن حز م وغیرہ عنے اور ور حیات ابن حز م وغیرہ علی معری عالم اور دوئ قانون کے بھی ماہر شے۔ ایک فسیح و بلیغ معری عالم اصول فقہ کے بہت بڑے ے عالم اور دوئن قانون کے بھی ماہر شے۔ ایک فسیح و بلیغ معری عالم اصول فقہ کے بہت بڑے ے عالم اور دوئن قانون کے بھی ماہر شے۔ ایک فسیح و بلیغ معری عالم

مہدی ملام اور از ہرکے گی اور جید علاء کو بھی دعوت دی گئی پاکستان سے مولا نا بنوری مفتی محمہ شفیج اور مسٹر غلام احمد پر ویز کو مدعو کیا گیا۔ مصروشام کے مندویین کراچی از سے اور مولا تا بنوری سے مدرسہ عربیہ نیوٹا وَن بیس تشریف لائے مولا تا کی عبقری شخصیت سے پہلے بھی متعور ان کے مدرسہ عربیہ نیوٹا وَن بیس تشریف لائے مولا تا کی عبقری شخصیت سے پہلے بھی متعور ان کے متعور ان کے مولا تا نے ان کے سامنے اس مجلس مبائل بیس اپنا نقطہ سامنے اس مجلس مبائل بیس اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ یہ حفرات کراچی سے لا ہور پہنچ تو مولا تا کے خیالات کی تائید کی از ہر کے علاء نظر پیش کیا۔ یہ حفرات کراچی سے لا ہور پہنچ تو مولا تا کے خیالات کی تائید کی از ہر کے علاء کے دواشگاف کہا کہ اسلام میں سود کی کوئی گئج اکش نہیں پر ویز وغیرہ کو اسلام میں رخنہ اندازی کی جرائت نہ ہوئی حکومت پاکستان کو بھی معلوم ہوگیا کہ ان مسائل میں دنیا بھر کے علاء کے کرائت نہ ہوئی حکومت پاکستان کو بھی معلوم ہوگیا کہ ان مسائل میں دنیا بھر کے علاء کے خیالات ومعتقدات یک اس بیں۔ اس کلو کیم سے دین اسلام اور علائے دین کوفا کہ ہوئی اور وہ خائب وخاسر ہوکررہ گئے۔ (بیات علامہ نوری نہر) ملاحدہ کی لادین اسلام اور علاء کے دین کوفا کہ ہوگی اور وہ خائب وخاسر ہوکررہ گئے۔ (بیات علامہ نوری نہر)

### مسبب الاسباب برنظر

مولانا قاری عبدالحق صاحب حضرت علامہ بنوری رحمہ اللہ کے حالات میں لکھتے ہیں اساتذہ کرام کے وفل کف کی ادائیگ کیلئے اگر غیرز کو ۃ فنڈ کی قم موجود نہ ہوتی تو زکوۃ کی رقم سے حید کر کے وفل کف ادا کرنے کی بھی اجازت مرحمت نہ فرماتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ جھے بخو ہی یاد ہے کہ اسما تذہ کرام کے وفلا کف ادا کرنے کیلئے غیرز کوۃ کی رقم موجود نہ تھی معزت مولا تارحمۃ اندعلیہ نے تمام اساتذہ کوجھ کیا اور فرمایا کہ ہم سب رقم موجود نہ تھی معنا فرجیں اور ایک ہی گئی میں سوار ہیں۔ اپنی اپنی طاقت اور اخلاص کے ساتھ اس کشتی کومنزل مقصود تک لے کرچنا ہے ہی سوار ہیں۔ اپنی اپنی طاقت اور اخلاص کے ساتھ اس کشتی کومنزل مقصود تک لے کرچنا ہے ہی ہی سوار ہیں۔ اپنی اپنی طاقت اور اخلاص کے بیا دھر اس کے ماتھ کو بھی می فسلانی میں ہوئی چا ہے کہ ہمارا کوئی افسر ہے اور ہم اس کے ماتحت ہیں ہمارے کی درسے کی بنیا دھرف تقت کی اور اخلاص پر قائم ہے۔ اس وقت مدرسے کے حالات مالی اعتبار سے دگر گوں ہیں۔ اگر آپ حضرات ہیں ہے کہ وہ اپنا کوئی دومرا انتظام فرما ہے۔

حضرت مولا نا کے اس ارشاد کے بعد تمام اساتذہ کرام نے بولا تفاق ہے عرض کیا کہ حضرت ہماری کوئی حالت بھی ہو ہم ان شاء القد ثابت قدم رہیں گے۔ القد تحالی ہماری مدوفر مائے اور جناب والا بھی ہمارے حق میں استفامت کی وعافر مائیس حضرت مولا نار حمۃ اللہ علیہ بیان کر بہت آبدیدہ ہوئے اور حضرت نے وعافر مائی بحمد لقد تعالیہ یہ مشکل بہت جلد آسان ہوگئی۔ (پہنات عدامہ بنوری نہر)

#### نسبت کے اثرات

مولانا سید محمد بوسف بنوری کے ساتھ ایک عمرے کے سفر میں حضرت لاہوری کی جماعت کے بولیس آفیسر ڈی ایس فی ملة المكر مدیس جمع ہو گئے ۔مولانا سیدمحمد بوسف بنوری ا کہتے ہیں کہ مجھے بڑی غیرت آئی کہ میں شیخ الحدیث کہلاتا ہوں ہزاروں علماء کا استاد ہوں۔ علامه انورشاه کشمیری کاشاگر د ہول ادر عمرے کے سفریدع بوت کے سفرید آیا ہول اور عبوت میں ایک غیر مولوی غیراستادا ایک عام آ دمی جھے ہے آ کے نکل ج ئے بیتو ہزی بری بات ہے۔ مولا نامحمہ پوسف بنوری کہتے ہیں جب میں بستر میں ہی تھا تو میرے اندر کے نفس نے کہا پوسف تو نے آج اپنے ہمسائے کوشکست دے دی۔اس لئے کہ تیرا الارم بول گیا ہے جھے میں اٹھنے کی ہمت بھی ہے۔اللہ نے تو فیق بھی دے دی ہے آج تو بھم اللہ علماء کی جو عزت ہے وہ نے گئی ہے اور میں مولو یوں کا نما کندہ ہو کے اس دنیا دار ہے پہلے اٹھ گیا ہوں چن نچہ حصرت بنوری رحمہ المدفر ماتے ہیں کہ اٹھا تو ہیں نے دیکھا کہ ان صاحب کا کمبل بستر پڑا تھااور مجھے یقین ہوگیا کہ و ہسور ہے ہیں کہ جب میں عنسل خانے میں گیا توعنسل خانہ گیلا تھا جیسے آ وجہ یون گھنٹہ پہلے کسی نے استعمال کیا ہو' کہا کہ جیسے ہی میں واپس آیا تو وہ صاحب كمرے كے باہر سے جائے كے دوگان اٹھائے آرہے ہيں اور جھے جائے بيش كى اورسلام کے سوا کچھ نہ کہا اور خو دنفلوں میں لگ گئے ۔ مولا ٹا کہنے لگے نفلوں سے فارغ ہو کر ہم مسجد جعے سے اشراق تک رہے پھر ہم نے طواف کئے۔ جاشت پڑھ کر جو ہم اپنی آ رام گاہ پر ے بال میں بیرتانا بھول گیا اس کمبل میں کون تھا؟

مولا نانے کہا آب جائے لینے گئے تھے تو بیآب کی جگہ سوکون رہا تھا۔ کہا که میں ابھی رات کوحرم کی طرف گیو تھا تو بہایک پوڑ ھاحبثی تھا' اس کو سردی لگ رہی تھی ہیں اس کو لے آیا کہ کھانا مجھی کھا لے اور میری جگہ آرام كركة مولانا محمد يوسف بنوري صاحب فرمات بي كه ميس في الشخص کو پکڑیا اور اس ہے کہا بیتو بتا تجھے اتناسخت جاں کس نے بنایا ہے۔ کہا مولا نا احمد علی لا ہوریؓ نے 'تو مولا نامحمہ پوسف بنوریؓ کی آ تکھوں میں آ نسوآ گئے۔کہا ہائے دنیائے تو احمالی لا ہوری کو پہچانا ہے اور ہم طبقہ علماء نے احد علیٰ کی قدر نہ کی' تو عرض ہے کہ ابتد والوں کی صحبت میں جب آ دمی بنمآ ہے تو اس کی بردی عجیب صورت ہوتی ہے۔ (منعۃ ۱۳ خدام الدین ۲۱ جنوری ••••) ( بينات علامه بنوري نمبر وتحفة لمدارس )



#### مختصر سوانح

# حضرت جي مولانا محريوسف كاندهلوى رحمه الله

حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن بجنوری رحمه الله نے حضرت بی کی سوائح '' تذکرہ امیر تبلیغ '' کے نام سے کھی ہے جس میں سے حضرت شیخ الحدیث مولا نا زکر یا صاحب رحمه الله کا ایک مکتوب گرامی مخضرا بیش کیا جارہا ہے جو حضرت مولا نا محمد یوسف صاحب کی پوری زندگی کا اجمالی خاکہ ہے۔حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ التہ تحریر فر سے بیل'۔

عزیز مولانا محمہ بوسف مرحوم کی ولاوت ۲۵ جمادی الاول ۳۵ ہر مطابق ۲۰ مارچ

ا۱۹۱ء مرشنہ کو ہوئی ۴ جمادی الثانی دوشنہ کو عقیقہ ہواتھا'اس کے بعداس کے سواکیا کہوں سے

ابتدا میں وہ میرا چھوٹا بھائی تھا'وابادتھا' زیرتر بیت تھا'وہ میری نالائتی اور سخت مزاجی

کی وجہ سے اپنے والد یعنی میر ہے جیا جان نورالقد مرقدہ کی بہ نسبت اس ناکارہ سے بہت
ورتا تھا' چیا جان کے احکام کو پدرانہ ناز کی وجہ سے اور بچپن کی وجہ سے بھی ٹال ویتا تھا'لین اس ناکارہ کی تخت مزاجی کی وجہ سے میرے میں اوقات بیارشاد مرانا پڑتا تھا' بوسف سے فلال کام لین ہے تمہارے کہنے سے جلدی کردےگا۔

لچو! توہیں یکی معذرت کرتا کہ اس نے آتے ہی جھے سے دوعدہ لے لیا ہے کہ ہیں نہ کہوں۔

اس کے بعد مرحوم نے ہوائی جہاز سے وہ پرواز کی کہ وہ آسان پر پہنچ گیا' اور سے
ناکارہ زہین پر بی پڑارہا' اوراس کی بلندی کو دیکھتارہا چچ جان کے وصال کے بعد ہی اس
نے ایک پرواز کی جس کے متعمق اس ناکارہ کا اور حضرت اقد س مولا نا عبدا بقاور رائے
پوری نورا مقدم قدہ کا بیڈیال ہوا کہ چچا جان نوراللہ مرقدہ کی نسبت فاصنتقل ہوئی ہاور
ہر بربات پراس کا خوب مشاہدہ ہوتا اس کے بعداس کی ترقیات کود کھتارہا' حضرت مدنی
قدس سرہ کے وصال کے بعد سے مرحوم میں ایک جوش کی کیفیت پیدا ہوئی' اور کسی بڑے
قدس سرہ کے وصال کے بعد سے مرحوم میں ایک جوش کی کیفیت پیدا ہوئی' اور سے خوثی سے
ہڑے کا ظہور ہوا' اور وہ بڑھتا ہی رہا اس کے بعد حضرت اقدس رائے پوری نور القد مرقدہ
کے بعد اس کی گفتگو اور تقاریر میں انوار و تجلیات کا ظہور ہوا' کیا بعید ہے کہ ان دونوں
بڑرگول کی خصوصی تو جہات اور مرحوم کے ساتھ خاص شفقت اور محبت کا پیٹر و ہو۔

ان ہی چیز وں کا بیا تر ہوا کہ جواس نا کارہ نے شروع شعر میں فل ہر کیا کہ پھر بینا کارہ
اس سے مرعوب ہونے رگا اس کے اصرار پر جھے مخالفت وشوار ہوگئی اس کا اثر تھا کہ گذشتہ
سال اپنی انتہائی معذور یوں 'مجبور یوں امراض کی شدت کے باوجود جب مرحوم نے اس پر
اصرار کیا کہ تہمیں جج کومیر سے ساتھ ضرور چلنا ہے تو جھے انکار کی ہمت نہ پڑئی اور جب میں
نے اپنے امراض کا اظہار کیا اور کہا میر سے اعذار کوئیں و کھتے ہوتو مرحوم نے یہ کہا خوب و کمیم
ر با ہوں 'مگر میر الی چاہتا ہے کہ آپ ضرور چلیں 'خیر میں اللہ جل شانہ نے اپنے لطف وکرم
کی وہ بارش فر مائی کہ جھ جیسے ہے بصیرت کو بھی بہت سی چیزیں کھلی محسوس ہوتی تھیں 'اس شم

### حضرت جی کی علمی محنت

امانی الاحبار: بیا، مطحاوی رحمدالله کی کتاب "شرح معانی الآ ثار" کی عربی شرح بے جس کے متعلق حفرت جی رحمداللہ کھتے ہیں" جب میں گزشته زمانه میں کتب درسید میں

مشغول تھا تو میری عادت میتی کس کتاب کوحواشی وفوا کد لکھنے کے لئے منتخب کر لیتا تھا کتا کہ اوقات درس کے علہ وہ میرے اوقات مصروف ومشغول رہیں کیہاں تک کہ کتب حدیث کی نوبت آئی کو تو میں نے شرح کے لئے کتاب معانی الآ ٹارکوا ختیار کیا۔''

کتاب کی خوبی کا انداز ہ اس ہے ہوسکتا ہے کہ حدیث میں حنقی مسلک میں یہ نہایت عمدہ کتاب ہے میں نے سیدی وسندی حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نورالقد مرفقہ ہ ہے سنا ہے کہ شرح معانی الآ ثاراز امام طحاوی حدیث کے فن میں ہائی کورٹ کا درجہ رکھتی ہے ایسی عظیم الثان کتاب کی شرح بھی آئی ہی شاندار ہونی جا ہے 'سو الحمد للله حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ الله نے اس کاحق اداکر دیا۔

الحمد للله حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ الله نے اس کاحق اداکر دیا۔

(الحمد للله میں کی طرف ہے شائع ہوچک ہے)

#### حضرت جی کی وفات



# حضرت جی مولا نامحمہ بوسف کا ندھلوی رحمہ اللہ کے انمول اقوال

### كتاب بدايت

سراقرآن پڑھ ہو وَقرآن ہوایت ہے۔ یہ ہم ہوایت کی تاب اس کے اندرجو
ہلایا ہے اگر وہ تہمارے ول میں آگیا تو ہوایت کی اور اگر نہیں آیا تو نہیں ہی ہوایت ،
قرآن پاک میں اول تو اتو ال کے فر ربید سب پھا عمال میں بتلایا ہے۔ اقوال کے فر ربید یہ
ہلایا کہ مال سے چیزین نہیں مائیں۔ چیز وں سے حفاظت نہیں ہوتی۔ چیز وں سے عزت نہیں
ملتی۔ خداوند قد وی زندگی بناتے ہیں وہی بگاڑتے ہیں۔ حفاظت وہی کرتے ہیں، مطمئن
وہی کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے اقوال مبار کہ کے اندر پوری کی پوری کا میابیاں جو چیز وں
میں نظر آتی ہیں وہ کمل میں بتلا رکھی ہیں۔ پورے قرآن کے اندر اول سے آخر تک خداکا
اعمال پر زندگیوں کا بنانا ، اعمی کی خرائی پر زندگیوں کا بگاڑتا ، اس کی خوشخریاں دھمکیاں
ہیں۔ تاریخ الی سنائی۔ اکثریت تھی ، کمل خراب تھے۔ زندگی بگاڑ وی۔ صنعت والوں کے
مل خراب سے ، صنعت والوں کوشم کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے کمل
مل خراب ہیں ، اس لئے ہم نے ان کی زندگی کو بگاڑ دیا ، ناکام کر دیا۔ اللہ نے حضور صلی اللہ
علی خراب ہیں ، اس لئے ہم نے ان کی زندگی کو بگاڑ دیا ، ناکام کر دیا۔ اللہ نے حضور صلی اللہ
علیو سلم کی تشریف آوری تک ساری تاریخ بیان کی ہے ، قرآن میں ہے کمل سے کامیا بی

ہوگ ، چیز ول سے کامیابی نہ ہوگ۔ جب وہ عمل ہوں گے جن سے نا کا می آتی ہے ، ملک وہال کے جاہے کتنے بڑے نقشے بن جائیں نا کامی ہوگ۔

### ہدایت کیسے ملے گی

ہدایت حاصل کرنے کے لئے محنت کرنی پڑے گی، ایک محنت مال کی ، ایک محنت مال کی ، ایک محنت ہدایت کی ، جہاں دوکا مقابلہ پڑجائے ہدایت والی محنت کرلے مال والی محنت کو چھوڑ دے، جو بات قرآن میں ہے وہ ہمارے دل میں آرہی ، جیسے دوا انجکشن میں ہے تو تو کیسے متدرست ہوجائے گا۔ تو تو کا قت انجکشن میں ہے تو تو کیسے طاقتو رہوجائے گا۔ تو تو طاقتو رجب ہوگا جب انجکشن کی تکلیف اٹھائے گا۔ چار پائی پر پڑا پڑا کہدر ہاہے ہزار انجکشن ہیں میرے پاس۔ قرآن میں ہدایت ہے تو ہماری زندگی جب بن جائے۔ ہماری زندگی جب بنے گی جب ہدایت ہمارے اندر آجائے ، انجکشن کی تکلیف ہو، ہمن جائے تو دوائی اندر نہ جائے گی، ای طرح ہدایت کی محنت ہیں تکلیف ہو ہمائے جائے تو دوائی اندر نہ جائے گی، ای طرح ہدایت نہ طرح ہدایت کی محنت ہیں تکلیف ہو ہمائے جائے تو دوائی اندر نہ جائے گی، ای طرح ہدایت نہ طرح ہدایت نہ طرح ہدایت کی محنت ہیں تکلیف ہو بھاگ جائے تو ہدایت نہ طرح گی۔

### عمل اورچیز وں میں فرق

عمل خفق ہوسکتا ہے۔ آئھ پر بہجی کشم نہیں لگا، چیزوں میں بہت ساحصہ وہ ہے جو
آپ لے جانہیں سکتے۔ ۵ کروپے لے جاسکتے ہو باتی نہیں لے جاسکتے۔ آپ اپنے
عملوں کواگر لے جانا چاہیں تو پورے کے پورے بلاکشم لے جا کیں گے۔ ہر ملک کے
اندرا پناانصاف، اپنی غرباء پروری عمل کے ذریعہ کامیاب بنتا سکے جائے توانسان جہاں
جائے مزے کی زندگی گزارے گا۔ شہروں میں ہوگا، جنگل میں ہوگا کامیاب ہوگا۔ قبر میں،
ہزرخ میں، حشر میں کامیاب ہوگا۔ زبان لے کر جاریا ہے تو زبان کی گالیاں بھی اور ذکر
ہمیں کے جائے گا۔ عمل کو جتنا بنا سکتا ہے اتنا کسی اور چیز کونیس بنا سکتا۔ اور عمل کو لے کر جتنا
ہمرسکتا ہے اتنا کسی اور چیز کو لے کرنہیں پھرسکتا۔

### آپ نے محنت کارخ موڑ دیا

عمل پرزندگی بنتی ہے بغیر چیزوں کے جمل کی خرابی ہے زندگی بگڑتی ہے چیزوں کے اندر حرص قارون کو دھنسا کر دکھلا رہے ہیں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ و نیا کے ہوئی۔ و نیا ہے انسانیت کی محنت کوموڑنے کے لئے آپ شریف مائے۔ ساری و نیا کے انسانوں کومل کی طرف موڑنے کے لئے تشریف لائے۔ اس کے لئے مسجدیں بنائی گئیں ، جن کے درخت سوکھ گئے یہ مسجدیں اس ممل کی محنت کے لئے نی تھیں۔ جتنے تسم کے آدمی و نیا میں بستے ہوں سب کے لئے ایک آواز تھی۔ اللہ اکبر۔

# نمازمعاشرت کی کسوفی ہے

ٹوپیوں کے لئے ایک قالب بناتے ہیں۔ اس پرمنڈ معے ہیں، یہ نماز قالب ہے۔ ۲۲ گھٹے کواس پر اتارلو، گھر بلا زندگی کونماز پر اتارلو، گھر بلا زندگی نماز پر اتارلو، گھر بلا کہ والے ہیں جھ بیں، یو لئے ہیں جھم بورا کرو۔ میرا خدا میری ضرورت پوری کرے گا، یہی معاشرت ہیں لے کر جاؤ، میرا خدا جمجے اپنے جھم ہے کامیاب کروے گا۔ ہیں القد کوراضی کرنے کے کہ رہا ہوں۔ میرا کوئی مطبع نظر نہیں۔ یہی یقین ہی اضلام لے جو و بندیاں پڑھنی ہوں تو قر آن حدیث پڑھلو۔ موٹی موٹی باتیں پڑھنی ہوں تو نقہ کی کتاب پڑھلو۔ حکمول کے پورے کرنے پر جوکامی بی آئے گی ایک انڈین نوئین نہیں روس امریکہ بھی اس کامیا بی کوروک نہیں سکتے۔ جو تھم پورا کرنے پر کامیا بی آر بی ہے۔ اب روس امریکہ بھی اس کامیا بی کوروک نہیں سکتے۔ جو تھم پورا کرنے پر کامیا بی آر بی ہے۔ اب روس امریکہ بھی اس کامیا بی کوروک نہیں سکتے۔ جو تھم پورا کرنے پر کامیا بی آر بی ہے۔ اب ہمارا استعمال حکموں والا بن جائے چیزوں والا نہ رہے۔ اس واسطے آواز نگتی ہے۔ پر ول کو بار بار چھڑواتے ہیں، زندگی خدا کے ہاتھ ہیں ہے، ان چیزوں ہیں نہیں کہ تھم نوٹ و جائے۔ کوچھوڑ کر آر ہا ہے تھم پورا کرنے کے لئے، نیندا آر بی ہے، این نہیں کہ تھم نہوٹ جائے۔ میک کھم نہوٹ و جائے۔ کوچھوڑ کر آر ہا ہے تھم پورا کرنے کے لئے، نیندا آر بی ہے، لین نہیں کہ تھم نہوٹ جائے۔ میں حکموں سے چوہیں گھٹے کی زندگی جری پر ٹی ہے۔ اٹھٹے ہیٹھنے ہیں، بو لئے ہیں ادکا ہات، بی

جنت، جہنم ، تقذیر پڑھاو ، و نیا کا نظام پڑھاو ، تب پہتہ جے گا کہ اللہ کتنے بڑے ہیں۔ جولفظ خدانے اپنے لئے تبحویز کئے تتھے وہ نمی کے قطرہ کے لئے بولے جارہے ہیں۔

پڑھو۔ پڑھو۔ پڑھو۔ جس پڑھا ہوانہیں جھنج رہے ہیں، ملکوتی مناسبت پیدا کی جارہی ہے۔ میحد جس آ کرخدا کی بڑائی سنو۔ خدا کو جائے نہیں۔ جوخدا کو جتنا جائے گا تنااس کی عجیب حالت ہوگی۔ جس اور جبر ئیل علیہ انسلام چلے، میں جبر ئیل سے پوچھوں اور وہ بول کرندویں۔ بہتان کے اوپر بوجھ۔ حدیث کے اف ظ ہیں کہ اس سے جس نے پہچائی جبر ئیل کی اپنے اوپر فضیلت۔ گویا جھے بھی وہاں بولنا نہ چا ہے تھا خدا کی عظمت وادب وجل لی وجہ ہے، جب پوراالقد کے بارے میں جو قرآن وحدیث سنو کے تو بجھی آگ میں شعلے انجر نے شروع ہوں گے۔ پھر عہیں راستہ دکھائی دے گا۔ اس بات کوسننا، کون کرتا ہے کس سے بیس ہوتا ،تمہاری دعوت چلے گے۔ ایڈکا ذکر چلے گا۔ چائی بجر کرموٹر گے۔ ایڈان کی با تھی، ایمان کی با تھیں، ایمان کی بیس ہلم کے صفے چلیں گے۔ انٹدکا ذکر چلے گا۔ چائی بجر کرموٹر

ریل چلے ہے۔ چالی ختم ہوئی ، وہ رک گئی۔ بالکل جماری نماز ایسی ہے بجین سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ سوچ سمجھ کرنہیں کداس پر دنیا کے مسئلے کل ہوں گے۔ آ دمی القد کی بردائی کا سننے والا ، خدا کی قدرت کا سننے والا ہے گا۔ آ نکھ کھلے گی۔ آج عدالتوں کی کارخانوں کی بردائی ہے۔ ان کو سامنے رکھ کڑھل کرتے ہیں۔ آج تو کہتے ہیں کہ خالی نماز سے کیا ہو۔ یقین بنا کر بنماز کو جان ہوگا۔

اس زمانہ بیس نمازی صورت تو ہے۔اللہ نے نماز تو دی بعد بیس ، اپنی بڑائی کاعلم پہلے دیا۔اللہ کی قدرت کی تعلیم ، نماز سے پہلے کی جو چیزیں بیان کوچھوڑ کر نماز پڑھتے تو یوں ہی کے گا کہ نماز سے کیا ہو۔خدا کی عظمت وجلال ،خدا کے دھیان سے خالی ہو کر نماز سے کیا ہوگا۔ محمد کے لائے ہوئے ظاہر و باطن کے اصولوں پر تھیان سے خالی ہو کر نماز سے کیا ہوگا۔ محمد کے لائے ہوئے ظاہر و باطن کے اصولوں پر آجائے تو خالی نماز ہیں۔ایمان والی ،علم والی ،اللہ کے دھیان والی نماز ہے۔اب کوئی کے کہ خالی نماز ہے۔اب کوئی کے کہ خالی نماز ہوگا ، جب اس نم زیر ہاتھ ڈوائیس کے تو ہاتھ ڈوائے والا ہر ہا دہ وگا۔

نماز کے لئے تین چیزیں جیں۔ یقیع ں کوبد لئے کے لئے محت کرنا۔ ای بڑائی کا استحضار کیجئے جوآپ نے سن کرتھی ہے۔ ہم اللہ پھاور چیز ہوئی۔ بہت بڑی طاقت ہوگ تہمارااللہ البر البر البر البر البر البر ہمنا۔ اب ہم پورایقین کرتے ہیں کہ خدا پالٹا ہے۔ جس نماز پڑھتا ہوں۔ نماز پڑھ کر ماگوں گا تو دے گا۔ بیراستہ نہیوں کے ساتھ ختم نہیں ہوا۔ ہمارے نبی کی سیاوت ہی بہی ہے کہ وہ جو راستہ کا میائی کا نبیوٹ والاتھا حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم نے سیاوت ہی بہی ہے کہ وہ جو راستہ کا میائی کا نبیوٹ والاتھا حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی ،ادھر مدوآ گئی نہیں ، پہلے محت کرائی گئی۔ اللہ اکبر کو بچھ کر کہو ، یہ بچھو گے کس پ؟ اس تعلیم کے سلسلہ پر بچھو گے جو مجد میں بیٹھ کر کروگے۔ سب کی طرف رجوع ختم ،ایک کی طرف رجوع بیدا ہوگی۔ اب آگے قدم بڑھا سے ۔ کمائی میں ایمان لے جاؤ ، کمانے سے شہیں ملتا۔ خدا کا کہنا مانے بردیں گے ، علم نے جو دی ساتھ کماؤ۔ نمازا کمال کا مجموعہ ہے ۔ کمائی بھی انتمال کا مجموعہ ہے۔ کمائی بھی انتمال کا مجموعہ ہے۔ ادکامات والی تعلیم ، خدا کا دھیان لے جاؤ ، ان

سارے عملوں پر آ کر یہ یقین کروان عملوں پرخدا اپنی قدرت سے کامیاب کریں گے۔
اب اس یقین کو گھر پر لے جاؤ ، خدا کا کہنا ما نوں گا تو بردا مزا آ ئے گا۔ زندگی بردی بلند بندگی ، کامیاب ہوگی ، یوں آ ئے گی بات کہ فدا نے کپڑے میں بردا مزا آ ئے گا۔ حضور صلی الشد علیہ وسلم کی بنائی ہوئی تفصیل کو سیکھ کر بیبیہ لگا۔ تیری نماز گھر پرچل گئی۔ تیری نماز کمائی میں چل گئی۔ جس طرح خدا نماز میں راضی ہے ، خدا اسی طرح اب بچھ سے کمائی میں گھر میں راضی ہیں ۔ مواش کے ، کوئی اپنی قوم کے ، کوئی اپنی قوم کے ، کوئی اپنی تو م کے ، کوئی اپنی تو م کے ، کوئی اپنی تو م کے ، کوئی اپنی زبان کے ، ہم کسی کے نہیں اور تم سب کے ہو ، کیونکہ تم اللہ کے ہو۔ جس قوم کا بھی بھوکا اپنی زبان کے ، ہم کسی کے نہیں اور تم سب کے ہو ، کیونکہ تم اللہ کے ہو۔ جس قوم کا بھی بھوکا دیکھواس کو رو ٹی دو ، جس کو حاجت ہے ، جو بھی آ پڑا ، اس کو ہا تھے کرنے میں جس کو بھوکا دیکھواس کو رو ٹی دو ، جس کو حاجت ہے ، جو بھی آ پڑا ، اس کو ہاتھ سے پکڑ کر سنے لو ۔ تم خدا کے بن کر آ نے ہو ، خدا کی مخلوق کے نفع کے لئے آ ئے ہو۔

### یقین کونماز برلے آؤ

اس کی مشن سب سے پہلی مشن نمازیقین کونماز پر لے جاؤ۔ نماز پڑھ کرانتہ ہے جو مانگوں گامیر سے انتدویں گے۔ وہ یفین لے جاؤعمل کا۔ سب ملک کے بال کے کمائی کے نتشوں سے یفین ہٹا دو۔ نماز پڑھ کر مانگئے ہے تخت سلیمان ملاتھا۔ جھے بھی کل جائے گاجو میں مانگوں گا۔ نبتا کی گا۔ نبتا کی کہ وزیراعظم کو بار دی تو آج ہی مرے گا۔ ابتا کی گا۔ نماز پڑھ کراگر میں نے دعا مانگ کی کہ وزیراعظم کو بار دی تو آج ہی مرے گا۔ ابتا کی انفرادی خسوت جلوت کے سارے مشمول کا یفین نماز ہے ہوج نے گا۔ نماز ہی ہا اسل ہے۔ اس کواصل بناؤیقین بدلو علم حاصل کرو۔ وہ نماز کوئی ہے جس نماز کے پڑھنے کے بعد مانگئے ہے تم کورو ٹی ملے گی۔ اس کی تکبیرکسی ہوگی۔ تیرا نماز پڑھنے کا ذہن نہیں اس کے بعد مانگئے ہے تم کورو ٹی ملے گی۔ اس کی تکبیرکسی ہوگی۔ تیرا نماز پڑھنے کا ذہن نہیں اس جس دن اس کویہ معلوم ہوج نے کہ نماز سے برورش ہوگی۔ اعلان ہور ہا ہے کہ درک نا پاک ہے جس دن اس کویہ معلوم ہوج نے کہ نماز سے برورش ہوگی۔ اعلان ہور ہا ہے کہ درک نا پاک ہے نماز بڑھ دے ہیں۔ ان احتقوں کے ذہن میں بیہ ہے کہ درمیندارے سے نماز نہیں ہوگی۔ ای پرنماز پڑھ دے ہیں۔ ان احتقوں کے ذہن میں ہیہ ہوگی ان کی کامیا نی نماز سے نہیں ہوگی۔ ان کی کامیا نی نماز سے نہیں ہوگی ان کی کامیا نی نماز سے نماز سے

کامیاب ہوں گے۔ یقین کاموڑ کھیں بناؤ نماز پڑھ کرخدا ہے ماگوں گا خدادیں گے۔ایمان
کی بات س کرایمان کی دعوت دول گا۔ علم کے صلقے بیل بیٹھوں گا ذکر خدا کروں گا میری نماز
اچھی ہوگی۔ مال ہے بینے کا یقین نکالو۔سارے کام جب ہی ہوں گے جب میری نماز بردھیا
ہوج ئے۔اپنی کمائیوں کو گھر بلونقٹوں کوچھوڑ جھوڑ کر جتناایمان کی مجلسوں میں بیٹھوگ۔
جو پچھ بنایا ہے ملنے کوکس طرح ملے گا۔اس طرح منے گا اس طرح کی تشریحات
مسائل ہیں اور جو پچھ منے گاوہ فضائل ہیں۔

#### الثدكا دهيان بناؤ

بن دیکھے دھیان جمانا عدالت والے انقد کے ہاتھ میں ہیں یہ خودنہیں لکھتے۔القد جو چاہیں گے ان کے تعم سے لکھا جائے گا۔ ان کا دھیان و کھے کربھی ندآئے۔خدا کا دھیان بن دیکھے آجائے۔ بیاتی بڑی کمائی ہے کہ ملکوں کو تمام نقشوں کو بدوا دے گی ایک دن بھوک پیاس گھر کا کوئی مسئلہ آیا اگرتم نہیں کم تے تو طے کرلوکسی سے کہنا نہیں ہے۔

#### محبت اورمشقت سيكصو

نی ڈال کر آئے کیا ہی روز کھیتی ہوجائے۔ ہوتے ہوتے ہوتے ہوگے۔ سیٹھ صاحب آگئے۔

کیوں آئے فاقے ہے گھرکی تکلیفوں سے محبت کر کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا۔ اڑار ہےگا۔

راضی بدرضار ہے گا بجوک سے تکلیفوں سے دل لگائے گا۔ بی گوفاقے میں جھا نکا۔ فوں میں فد پچے خفصہ نظر آئی کیں۔ تو نے فول میں ابو بکڑ وعلی کو جھا نکا۔ حو محبوب من سے ملادے وہ محبوب ہوا کرتا ہے محمصلی القد علیہ وسلم سے جو چیز ملائے گی وہ محبوب ہے۔ مینوش نہیوں کی ہوگئوں ہوئی کو جھا نکا۔ موقع نہیں ہے۔ میسرے نبیوں کی جھلکیاں ہیں۔ جو تکلیف آئی تو ایک دم خوش ہوگیں۔ باغ ہو گیا۔ اگر تو نے لوگوں سے حال فل ہرکیا تو جا رکوڑیاں میں گرز انوں کے دروازے بند ہوجا کیں گے۔ اب مال آنا شروع ہوا۔ جیسی زندگی تھی اب بھی وہی رکھی۔ فاقوں سے محبت رکھتا ہے۔ مال خداکی جگہ پرخرج کرتا ہے۔ خداکے خزانے تیرے ہوں گے۔ جو ہاتھ اٹھا کر مانے گائل جائے گائل جائے گا۔

#### ناحق كاساتھ نەدو

تمہاراا بیمان سعب کرلیا جائےگا۔ نمازوں کی جان نکل جائے گی۔خدا کی شم تمہاری نمازوں کا نورسلب کرلیا جائےگا۔اگر حق و ناحق کی شختیق کئے بغیر کسی کاس تھ دیا۔ ناحق کا ساتھ دیا۔

### مسجد كاوين سيحو

جمائی دوستو! دیکھوہمیں دین نہیں آتا۔ دین <del>سکھنے نکلتے</del> ہیں۔

#### نماز

مولوی صاحب انسان صورت کی طرف ماکل ہوا کرے ہے کوئی صورت بھی تو بناؤ۔ اچھا بھی صورت بھی لے لونماز یہ مازیرہ ھاوراں تدھے ما تک کے کمہ والا یقین دل میں ہواور محمد صلی الدعلیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق تیری ہوجائے نماز کلمہ نماز سکے اب سرے مسلوں

کے واسطے نماز ہے۔ روٹی کا میا بی مقدمہ کی چاہئے تو نماز پڑھ کر اللہ ہے ، نگ۔ وکیل کے
پاس نہ جانماز پڑھ اللہ ہے ، نگ۔ بیصورت تھی جونوح علیہ السلام نے اختیار کی۔ کلمہ کی
محنت کی اور کلمہ کا یعین دل بیس آیا۔ بہت پھی تکلیفیں ہوئیں لیکن ان کے بعد کلمہ آگیا۔ اب
دع ما تکی کہ اللہ انہوں نے بہت ستایا اب تو انہیں تو ختم کر اور ہم کو باقی رکھ۔ اب اللہ نے
آسان کو بھی ایسا کر دیا کہ اس طرح پانی نگل رہا تھ جسے پر تالوں سے نکلتا ہے اور زبین سے
بھی اسی طرح پانی نکل رہا ہے جسے سمندر سے نکلتا ہے یہ تھا کلمہ نماز کا کم ل۔ سارے احمق
آج جس کی تو بین کر رہے بیں جہال جو کہ مولوی صاحب صرف کلمہ نماز کی بات کر رہے
ہو پکھاور بھی تو ہوتا جا ہے اس احتی اور احمی نشین کو کیا معلوم اس نے بھی سجہ و تو کیا نہیں۔
ان سب کا جواب اس کے ذمہ ہے جواللہ اور اللہ کے رسول کا قائل ہے اور جواب سے کہ
ہم کرا کر دکھا کیں ۔ تہمیں دکا نوں اور کھیتوں کی لگر بی ہے۔

### نمازاللہ کاولی بناتی ہے

یہاں حضرت محمصلی التدعدیہ وسلم کو اور انبیاء علیہم السلام کو بیوتوف بنایا جارہا ہے۔
مہمیں بٹاؤ کسے تو ہین ہورہی ہے یہاں عرس ہوا وزیر کو بلایا اور خوش ہورہے ہیں کہ صاحب ہماری مجلس میں گدھا آنے ہے روق صاحب ہماری مجلس میں گدھا آنے ہے روق گفتی ہے برھتی نہیں ایک انسان ول میں کلم نہیں التد کے یہاں پاخانہ ہے بھی زیاوہ بلید ہے۔ اس وزیر کو بٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ بزرگ کی مجلس کی زینت بڑھ گئی۔ میرے عزیز! یہ تو اولیا ایک تو ہین ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عن کو کلمہ نماز نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کلمہ نماز نے ابو بکر بن یا ہے۔ معین الدین چشتی کو کلمہ نماز نہ سیاستے اور پھر بن کر ہے۔ یہ تو منی کے قطرے ہے۔ ہم تو جب جانے کہ یہ کلمہ نماز نہ سیاستے اور پھر بن کر دکھاتے ولی۔ نہو ولی شہو ولی ہے۔ یہ تو منی کے قطرے میں سے کس نے کہ دیا ہے کہ شیطان بنو ولی شہو ولی ایت کا وروازہ کھلا ہوا ہے اور حضرت محمد میں اللہ علیہ وسلم کی زندگی ولی بنانے والی ہے۔

#### كلمةنماز كافائده

ساری شکلوں کو لات مارہ اور لا الدالا القد کی شکلوں سے لیمنا سے کر لواور اللہ سے کہو کہ القد وہی نماز سکھا جوحضرت ابو بکر اوراولیا اکو سکھائی تھی۔ جب کلمہ نماز ندہ وگا تو ڈو ہے سے کیے بچے گا۔ اگر آج ملک جل جنگ جیٹر ج نے جم پڑنے لگ جا کیں تو بتا کہ ملک و مال سے فہل کیے بچے گا۔ امر بیکہ اور دول آج جو خدا ہے بیٹے جی جب وہ ان آگوں سے نہیں نئے سکتا جو ملک ہے گئی تو اسے ان کے پرستاران کے پو جنے والے تو کیسے بچے گا خالی ملک و مال سے۔ اگر تو نہیں جا نتا کہ کہ منماز سے بیٹے رتو کہ تی بیس جو تا ہوں بنا کہ قو مرکبیا تو ملک و مال سے کیا ہوگا۔ کھی ہوتا ہے بول بنا کہ تو مرکبیا تو ملک و مال سے کیا ہوگا۔ کلمہ نماز سے تو قبر کے عذا ہے سے نئے جا ہے گا یا نہیں۔ اگر تو نے یہ کہد و یا کہ کہ نماز سے کیا ہوتا کہ کہ نماز سے کو ان تو تی کہ اور تا تھا کہ کہ نماز سے کیا ہوتا کہ کہ نماز سے کیا ہوتا کہ کہ نماز سے کیا ہوتا کہ کہ نماز سے دوئاتھا کہ کہ نماز سے کیا ہوتا کہ کہ نماز سے دوئاتھا کہ کہ نماز سے کیا ہوتا کہ کہ نماز سے دوئاتھا کہ کہ نماز سے دوئاتھا کہ کہ نماز سے کیا ہوتا کہ کہ نماز سے دوئاتھا کہ کہ نماز سے دو

نماز کوحضور صلی الله علیه وسلم کے طریقتہ پرلانے کی شرا کط

اس میں سب سے پہلی بات رہے کہ نماز کو حضور صلی القد علیہ و سلم کے طریقہ پر اا وَ اس کے لئے پانچ با تنی شرط ہیں۔ پہلی بات یقین ہے۔ امر یکہ ورون انڈین بونین میں جو پچھ پھیلا ہوا ہے اس کا یقین ختم ہوگا۔ وہی ہوگا جو ہم خدا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز کے بعد ما مگ لیس کے۔ امریکہ یا روس یا ہند یا بلاد بورپ جو چاہیں کے وہ نہ ہوگا۔ نیت خاص ہو باوجود یکہ جو ہم کہیں کے وہ ی ہوگا نیت خاص ہو باوجود یکہ جو ہم کہیں کے وہی ہوگا لیکن اس کے ہونے کے لئے نماز نہیں ہے بلکہ صرف اللہ کو راضی کر نے کے لئے نماز ہو۔ جس کا میں ہوں میں تو ای کوراضی کروں گا یہ غلام بنا ہے لینے راضی کر نے کے لئے نماز ہو۔ جس کا میں ہوں میں تو ای کوراضی کروں گا یہ غلام بنا ہے لینے کے واسطے کرنا تو غلام بنا ہے بلیخ ساتھ کرنے کے لئے کی تو امیر اس فقیر کوروست بنا لے گا۔ اس کی خوب عزت کرے گا۔ اپ ساتھ کرنے گا اور اگر امیر کی خدمت بھی لینے کے واسطے کی تو پھر نہ عزت ہوگی نہ پچھ

ا کرام ہے گا۔ لا الدالا التدساری نیتوں کی بھی نفی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ کسی اور کا دھیان نہ ہو۔صرف خدا کا بی دھیان ہو پوری نماز میں شروع ہے آخر تک امتد کا بی دھیان آ وے کی اور کا نہ آوے۔اللّٰہ کا دھیان آئے یا جس کے دھیان میں لانے کا خدائے تھم دیا ہو۔جیسے دوزخ یا جنت کا دھیان یا قبرحشر کا دھیان۔ان کا دھیان خدا کے دھیان کے من فی نہیں ہے۔القدے ہوگا۔میری ترکیب وترتیب ہے نہ ہوگا۔اور میری نماز اور دعا پر خدا کریں گے اگر وہ اس سے راضی ہو گئے چوتھی شرط بیہ ہے کہ بینمازعلم ہر پوری اتر ہے۔ یہاں باطنی علم جائے خارجی نہیں خارجی عم کتاب کے اندر کا ہے۔ باطنی علم سینہ کے اندر کا ہے۔ جیسے طواف کرتے ہوئے کتاب میں سے پڑھتے ہوئے جارہے ہیں۔ بیٹار جی علم ہے ایک عبادت وہ ہے جس میں غیر کو باطنا چھوڑ ناشرط ہے خارجانبیں۔ایک عبادت وہ ہے جس میں غیر کو باطناً خارجاً چھوڑ تا پڑتا ہے۔علم حضور صلی امتدعلیہ وسم کے اندرآ یا پھراندرے باہرآ یا۔اس وجہ سے جبر کیل نے آ کرآ پ کوئین بارخوب بھینجا۔اس سے براہ راست قرآن کواندرا تارا گیا۔ کتاب میں لکھ کر قرآن نہ دیدیا۔ اقراکے معنی میہ ہوں کہ کتاب میں سے دیکھ کر پڑھوتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاظ سے یڑ ھانہیں ہے۔ اقرا کا سب ہے پہلاتھم ہے۔ اس تھم کو ۱۳ سال مکہ میں پورا کیا۔ پھر صلح حدیبیتک کے ۲ سال مدینہ کے مزیدگزرے۔ ۱۹ سال تک اس اقر اکو پورا کرتے رہے۔ کیکن صلح میں'' رسول اللہ'' کا مفظ نہ پڑھنا جانتے تھے۔ قیامت کو آ واز ہی یہ لگے گی نبی امی اس مقام محمود پر آ جاویں۔ یو حصا جاوے گا امی نبی تو بہت نبی ہیں۔کون ہے نبی امی؟ پھر یکار ہوگی کہ نبی امی ہاشمی ابھی ۔اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آویں گے۔ جبر کیل کے دبانے ے سارا قرآن حضورصلی امتد علیہ وسلم کے اندرآ گیا۔اب جولفظ نکلتے وہ اندر کی ماہیہ سے تکلتے تھے۔ حصرت عائشہ ہے یزید بن بابنوں نے یو چھا کدا خلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیے تھے؟ کہا تونے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔

من تو شدم تو من شدی من جال شدم تو تن شدی تاکس نه گوید بعد ازیس من دیگرم تو دیگری

قرآن اورخودکوحضور صلی القدعلیہ وسلم نے برابر کرلیا تھا۔ ارے تمام عبادتوں کوہم کتابیں ویکھتے ہوئے کر سکتے ہیں لیکن نماز میں کسی کتاب کوئبیں پڑھ سکتے ہیں۔ورند نماز احزف کے ہاں ٹوٹ جاوے گی۔ووسروں کے ہاں غیر پڑھنے سے بھی ٹوٹ جاوے گی۔اب علم مسائل وفضائل کالو۔

#### دعا كى قبولىت

ان پانچ باتوں پر تماز لانے کی محنت کی توائی محنت ہے وعا قبول ہونے گے گے۔ پہلی وعا ہوگ المحضد للّه وَ بِ الْعلَمِیْنَ الرَّحْمانِ الرَّحِیْمِ ملِکِ یَوْمِ اللَّحِیْنَ اللَّحْمانِ الرَّحِیْمِ ملِکِ یَوْمِ اللَّدِیْنِ اِیْاکَ نَعْبُدُو إِیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ اِهْدِنَا الصّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ اے فداجھے تماز کے داستہ ہے ہی کا میاب کروے۔ انبیاء کی طرح میرے مماکل تمازے کل کر وے۔ انبیاء کی طرح میرے مماکل تمازے کے لکر وے۔ انبیاء کی طرح میرے مماکل تمازے کے اللہ وے کا کر وے۔ انبیاء کی طرح میرے مماکل تمازے کے اللہ وے کے کہ وے۔ انبیاء کی طرح میرے مماکل تمازے کے اللہ وے کے داختہ میں پہنیا۔

#### غزوةاحزاب

چونکہ نمازے کیا ہوتا ہے ور نہ سارے قبال واج نہیں رہا ہے اس وجہ ہے لوگ کہدو ہے جیں خالی نمازے کیا ہوتا ہے ور نہ سارے قبال واحز اب چڑھ آئے تھے۔ یہودی ہہر والول سے طے ہوئے تھے۔ بدر ہے بھی زیادہ خوف تھا۔ سردی خوب کپڑانہیں۔ بھوک خوب کھانا نہیں۔ خوف اعداء خوب بہتھیا رئیس۔ منافقین اجازت لے کر آئے رہے سو کے قریب حضور صلی القد علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے۔ رات کو باہر نکلے اور فر مایا پچھ ہونے والا ہے۔ جو خبر لاوے گا میرا ساتھی جنت میں ہووے گا۔ اس زیر دست خوش خبری پر بھی کوئی نہا تھا۔ تو نام لینا شروع کر دیے حدید فیڈ کا نام لیا تو حدید فیڈ اور نیچ ہو گئے۔ طبیعت آ مادہ بی نہی ۔ خوف تھا۔ اس وجہ سے زیر دی حضور صلی القد علیہ وسلم کی مانتی ہی پڑی۔ بدر میں تو بچول کے عزائم قوت محرکہ ابوجہل کے مارنے کے تھے۔ یہاں بہا در گھبرا دیے ہیں۔ حضور صلی الشد علیہ وسلم نے فرمایا جاان میں گھس جا۔ پچھ مت کرنا۔ جلے تو ساری سردی ختم۔ سارا خوف ختم۔ جا

## نماز کو بنانے کے پانچ طریقے

نمازکو پانچ طریقوں سے بنانے کی محنت سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلے نور خدابی خداسے ماگو۔ نور علی نور نور ہم یسمی بین اید بھم الخ اسی نور سے دنیا بیں ہر مصیبت و ہر حاجت بیں اعمال کی طرف رہا۔ اسی نور کی روشن میں قیامت کے دن چلے گا۔ جیسے کا تئات کی چیزیں دیکھنے کے لئے سورج کی روشن ہے ایسے ہی ابدی اعمال کو ویکھنے کے لئے خدانے ورکھنے کے لئے خدانے عارضی کا تئات کے لئے خدانے عارضی روشنی مفامفتی میں دیدی۔ باہرگلی میں پانی حکومت نے مفت میں لگا دیالین اپنی عارضی روشنی مفامفتی میں دیدی۔ باہرگلی میں پانی حکومت نے مفت میں لگا دیالین اپنی اللہ کا نور مفت کین اندر کا نور محنت سے مطے گا۔ نور طح ایسے نی باہر کا نور مفت کین اندر کا نور محنت سے مطے گا۔ نور طح گا تو کسی گورز وسلطان زیانہ کی وجہ سے نماز یا کسی میں تا خیر نہ کرے گا۔

جلدی شادی ختم کرو۔ میں تعلیم کے حلقہ میں جاؤں اس محنت سے ہم اندال کے راستہ پر پڑیں گے پھر ہم اپنی مخصوص لائن حکومت تجارت مزدوری ڈاکٹری کے اندل کو حاصل کر سکیس گے ۔سب سے بڑی عباوت نماز ہے۔ کیونکہ اس میں خلق سے بالکلیہ نکلنا ہے۔ حج و صوم کی جان نماز ہی ہے۔ نماز ہدایت کا ٹور لینے کے لئے ہے جس سے آپ اندل پر پڑیں گے اور آپ متن بن جاویں گے ہے مسائل دعا ہے کہ ہوویں گے۔

### خلقِ خدا کی خدمت کرنے والے بنو

ال محنت میں جب آ دمی گئے تو خلق خدا ہے لینے کی بج نے ان کو و ہے والا ہے۔ خدا ہے بہت سول کالیما چاہتے ہوتو بہت سول کو دیے لگو۔اللہ ہے لگو۔اللہ ہے لگر لاکھول کی زندگی بناؤ۔
تہماری زندگی تو آخرت میں جنت میں ہے گی۔ یہال کی عزت ذلت میں ہے۔ یہال کی بڑائی وبلندی پستی اور تواضع میں ہے سب بچھ سے اچھے ہیں۔ میں سب سے برا۔اؤلہ علی المؤمنین ہم بن جاویں تو امریکہ روئی ہند کے یہود ونصاری ومشرکین پرعزیز ہوجاویں گے اگر مسلمان ایک دومرے پربڑے کا جس سے امت عذاب میں آجاوے گی تیزگاڑی کا مسئلال کے بینڈل پر ہوتا ہے۔ادھر مڑاتو ٹھیک ادھر مڑاتو ہلاکت۔

### ا بی خرا بی خود نکالو

ایسے ہی اگرام' اخلاص کا مسلہ ہے۔خوب اچھے سے اچھاعمل کر کےخود کو ذلیل سمجھے۔اینفس تیری نبیت ہی خراب ہے۔

توعمل کہاں تبول ہوگاعمل کر کے اس کی ہم خرابی نکال لیس کے تو خدامعاف کرویں گے۔
یہی حال اس امت کا ہے کہ قیامت کو ساری امتیں کہیں گی کوئی نی نہیں آیا۔ پہتا ہیں کہاں چلے سے اور فرشتوں نے غلط لکھ دیا ہے خدا کہیں گے اے رسولو بتاؤ وہ کہیں گے ہم تو گئے تھے باتیں پہنچا دی تھیں اللہ کہیں گے کواہ کون ہے؟ رسول کہیں گے امت محمدی ہماری کواہ ہے۔ اب

پاس قرآن ہے جس کی ہر بات بچی ہے۔ ایسے ہی ایک آدی کو بلا کرامقد پاکس کے چھوٹے گناہ اسے بتا کیں گے وہ ان سب کو ، نیا چلا جائے گا۔ خدا کہیں گے اچھا ان کے بدلے میں بیر بید جنت نے وہ جنت نے وہ جنت نے وہ اس سے بڑے بڑے بھی گناہ ہیں۔ اچھا ان کے بدلہ میں بھی جنت نے لو۔ ایک آدی اور لا یا جاوے گا وہ اپنے کسی گناہ کونہ مانے گا تو خدا اس کی زبان بند کر کے سارے اعض سے بلوانا شروع کر ویں گے جواس کے خلاف میں بولتے جویں گے آگر ہم اپنی خرائی خود نہ نکالیس کے تو خدا عیوب نکالی نے جواس کے خلاف میں بولتے جویں گے آگر ہم اپنی خرائی خود نہ نکالیس کے تو خدا عیوب نکالی ہے۔ خت ملتی ہے نسل سے نسل خدا ممل سے مناس نے گئر کی حدود سے گندگی کے نہم سے آگے نہ نکلے۔

### دوسروں کی خلطی کی تاویل کرو

جوخود کو کلہ نماز پرڈالے تو ساتھ کے ساتھ سب کے لئے خود کو ڈیل کرے۔ اس سے ترقی
طے گ۔ دوسروں کی خرابیوں کی تاویل کر لفس خود کو تہم کرے۔ عمر نے کہا اے ماردواس نے
مسلم کو مارا ہے۔ ابو بکر نے کہا مہ تاول فا خطا۔ ابو بکر نے کہا نہیں اس نے اے مسلم بجھ کر مارا ہی
نہیں ہے۔ بلکہ ما لک کو کا فرسجھ کر مارا ہے۔ البت اے کا فرسجھنے میں ضطی کی ہے۔ ایسے ہی اس ک
بیوی کو اس نے مسلمان بجھ کر اس سے عدت میں شادی نہیں۔ بلکہ غیر مسلم سجھا اورا سے باندی
مال غنیمت شہر کر کے اس سے عدت میں شادی نہیں۔ بلکہ غیر مسلم سجھا اورا سے باندی
کے بغیر اجتماع مسلم نہیں ہوسکتا ہے اور اجتماع بغیر اعضاء پر غلب بیں مل سکتا ہے۔ نفس دوسروں
کے بغیر اجتماع مسلم نہیں ہوسکتا ہے اور اجتماع بغیر اعضاء پر غلب بیں مل سکتا ہے۔ نفس دوسروں
تو بین کی تھی تو اس کی نماز اس کے پاس چی گئی۔ اسے بیتہ نہ چلا کتنی نمازیں می ہیں ور نہ ان
تو بین کی تھی تو اس کی نماز اس کے پاس چی قائدہ اٹھ الیت تذلل واکرام کی مشق کر نی ہوگی۔

### حضورصلى الثدعليه وسلم والي محنت زنده كرو

نماز کی محنت کے ساتھ ۔ شکلوں سے نکل کر ان انگال میں خود لگے تو صالحین والی محنت ہے۔ اور اگرا یک مخصوص علاقہ یا تو م میں محنت ہے تو انبیاء والی محنت ہے۔ سارے عالم میں محنت ہے تو سیدالا نمیاء صلی انقد علیہ وسلم والی محنت ہے۔ موتل وہارون نے محنت کی تو ہر بنی اسرائیل محنت کر لے گا۔ اگر کوئی متوجہ کرنے والا ندر ہے گا تو محنت ہے چسل جاویں گے۔ جیسے موئی علیہ السلام مجھے تو بچھڑے میں الجھ سے ۔ کسی شہر میں لوگ صالحین اس وقت بنیں سے جبکہ وہاں نبیوں والی محنت چنے۔ اس کے لئے نبی خود فاقے کرلیس گے۔ دوسروں کو کھلاویں سے سونے کا وقت بدل لیس سے ۔ نبیوں والی محنت کو زندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کرے گا۔ محنت کرنے والے ہر قوم ہر زبان میں تیار کے جا کیں۔ والت پر محنت ہر جگہ ہے۔ نبیوں کے مال صرف محضوص علاقہ میں اس محنت کو چلانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں ان پہلی دونوں محنتوں کے علاوہ مزید بھی ہے۔ عام فضا ہے کہ اللہ علیہ وسلم کی محنت میں ان پہلی دونوں محنوں کے علاوہ مزید بھی

### لوگول سے اور امیر سے معاملہ کے آ داب

کی دعوت قبول کریں تو اس کا دل خوش کرنے کو۔اس کا دل نہ کھانے سے خوش ہوتو مت کھاؤ۔ تم جہال سے وہال امامول کی دور مت کھاؤ۔ تم جہال سے وہال امامول کی دور دھوپ ہے۔ارے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اونٹ کا خداق مت اڑاؤ کہ اس سے مکہ سے دھوپ ہے۔ارے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اونٹ کا خداق مت اڑاؤ کہ اس سے مکہ سے ملہ بھر ہوئے جیں ان کی زندگی کی تقل سے خدا ہمیں بچائے۔ اس وجہ سے حضورصلی اللہ علیہ وسلم عالب ہو گئے جیں ان کی زندگی کی تقل سے خدا ہمیں بچائیں آگر چہوہ ہسب پچھر کریں۔ کی نے فاص منقبت ان کے لئے رکھی ہے جن کولوگ نہ پہچائیں آگر چہوہ ہسب پچھر کریں۔ کی نے آکر عمر ہے کہا کہ جنگ میں فلال اور فلال اور ایسے بہت سے مارے گئے جن کوکوئی نہیں جانتا ہے۔ عمر نے کہا کہ انہیں اللہ پاک تو خوب جانے ہیں۔تم سارے کام اجھے طور سے کر لواور لوگ تمہیں نہ جا نیس تو سلمتی ہے دہو گرا ہے۔اگر تم نے لوگوں کو اپنے سے تعارف کراویا تو اس طلاف امیر کی مانؤ امیر رائے مائے تو دے دو۔ امیر کے خلاف امیر کی مانؤ امیر رائے مائے تو دے دو۔ امیر کے خلاف امیر میں بات کہنی ہوتو سب سے جھپ کر کہو۔ سب کے سامنے کہو گے وال کا اور تمہار انفس انجر سے بات کہنی ہوتو سب سے جھپ کر کہو۔ سب کے سامنے کہو گے وال کا اور تمہار انفس انجر سے بات کہنی ہوتو سب سے جھپ کر کہو۔ سب کے سامنے کہو گے وال کا اور تمہار انفس انجر سے کا۔ جس سے اجتماع خم

ہوجاوے گا۔اجتماع کے ساتھ اونی عمل اس اعلیٰ ہے اچھا ہے جوافتر ال کے ساتھ ہو۔ جہاں افتر ال ہوگا وہاں ہی فیبت چے گی۔فیبت ساری نیکیاں کھاج وے گی۔دوسروں کی مان لؤاپی رائے کے چھے نہ پڑو۔اگر تمہاری نہ مانی گئی اور کوئی بات نقصان والی آجاوے تو ارے تیری مانے تح بیسے مانے تیب بھی اے فعدانے اس وقت کرنا ہی تھا۔ یہ چند چیزیں ہیں۔ان کوزندہ کرنے کے مانے چھرنے کے کامیانی تھیں کے بھرنے کے کامیانی تھیں کے ساتھ محنت ہیں گئے ہوں۔کی کی مالداری فقیری کا۔

#### مسجدتبوي

اگرنقشوں ہے خالی کر دیا جائے تو کوئی امام بننے کومتولی بننے کواورموذن بننے کو تیار نہیں۔ شاید مجدول میں نماز پڑھنے کے بجائے گھروں میں نماز پڑھ لیس کہ ہیں جماڑونہ پکڑوادیں۔ محمصلی النّه علیه وسلم کے زمانہ میں ان مسجدوں میں وضو کا یانی بھی نہ تھا۔ان مسجدوں میں وہ اعمال تنه جن پراند عیروں میں انگوشوں ہے روشنی لکلا کرتی تھی۔ان مسجدوں میں و ہ اعمال تنھے جن پرجنگل میں آسان ہے کھانے اترتے تھے۔میرے عزیز واعمال کی مشق مسجدوں ہے نکل گئی۔تمہارا دل یفین کی محبت کی دھیان کی (خلوص) نبیت کی جگہ ہے۔محنت کرو دل پر اور نقشوں کا یقین دل ہے نکالو۔اعمال ہے کامیا بی ملنے کا یقین دل میں پیدا کرو پریشانی کا زالہ عمل برہوگا۔خدا کی قدرت سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے انسانیت کے اندر دل سے لے کراعضا جوارح تک ہرعضو پرمحنت کرناتم فقیروں ہے اور بھیک منگول سے بھیک منگول ہے بھیک ما تکنے کے لئے یہ سجد نہیں بنوائی گئی بلکہ تم فقیروں کو دلوانے کے لئے بنائی گئی ہے۔جس غنی کی طرف اس کھر کی نسبت ہے وہ وزیر کو بھی صدر کو بھی عالم کو بھی فقیر قرار دیتا ہے۔ یآ ٹیھا النَّاسُ اَنْتُمُ اللَّفُقَرَآءُ عَيٰ كَاكُم تَقْيرول سے لينے كے لئے بنآ بِ يافقيرول كوديے كے لئے بنایاجا تا ہے۔ میمبروں کونوج کوزمینداروں کوبھی دینے کے لئے بی ہے۔ یہاں سے سے گاہ مال کی تقسیم چیزوں کی تقسیم کے لئے بی ہے۔ان کے لئے قبط سالی دورکرنے کے لئے ٹڈیوں ک آنے سے رکاوٹ کے لئے کیڑوں کے لگنے سے بچانے کے لئے اور جنت لینے کے لئے

اوردوز خ سے نیچنے کے لئے دنیاو آخرت کی ساری مصیبت سے نیچنے کے لئے مسجدیں ہوائی ا گئی ہیں۔ یہال سے بننے کی مشق کرو۔ کانوں کے زبان کے مملوں کی مشق کرو کھڑ ہے ہونے کے کمشق کرو کھڑ ہے ہونے کی مشق کرو کوئنی قال وحرکت پہند ہے۔ ماتھا ٹیکنے کی مشق کرو۔ کامیا بی والے اعمال زندگی میں سے نکالو۔

### نقشول والول كامركز

ایک داستہ ہے۔ مختی کروز مینول پر مزدور یوں پر چیزوں پر چیزوں کے نقتے بنا بنا کر ہازار میں جا کر چین کرواوراک کے بدلے چند کوڑیاں اور چند پھراپنے گھروں میں لے آؤ۔ نقشوں والوں کا مرکز بازار ہے۔ ہم نے یہ کپڑے یہ برتن بیدها گربیہ وکی بنائی ہاور بازار میں لا کر چیش کیس۔ اور چینے کر جوانتخاب کیا کہ اس سے تفاظت ہوگی اسے لے چلو گھر۔ ادھرا یک سپائی لے کر ملک کے وزیراعظم اور صدر تک بازار والوں سے بے لے کر کھینچ کھینچ کراپئی زندگی بنار ہے ہیں۔ یہ بازار سے بازار والوں سے بے لے کر ملک کے وزیراعظم اور صدر تک بازار والوں سے بے لے کر کھینچ کراپئی زندگی بنار ہے ہیں۔ یہ بازار سے بڑے بین کر دیتے ہیں بازاری زندگی تھیر

#### مسجد بنانے كامقصد

دوسری جگہ بنائی گئی ہے مجد عملوں کو بناؤ ہملوں کو پیش کرو۔اے اللہ! جس نے تیرے والے کُل چیش کے جی تو اپنی قدرت سے میری زندگی کو بنادے۔ فجر کی نماز سے عصر کی نماز تک ساتھ گئے ہوئے جیں فرشتے جہال بھی کہیں عمل بنائے وہ اعمال کو لے کرچلے گئے۔ انسان کے عمل کے چیش ہونے کی جگہ جہال خدا کی مرضی کے مطابق عمل چیش کر کے خداسے اطمینان حفاظت سکون پرورش مائے دہمن کا مقبوراور مغلوب ہونا مائے عمل چیش کرکے خداسے مبایات مائے۔ یہاں زمیندار کا شنگار کو بھی آ کرعمل چیش کرکے مائلنا ہوگا۔ بدن صحیح بیٹھے گایا غلط بیش کرکے مائلنا ہوگا۔ بدن صحیح بیٹھے گایا غلط بیٹھے گا۔ آ کھے گئے۔ جو یہاں آ یانیس اس کا پہتہ پہلے ہی کٹ گیا۔ جو مبال آ یانیس اس کا پہتہ پہلے ہی کٹ گیا۔ جو مبال آ یانیس اس کا پہتہ پہلے ہی کٹ گیا۔ جو مبال تی بات میں من پرندآ یا وارنٹ کٹ جا تا ہے جو مبال آ یانیس اس کا پہتہ پہلے ہی کٹ گیا۔ جو مبال تی بات میں من پرندآ یا وارنٹ کٹ جا تا ہے جو مبال آ یانیس اس کے لئے پہلے ہی کٹ گیا۔ جو مبال تی بات میں من پرندآ یا وارنٹ کٹ جا تا ہے جو مبال آ یانیس اس کے لئے پہلے ہی کٹ گیا۔ جو مبال تی بات میں من پرندآ یا وارنٹ کٹ جا تا ہے جو مبال آ یانیس اس کے لئے پہلے ہیں کٹ گیا۔ جو مبال تی بات کے لئے پہلے سے طے ہوگی

کہاس کوجیل فانے میں پہنچ دواب اس کے نقشے میں آفتیں آئیں گے۔ ہمن آیا تھاللہ اکبر اللہ اکبر الخ اب ہوسکتا ہے کہ زمیندارہ میں کیڑے پڑجا کمیں بازار میں آگر اللہ اکبر الخ اب ہوسکتا ہے کہ زمیندارہ میں کیڑے پڑجا کمی بازار میں آگر نے کے کاروبار کے اجڑنے کے لئے دکان قرقی ہوجائے اس کی زندگ کے بریادی کے فیصلے کے لئے کہم نے تم کو بلایا تھاتم آئے کیو فیل رسوا پریشان حال ہونے کے لئے اتنی بات کافی ہے کہم نے تم کو بلایا تھاتم آئے کیو لئیل رسوا پریشان حال ہونے کے لئے اتنی بات کافی ہو کہ بیس ؟ اب ایک آدی آئی اب پٹیش کرو تجارت میں کون سے ممل کئے غیرالمد کے اعتبار سے ممل کئے یا ہمارے اعتبار سے ممل کئے ۔ اگر خراب نظے تو مسجد میں آ کر بھی فیصلہ ناکامی کا ہو گیا۔ مسجد کا نمازی ہے۔ گیا۔ مسجد کا نمازی ہے۔ گیا۔ مسجد کا نمازی ہے۔

### مسجدكا ببهلاكام

مبجد کا پہلا کام پہلیمشق جوانسان کو کرنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ انٹد کے نظام کوالٹد کی جنت کوانند کی دوزخ کوا چھے عمیوں کے اثر کواور برے عملوں کے نقصان کوستواورا تنا سنو کہ و کیچ کر جو یقین بن رہا ہے دل سے نکل جائے اور سننے کا یقین پیدا ہو جائے۔ یقین کے واسطےقر آن سنویہدا قر آن القدا کبر کے متعلق اتر اتھا۔ مکہ میں نمازنہیں تھی نماز کے حصہ کا قر" ن نبیں آیا تھا۔اعم ل بہت تھوڑ ہے آئے ایمانیات والاقر آن آیا یہ یہلاقر آن ہے جو پہلے ہے دیا گیا تھااس کوبھی آخرتک پڑھتے رہے۔اور جو بعد میں دیا گیا تھااس کوبھی آخر تک پڑھتے رہے۔ قرآن میں انبیاء علیہم السلام کے واقعات کوغور سے سنتے۔ آج یقین بدلنے کے لئے قرآن سننے کارواج نہیں ہے۔اس کی تفسیر میں حدیث یاک مغیبات سننے کا رواج نہیں ہے۔ ب دیکھے صرف من کریفین کرنے کا تو رواج ہے۔ راکٹ کتنوں نے ویکھاا مریکہ کتنوں نے دیکھاا ہے جیسے اندھوں ہے من کریقین کرنا ایک خدا خدا کے رسول ہے ن کریفین کرنا۔اللہ کی ہزائی سننے کی تو فیق نہیں ہوتی ۔ چلو کے پھرو کے نقشے و کھو کے اخبار میں نقشوں کو بردھو سے ان کو ہی سنو سے ایک ہی یقین سننے سے اور بردھنے ہے دیکھنے ہے آ رہا ہے حضرت محمصلی ابتدعلیہ وسلم نے وہ ، حول بنایا تھا یہاں کے تذکرے ہی کیا۔ میں آسانی کتابوں کو بھی منع کر دیا۔ آج کی ساخت یقین کو کھور ہی ہے۔

## دل میں اللہ کی بڑائی

جب اللّٰہ کی بردائی ہے دل تمہارا کھر جائے تو بڑے بڑے بہادروں کے دل لرز جا کمیں گے،شیراورا ژ دھااورہتھیاروں والےلرز جائمیں گے۔ ہرایک چھوٹا نظر آئے ،ساتوں آسان جھوٹے نظر آئیں،اس کی بڑائی کے آگے انبیاء چھوٹے نظر آئیں، ہمارے آگے بڑے ہیں، اللہ کے آگے بہت چھوٹے ہیں ، وہ نبیول میں بڑے ہیں ،حضورصلی اللہ علیہ وسلم جنتنی باتوں کے اعتبار سے ہمارے بڑے ہیں ،اللہ رب العزت جتنا ہمارے بڑے ہیں استے ہی اعتبارات ے محریکے بوے ہیں۔ چیونی ،مجھر ، مکوڑا، شیر ، پہاڑ ، آسان ایک دوسرے سے بوے چھونے ہیں۔انبیاءً کی بڑائی بخلوقات سے بڑے ہیں کیکن خدا کی ذات کے مقابلہ ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ دم «رنے کی طافت نہیں ، نبیول کی بڑائی اس طرح کی نہیں کہ خدا کے محاذات میں کہیں آ ویں۔جیسے خدا کے مقابلہ میں ہم چھوٹے ہیں ،سارے نبی اس طرح امتد کے مقابلہ میں چھوٹے ہیں۔باپ کی بٹے کی بات کو بہت سنتا ہے، بہت سے بے ہیں۔خدا کے ساتھ میں و لیک چھوٹائی کا تعلق ہے،ایسے چھوٹے ہیں کہ جواللہ سے مائلتے ہیں وہ دے دیتے ہیں ،وہ بڑے ہیں اس کئے کہ انہوں نے اپنے آپ کوچھوٹا مان لیا، جیسے حضرت عیسی کے بارے میں عیس ئیوں نے کہا کہ بیاستے بڑے ہیں کہ خدا کی جنس ہے ہو گئے نہیں بھ کی اللہ قادر ہیں ،ابتد خالتی ہیں، پیخلوق ہے، ایک آ دی اپنی لکڑی آ گ میں ڈال دے، کہو گے بردا ظالم ہے؟ نہیں بھائی۔الثداگر جا ہیں تو سارے نبیوں کوآ ک میں ڈال دیں ، پیسب خدا کی ملک ہے۔ پہلی بات جوہمیں دی گئی، اپنی برورش وحف ظت کے واسطے اللہ کی بڑائی کو لے کر در در پھر و صحابہ نے كام اى كو بناليا۔ الله بہت بوے بيں ، الله كے كہنے كے مطابق چلو كے تو بہت بوے من فع ے نوازیں کے اورانند کا کہنا نہ مانا تو بہت بڑے نقصانات بھکتنے بڑیں گے۔

# ایمان سیصناضر وری ہے

نحمده و نصلي على رسوله الكويم: سب عيرى ، بيرس كواصل ك

بغیر انسان کی زندگی خطرات میں گھری ہوئی ہے۔ وہ ہےایمان کا سیکھنے۔اپنے یقیعوں کو موڑ نا۔اول تو ایمان کے بغیرعمل قبول نہیں ہوں گے۔اور دوسرےایمان کے بغیرعمل ہر استفامت حاصل نہیں ہوتی۔ اس کاثمر ہ بھی مرتب نہیں ہوگا۔ یا بہت سے بہت اگر جما بھی ر ہاتواس کاثمر ہمرتب نہیں ہوگا۔ یمی دجہ ہے کہلوگ اپنے ایمانوں کی طرف متوجہ بیس تبدیغ میں لگیں کم ،جمیں کم اور جب کرنی آ جائے تو گھرول پر جا کر بیٹھ جا ئیں۔ یقین نہیں سیکھا ، عمل سیکھ لیا۔سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سکھایا۔ ایمان سکھا کرعمل کا سلسلہ قائم کیا گیا۔ یہاں ہوگ ایمان نہیں سکھتے عمل سکھ لیتے ہیں ۔ا چھے ہےا چھے ممل موجود کیکن د نیا میں جو تیاں کھارہے ہیں۔ جا ہے د نیا تر تی میں کہیں پہنچ گئی ہے۔ رسول القد صعی اللّٰہ عبیہ وسلم کے لائے ہوئے عمل ان سب نقشوں کو گرانے کی طاقت رکھتے ہیں ، ہم نے ا یمان نه سیکھا۔ نهاس کا داعیہ، نه کوئی فکر تبلیغ میں ووشم کے آ دمی نکلے۔ ایک تو کمائی والے ، کمائی میں سے ندکلیں گے،اپنی کمائی کےار دگر دچکر کا نتے رہیں گے۔ دس دن کو دیکھا کمائی ہے فرصت کا موقعہ ہے تو دس دن کوآ عمیا۔ یقین ایک خاص شکل کے ساتھ ہے۔اس یقین کو باتی رکھتے ہوئے نماز پڑھنے کو،روز ہ رکھنے کو، حج کرنے کو تبلیغ تعلیم ،ذکر کرنے کو تیاریں۔ ایمان شیھنے کو تیار نہیں ،ایمان کے بغیر ممل ایسا جیسے بغیر کرنٹ کے بحل کا تار ،

# ایمان بغیرممل بگاڑ پیدا کرتاہے

آج شیطان عمل سے زیادہ نہیں روکتا جمل اگراس نے کربی لیا تو کیا خوش فہنی بیدا ہوگ ۔ اگر عمل کرلیا تو میری قتم تیارہوگ ۔ ایسے بنیں گے جوراندہ درگاہ ہوں ۔ عمل سے آدمی کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے ۔ آدمی کے پاس ایمان کی قوت ند ہوتو عمل سے جُڑے ہے ۔ عمل کیا ، بڑائی پیدا ہوگئی ، شہرت کا جذبہ آگیا ، بیٹل مند پر تھنج کر مارا جائے گا۔ حضور نے فرمایا سب سے پہنے آخرت میں تین آدمی چیش ہول گے ، ایک پڑھا ہوا ، صدقہ اور خیرات کرنے والا اور شہید ، ہم نے تجھے قرآن دیا تھا تونے کیا کیا تھا؟ آپ نے جوقرآن دیا تھا میں نے خوب عمل کیا ، رات کونماز پڑھتا تھا دن کو ویسے نماز پڑھتا تھا۔ جھوٹ بولتا ہے ، تونے میں بیٹن آدمی کو ویسے نماز پڑھتا تھا۔ جھوٹ بولتا ہے ، تونے

سے تین آ دمی ہیں جن سے دوزخ کوسب سے پہلے بھرا جائے گا۔ جنہوں نے (کمزور ایمان) حاصل نہیں کیا اور کا جنہوں نے (ایمان) حاصل نہیں کیا اور گل بھی نہیں کے تو ان کو تو بغیر پو جھے دوزخ میں ڈل دیا جائے گا۔ خدا کی باتوں پر یقین اور گل بھی نہیں کے تو ان کو تو بغیر پو جھے دوزخ میں ڈل دیا جائے گا۔ خدا کی باتوں پر یقین آ جائے گا تھی آ گیا جمل نہیں آیا تو دوزخ علم نہ آیا گل نہ آیا تو دوزخ ، اور اگر علم آگیا اور گمل بھی کرلیا (لیکن) یقین نہ آیا تو دوزخ ۔ اول تو جنت اور صرف ) ایمان پر ملے گی ، شرک والوں کے مقابلہ میں ایمان سے چھکایا جائے گا تمل سے نہیں۔ ایمان جو کا بیان ، اور بیایمان سکھنے کو تیا نہیں۔

ایک تو کمانے والے (جن کا) پورالیقین اپنی کمائی پر ہے۔ دوسراطبقہ وہ ہے جو کما تا مہیں ، زبان سے کہیں کہ امتد دیویں۔ کسی نہ کسی پریقین رکھیں کہ فلاں کر دے گا۔ تبدیغ تو خوب ہور ہی ، اندرے ٹولوتو اس کے دل کے اندر گو بر بھرا ہوا ہوگا۔ ایمان کے لئے علم ، ایمان ہی کے لئے ہے ٹماز ، روز ہ ، جج ، زکو ق۔

### مرنے والے سے پہلاسوال

آخریس میہ کہ جوآ دمی ایمان پر مرے گاوہ جائے گاجنت میں۔ آخری وعاجمی میہ کے ''جے نندہ رکھے کملوں پر زندہ رکھ ،اور ہارے تو ایمان پر مار'' (یدی) مرنے والے کے لئے نہیں مائے تے ، اپنے لئے مائے میں ، مرنے والا تو مرگیا۔ اس کی دعا تو یہ ہے لکھم

اغفر کسین ۔مرنے واما ایمان پرسرایا شرک پرمرابیتو اللہ ہی جانے ۔قبر میں جاتے ہی بیسوال ہوگا کہ تیرایا سنے والہ کون ہے؟ آ دمی اپنے ذہن میں جس سے پلا ہواس کی ہر وفت رہ بت کرے۔ زمیندار کے ذبن میں بیبیٹے ہواہے کہ میں زمیندارے سے بلوں گا۔ جا ہے کتن ہی مسمجھالو، ہارش ہوگئ، بغیر کھیتی کے سلتے نہیں کھیتی بغیر بیل کے بیں ، بیں بغیر ہیں۔ نے بیں ،سود پر قرضہ لیا ، تیل خرید لیا ، زمینداروں کی اکثریت آج ایسی ہی ہے گی کھیتی ہے نہیں پلتا ،ابتد یا لتے ہیں۔جس کا یقین ہوگا ابتدے ملنے کا قرضہ نہ ملہ تو وہ بیل خریدنے کا ارادہ نکال دے گا۔ بنائی پردے دے گا۔ یاوہ کام کرے گا جس سے بیل کے بغیر کام چل جائے۔جھلی بھی ڈھو سکتا ہے۔جس کا یقین پہ ہے کہ زمیندارے ہے چل رہ ہوں وہ سودبھی لے بے ہ،رشوت بھی دے ہے،جھوٹے بیان بھی دے ہے،مرابیآ دمی،مرتے ہی پہلاسوال (ہوگا) کہ تیرا پالنے والا کون ہے؟ کمانے والے مانہ کمانے والا بھی۔کوئی ضرورت آ کریڑے گ ( ہوں کہیں گے) پیرصاحب یوں کرویں گے ہنثی جی یول کرویں گے ،مریتے ہی یوری زندگی کا خلاصہ یو چھ سیا کہ بتا تیرا یا نے والد کون ہے؟ اگر سے یقین لے کر گیا کہ خدا یالتا ہے ، نہ کمائی ے ، نہ کسی شکل وصورت ہے ملنے کا تعلق اگر ساری دنیا میں کوئی نہ ہوتو بھی اللہ مجھے یالیں کے۔تو حجٹ کہددے گا کہ میرے یا لئے والے اللہ ہیں۔اگر دل میں نہیں تو زبان سے کیسے نکلے گا۔مشق کرے ول میں یہ بات لے گیا کہ بالکل کہیں سے نہیں پتا۔ نہ دکان سے نہ تھیتیوں سے ،اس کے لئے تیاریاں بھی کیس ، کمائی کی پرواہ نہ کی ،آ دمیوں پر نگاہ نہ ڈالی ، جان پرتکلیفیں اٹھا نئیں ،اورمحنت کرتے وقت گزار دیا۔ ہرحکم کو بورا کیا ، کم یا تو جھوٹ منهیں بولا ءسودنہیں دیا، رشوتیں نہیں ویں ، آبر دریزی نہ کی۔اللّٰہ کا تھم بورا کروں گا اللّٰہ یالیں گے۔ بوائی کے وقت آ واز نگا دی تو اسی وقت دوڑ گیا۔ کوئی صورت نہیں بنی ملنے کی۔ جہال گی سب نے جھنڈی وکھ دی۔مولوی نے ، پیر نے ،منشی جی نے جھنڈی دکھا دی۔اللہ یا لنے والے ہیں۔سب کوچھوڑ کرچل دیا۔اللدزمین پھاڑ کردے دے گا۔جس کا اپنے ملنے کے بارے میں غیرامتد سے یقتین ٹوٹ جائے ، خدا سے یقتین جڑ جائے تو یہ ایمان وا! بنے گا۔ جب بہ تیاری کرے جائے گا تو کہہ دے گا کہ امتد ہی پالنے داے۔حضورا چھی طرح بتا گئے صاف صاف ۔ جاتے ہی پوچیں گے کہ تیرارب کون ہے؟ دیکھنارٹے ہے جواب نہیں دے

سکے گا۔ دل میں رکھنے سے جواب دے سکے گا۔ جب کہد دیا کہ القد پالنے والے ہیں ، اچھا یہ

ہٹلاؤ جب القد پالنے والے تھے تو تم نے اللہ سے پلنے کے داسطے کیا طریقہ اختیار کیا؟

ہرادری کا طریقہ اختیار کیا تھا، انڈین ہو نمین کے طریقہ پر پلاکرتا تھا، امریکہ، روس نے جول

ہتا یہ تھا ہوں پلت تھا، یہ تو کہدنہ سکے گا کیونکہ اس کی پٹائی ہور ہی ہے۔ ہاہا کرے گا۔

### د وسر اسوال

(پھر پوچھا ہے ہے گا) بناؤان آدی گوکیا کہو؟ پہیے آھے تو ایسی کوٹھی بنا کیں گےجیسی فلاں نے بنائی ،جن کی زبان پر جان و مال خرچ کرنے جیں غیر چڑھے ہوئے تھے وہ نہ کہہ سکے گا کون ہیں؟ جن کی زبان پر حضور گیڑھے ہوئے تھے وہ کہہ سکے گا کہ یہ بہارے نبی پاک ہیں۔ علم پر زبان نہیں ہولے گا۔ ایمان وعمل پر ہولے گے۔ خشوع کی تقریبہ ہورہی ہے، خشوع کا پہنتہیں۔ خدمت خلق کا پہنتہیں۔ خدمت خلق کا پہنتہیں۔ خدمت خلق کا پہنتہیں۔ خدمت خلق کی ایمان پر ہورہی ہے، خدمت خلق کا پہنتہیں، با ایمان کی ایمان پر تقریبہ ہوری ، مشرک ، بت پرست ملحہ خدا پر تقریبر کرسکتا ہے، نصر انی وزراء، ہندو پیٹر ت ، التداور التد کے رسول پر ، اسمام پر خوب بول جو ہیں ہیں۔ حضور کے مانے بغیر بھی حضور پر تقریبر ہو گئی ہول رہے ہیں، ان کا بولنان کے منہ پر مارد یا جائے گا۔ ایک کوڑی ، ایک ذرہ نہیں ہے گا۔

### يقين پيدا كرنا

سری بات ایمان سیکھنا ہے۔ یقین موڑنے میں وہ یقین پیدا کرنا ہے جو محد کے سے اسکہ اللہ میں آئے۔ ابتدا کبر، ابتد بہت ہی بڑے ہیں۔ ساتوں زمین وآسان کے ایک تھم کے مقابلہ میں مجھر کے برابر نہیں، عرش، فرش، کری ، سب ٹوٹ کرگر جا کمیں۔ ایک تھم سے اس سب سے زیادہ بنا کر دکھلا ویں۔ ان کا ان کے ان کے مقابلہ میں ایک ذرہ کی حیثیت نہیں رکھتا۔ التد عرض منابلہ میں ایک ذرہ کی حیثیت نہیں رکھتا۔ التد عرض منابلہ میں بہت بڑے ہیں۔ التد معظی ، التدا کبر

القدا كبر، رخى و ينظير بهت بزا يه بيل بنم والنه بيل بهت بزا يهيل لا كيل والكيل والكيل

### در حقیقت اللہ ہی سب سے بڑا ہے

بڑا کیوں کو اگر ایک دوسرے کی چلے جاؤ۔ چیونی اپنے بچوں سے بڑی ہے، چلتے چلتے اسرافیل تک لے جاؤ ، ط قت کے اعتبار سے شکل کے اعتبار سے جرکیل کا قد ساتوں ذھین و اسمان جتن بڑا ہے۔ نیچ سے سے کرچھوٹے سے بڑے ہوتے چھے گئے۔ مقابلہ ہیں بڑائی چھوٹائی غیروں کے اعتبار سے بول جاتی ہے۔ خدا کے اعتبار نہیں بولی جاتی۔ حقیقت کے اعتبار سے ایک القد بڑے ہیں اور سرے چھوٹ نے ہیں۔ یہ جو چھے تہارے سامنے ہے یہ سب پچھ بڑے ایک القد بڑے ہیں اور سرے چھوٹ نے ہیں۔ یہ جو چھے تہاں بڑے ہوئے اور کی سے نہیں ہوئے۔ بڑے نے اسرافیل کو ایک ھاقت وارا بنایا سب کے بغیر محض اپنی قدرت ہے، یہ حوالات جوتم دنیا ہیں دکھیر ہے ہو یہ عدات اس بڑے بغیر محض اپنی قدرت ہے، یہ حوالات جوتم دنیا ہیں دکھیر ہے ہو یہ عدات اس بڑائی وقت ٹر لے گا کوئی بھی ندر ہے گا۔ وہ اکہا اللہ اللہ ایک وہ ہوئی۔ سب کی بڑائی ول سے نکل جائے۔ میرا تو بہت بڑا گا۔ وہ اکیل رہ جائے گا۔ یہ قین بنان ہے۔ سب کی بڑائی ول سے نکل جائے۔ میرا تو بہت بڑا ترمیندارہ ہے ہیں کیسے جوئی۔ شیطان کہیں کے تواس زمیندارہ کو بڑا کہدر ہا ہے۔ سبان تو وہ ملک اموت بھی بڑائیسی جو ان صدروز برکو بڑا کہدر ہا ہے۔ یہاں تو وہ ملک اموت بھی بڑائیس جو ان سب کی جان ایک وقت ہیں کال لے لوگول کو بڑا کہدر ہا ہے۔ یہاں تو وہ ملک اموت بھی بڑائیس جو ان سب کی جان ایک وقت ہیں کال لے لوگول کو بڑا کہدر ہا ہے بہاں تو امرافیل بھی بڑائیس جو ان سب کی جان ایک وقت ہیں کال لے لوگول کو بڑا کہدر ہا ہے بہاں تو امرافیل بھی بڑائیس جو ان سب کی جان ایک وقت ہیں کال لے لوگول کو بڑا کہدر ہا ہے بہاں تو امرافیل بھی بڑائیس

# صرف ایک بروائی دل میں بیٹاؤ

اپنے جتے مسئے ہیں (ان کے) چاروں طرف سلسے جارہ ہیں۔ جب (ایک) سلسلہ کو کھناشروع کروگے ہوالمباچوڑادکھ کی دےگا۔ نوکروں ہیں، آقاؤں ہیں جو وَ، خارجہ ہیں، داخلہ ہیں جو وَہوا سلسلہ ہے۔ زہین و آسان خود ہی چھوٹے ہیں۔ (ای طرح) ان کے اندر کے سارے سلسلے چھوٹے ہیں۔ (ای طرح) ان کے اندر کے سارے سلسلے چھوٹے ہیں۔ اپنی محنت سے یقین موڑنا ہے۔ ساتوں زہین و آسان سے یقین موڑنا ہے۔ اللہ اللہ ، سبحان اللہ ، موڑنا ہے۔ اللہ کہ رائی ول میں بھلاؤ۔ ہمیں اللہ اکبر ، لا اللہ الا اللہ ، سبحان اللہ ، الحمد لللہ آجائے۔ (باتی) اور (سب) چھوٹے۔ اللہ میں بیٹے جائے۔ (باتی) اور (سب) چھوٹے۔ اللہ کی ہوئی سے میادہ سے علاوہ سے ہوتانہیں۔ اللہ اکبر جب آیا جب جو چیز سامنے آئی۔ بہت ہوئی کوشی روگئی (دیکھی) تو کہ زہین و آسان بھی ہوائیوں کوشی سے کیا ہوگا۔

# سب برائیاں اورتعریفیں اللہ کی طرف لوٹتی ہیں

سبحان اللہ۔میرا خدا عاجز ہونے سے پاک ہے۔ضعف سے ہر نامناسب سے پاک ہے۔امتدیاک ہےاس سے کہ بیسے کا،مکان کا پابند ہو۔

جو پھوتو نے نئی میں ویکھا(یا اس کی تعریف کی) اس کی تعریف خدا کی طرف لوٹے گی۔ نئی میں جو پھونظر آتا ہے خدائے رکھا ہے۔ حفاظت تیرے مکان سے نہیں ہوئی اس کی تعریف اللہ کی طرف جائے گی۔ سارے قر آن کا خلاصہ ہے کلمہ سوئم۔اللہ کی برائی کا بیان ہے قر آن میں ، نبی بہت چھوٹے ہیں۔اللہ بہت بڑے ہیں۔ ٹیرے ہیں۔ ٹیرے ٹیرے ٹیرے ٹیرے ٹیرے کھوسلی اللہ علیہ وسلم میں جو تم ہدایت و کھتے ہو وہ ہدایت محمد نے نہیں دی ہے۔ خدائے رکھی ہے۔ برزخ میں ویکھنا کیا کیا کرے گا۔ حشر میں ویکھنا کیا کیا کرے گا۔ جنت میں ووزخ میں ویکھنا کیا کیا کرے گا۔ حشر میں ویکھنا کیا کیا کرے گا۔ جنت میں ووزخ میں ویکھنا کیا کیا کرے گا۔ جنس میں ہو،خدا کی قدرت کے تماشے اورشکلیں ویکھنا آگے کیا کیا آئیں گی۔

### اعمال کاچیزوں سےمقابلہ

ب یقین دیکھنا۔ یقین کے بنانے کے واسطے ممل دیئے گئے ہیں عملوں میں مقابلہ چیز کا رکھ دیا گیا۔ مقابلہ کے درجات رکھ دیئے گئے۔ نماز مقابلہ ہے کمائیوں ہے ، گھر بلو کاموں ۔ے،معاشرت کے کاموں ہے،روزہ جج بھی مقابلہ ہے۔خدا کے راستہ کی نقل و حرکت،ایمان کی ، دین کی محنت بھی مقابلہ ہے۔ دنیا کے جورائج نظام میں نقشے ہیں یہ یانچوں چیزیں مقابلہ ہیں ان سے نکل کر۔ جتنا انسان ان یا نجے کے لئے نقشوں سے نکلے گا اتنا ایمان آئے گا۔جس درجہ کا مقد بلہ کرو گے اثناایمان تمہارا قوی ہوگا۔ ایک آ دمی نماز کے واسطے پندرہ منٹ لگائے۔مقابلہ کیا پندرہ منٹ۔روزہ رکھ کرس رے کام کرتا رہے۔ بیمقابلہ بہت جھوٹ درجہ میں ہے۔ ہوائی جہ زے ۱۵ دن میں جج کرکے آگیا، پندرہ دن کا مقابلہ رہا۔ زکو ہے لئے • ۲۵ رویے دیے گیر ،کہیں لگا دیٹاتھوڑی مقدار میں مقابلہ ہوا ،ایمان تھوڑ اسا آئے گا۔ ا یک مقابلہ ہوگا ، مالیذ ماعلیہ ۔ شکھنے کے واسطے پورا وقت دیا۔ جج کی معلومات کیس ۔ غیبت جھوڑ ، جھوٹ چھوڑ ، گالی بکن ختم کر ، ایثار کی عادت ڈال نمرز کی تعلیم کی ، ذکر کی مشق کی ، جنت کا تصور باندھنے کی مثق کی ، حج کاعلم حاصل کرنے کی مثق کی۔ دوحیار ماہ پہلے ہے تیاری میں وقت لگایا۔ ۲ (جار) ۵ وج میں لگائے۔ اب مقابلہ بن گیا۔ صرف حج کرنے ہے مقابلہ نہ بنا۔ ساری چیزیں معلوم کرنے میں اور پھراس عمل کرنے میں وقت کے نگا۔قصور معاف كرائے ۔ غيبت مع ف كرا كى ،نماز بروفت لگا يا ،نفع نقصان سيکھے ۔سودچھوڑے گا ،غيبت جھوڑ ے گا تو نماز قبول ہوگ ۔ کسی نم زکو دو تھنے کسی نماز کواڑھا کی تھنٹے لگے، جتنا نماز کی محنت پر آتا چلا گیا ،ایمان بردهتا چلا گیا \_خدا کی بردائی دل میں بیٹھے گی ، جتنا نماز کی محنت میں وقت زیادہ گے گا۔ نماز کے بارے میں بیٹھ کرسننا اور یقین کواس کے مطابق بنا نا۔

#### سب سے بڑامقابلہ

سب سے بردامقابلہ بہلیغ سے بنتا ہے۔ جج کا وقت مقرر۔ رمضان کا وقت مقرر ہے۔ نماز کا وقت مقرر ہے۔ نماز کا وقت مقرر ہے۔ انتظار کرے گا۔اجیا نک مقابلہ آ کر پڑے گا،جس کی پہلے سے

کے فرخر نہیں وہ ہے تیلینی مقابلہ، ج کے اعتبار سے ترتیب لگا لے گا۔ اصل مقابلہ جوآ کر پڑے گا ( کہاجائے گا کہ ) تبلیغ میں چل القدیمیں پالنے والے چیں۔ سارے انتظام جس میں اُوٹیس گے۔ ادھر بچہ بیار ہور ہا ہے۔ جھت ہور ہا ہے۔ دیوارٹوٹ رہی ہے۔ جماعت بن گئی ہے، اس کاسنجا لئے والا کوئی نہیں۔ تو چلاجا۔ اس طرح کے گا تبلیغ تو ہوج کے ایمان شدآئے۔ اس طرح کہدوے کے کل کو چلاجاؤں گا تو کعب جسیسا حال بن جائے گا۔ وہ تو بدر جسیا حال بنادیں گے۔ اچا تک لیکر بات ڈائیس کے مشق جی میرے بیونت نہیں۔ میری تو طبیعت خراب ہور ہی ہے۔ اجا بیمان نہ پیدا ہوگا۔ اگر کمانے والا ہے تو کوئی اور اگر کمانے والد نہیں ہے تو تیری ساخت پر زو پڑے گی۔ مقابلہ آئے گا۔ جب اللہ کی بات کرنے میں پڑج کے تو کوئی چیز دیکھنے کی ہے نہیں۔ وہی کرنے والا ہے۔ میری ترکیب ویڈ بیر سے نہیں چتے اللہ بی پالتے ہیں۔ سواری نہیں تھی بخیر سواری کے چل دیے ، بے شک یہ بڑا اعتماد والا ہے جس پر زو پڑی۔ القد خوش ہوں گے۔ کا کتات کے نقشے کے مقابلہ ہے آئے گا ایمان۔ یہ جس پر زو پڑی۔ القد خوش ہوں گ

# داخلی مقالیے

فرتی مقابلہ کرنا آج نے تو داخلی مقابلہ پڑے گا۔ اس کمائی میں سود نہ ہو۔ اس وقت سود

پرلیں تو پچاس ہزار بن جا کینے ۔ بغیر سود کے پانچ سو بنیں تو وہ لینے ہیں۔ پانچ ہزار پر لات مار نی

ہے۔ مقابلہ پڑے گا ، تھوڑی می رشوت دے دوں تو دس بیگھہ سے پچاس بیگھہ بن جا کیں تو
رشوت نہیں وین اس واسطے کہ القد ناراض ہوج کہنے ۔ پہنے ہاتھ میں آگئے تو پھر مقابلہ ، کوٹھیاں

یول کہیں گی تو بھی ایس ہی بن المجھے بیر سارے نقشے نہیں بنانے۔ جھے حفزت محمد کے تھم پر جان و
مال کوٹر ہے کرنا ہے۔ چپ چپ پر مقابلہ ہے۔ پھر ایمان میں بھی کمال ، اعمال میں بھی رہتی دنیا تک
عزت قائم رہے گی۔ جب اللہ عزت ویں کے تو القد بہت بڑے ہیں۔ جب اللہ ذات وینے تو
القد بہت بڑے ہیں۔ حضرت محم صلی القہ علیہ وسلم کی عزت آج تیک چل رہی ہے آخرت میں
باتی رہے والا نقشہ ہوگا۔ اگر بیراستہ سیکھنا ہے تو مقابلہ کے واسطے تیار ہوجاؤ ، زندگی کے اندراپ خالیان سیکھنے کے مقابلہ کیلئے تیار ہوجاؤ۔ (خطبات حفزت کی رہے ہیں۔)

#### مختصر سوانح

# حضرت مولا ناعبدالقادررائ بورى رحمهاللد

آ پے حضرت علامہ انورشاہ صاحب کشمیری قدس سرہ کے ارشد تل نہ ہیں ہے تھے۔ حصرت مولانا شاہ عبدالرحیم رائے بوری قدس سرہ آ پ کے شیخ ومر بی تھے۔آ پ زندگی بھریاد حق اورخدمت شنخ میں مصروف رہے۔ ہمیشہ صبر واستفامت کے ساتھ ذکر واذ کا راور ریاضت و عجامدہ میں مشغول رہتے اور ہر تکلیف و بریشانی کو بردی خندہ بیشانی سے برداشت فرماتے رے۔ آپ کے شیخ معظم حضرت رائے بوری قدس سرہ آپ سے آخردم تک راضی رہے۔اور بوفت وصال آپ ہی کواپنا خلیفہ و جائشین بنایا اور رائے پور خانقاہ میں رہنے کی تلقین فر مائی۔ ا ہے جینے کے بعد مسندارش دیر جبوہ افروز ہوئے۔اور پورے پینٹن کیس سال تک رونق تلقین و ارشاد کا باعث ہے رہے۔اپنے عمل واخلاص ہے شریعت وطریقت کو دنیا میں عام کیا اور اشاعت وترویج میں ہرممکن کوشش کی سیننکڑ وں علیء کوروحانی منازل طے کرا کیں اور لاکھوں مسلمانوں کونسق و فجو راور رسو، ت و ہدعات سے تو بہ کرائی۔ ہرتشم کے لوگ آ پ کے اخلاق و محبت ہے متاثر ہوئے۔اور اصلاح وتربیت کرتے رہے۔ آپ نہایت متواضع ،خوش اخلاق اور سادہ طبیعت ہتھے۔ ننائیت کا اعلی مقام حاصل تھا اور اپنے متوسلین کوبھی سادگی وفن ئیت کی ہدایت فرمایا کرتے تھے۔الغرض ساری زندگی طالبین حق کی اصلاح وفلاح میں مصروف رہنے کے بعد ۱۲ اربیع الاول ۱۳۸۲ ھے کورحلت فرمائی۔اور ڈھڈ یال ضلع سر کودھا کے مسجد میں یہ فین عمل مِن آ كُي حِن تعالى ورج ت عاليه نصيب فرمائيس - آمين إ ( بياس مثال شخفيات )



# حضرت مولا ناشاه عبدالقا دررائبوری رحمه الله کانمول اقوال

### اخلاص كاطريقيه

حضرت جی مولا تا محمہ یوسف بن مولا تا محمہ البیس دہلوی رحمہم الندت فی رحمۃ واسعہ حضرت شاہ عبد القادر رائے یوری رحمہ الندت کی رحمۃ واسعۃ کی خدمت میں حاضر تھے تو مضرت رائے یوری رحمہ اللہ نے فرمایا۔

حضرت! ہے تو ہے ادبی لیکن اگر اجازت ہوتو عرض کروں۔

جب اس مقام پر پنج تو فرشته آگیا اور الله تعالی نے جوکام آپ سلی الله علیه وآر وسلم سے لینا تھا اس کی طرف متوجه فر ما دیا۔

اب ہم بھی اگر آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پچھنتی رکھتے ہیں اور سنت نبوی کواپنا شعار بنا نا چاہئے تو بھی ایک راستہ ہے کہ ذکر وفکر سے یکسوئی اپنا کیں اور یکسوئی سے یفین و اخلاص حاصل کریں پھر ہرکام وین ہوگا۔ (ناقل مورناعبدالقدر مدید منورہ)

#### اسلاف سيمحبت وعقيدت

ہماری جماعت کے ہزرگوں میں اخلاق تھے۔ حضرت رحمۃ القدعلیہ کے ہزے عالی اخلاق سے جمنی کوتم میں ہے بھی کئی نے دیکھا ہوگا۔ حضرت شیخ الہندر حمداللہ تعالی کا میں زمانہ طالب علمی ہے۔ معتقد ہوں اور اپنے حضرت رحمۃ القدعدیہ کوبھی ان کا معتقد ہوں تو اپنااعتقاداور بھی حضرت شیخ الہند پر بڑھ گیا۔ حضرت تھا نوی رحمۃ القدعلیہ کا بھی معتقد ہوں اور حضرت مولا ٹا ایماس رحمۃ القد علیہ کا بھی معتقد ہوں اور حضرت مولا ٹا ایماس رحمۃ الته علیہ کوبھی میں نے سرایا اخلاص پویدیہ سب حضرات ابنیس رہے۔ میں اب اپنی جماعت میں عضرت مدنی مدخلہ العالی کا بہت معتقد ہوں اور ان کوسرایا اخلاص اور حق پر بجھتا ہوں۔

# ا کابر کے طرز کی یابندی

ہ مارے حضرات کا مسلک خود حضرت رحمۃ القدعلیہ ہے جو پچھ ہم نے سن اور دکھیے رکھا ہے اور اس سے پہلے قرآن شریف کے استاد اور پھر دیگر اساتڈ ہ کا جواثر پڑااس سے جو ذبحن میر ابنا ہے میں اس میں مجبور ہوں اس لیے لیگ سے مجھے کوئی مناسبت نہیں ہوئی بلکہ ہمیشہ ان لوگوں کے خلاف ہی ذبحن رہا۔ جو ذبحن پچاس سمال میں میر ابن گیا ہے وہ لیگ کے خلاف ہے۔ ان کی کوئی بات مجھے محلوم نہیں ہوتی ۔خواہ ہمارے بعض حضرات کوا چھا گے یا نہ گئے میں اب معذور ہوں۔

#### موجوده حالات ميںعمومی حالت

جب آئندہ کا تصور کرتا ہوں تو سخت ہے چین ہوجاتا ہوں۔ بعض اوقات میری نینداڑ جاتی ہے کیونکہ لوگوں پر دہریت کا غدید ہوتا جرم ہے دہریت کی طرف تو ساری دنیا جارہی ہے گر روس ندا ہوں ہے کے تن میں بیصنہ اور انگریز دق ہے۔ ہندوستان کی آزادی سے ہوسکتا ہے کہ ملک فارغ البال ہو جائے گر نہ ہی ترقی یا نہ ہی بچاؤ کی کوئی تحریک اس وقت موجود نہیں اور برائے نام اگر موجود ہے وہ وہ اسے حالات اور حیثیت میں نہیں کہ کارگر اور کامی ہوتی نظر آتی

ہو۔ سیاست پر مذہبی لوگوں کے قبضہ کئے بغیر کوئی صورت مذہب کے بچاؤ کی نہیں ہوگئی۔
مذہب اگر ہے تو علماء ہے ہے اور مسلم لیگ اگر کا میاب ہوجائے وہ بھی باوجود مسلمانوں کی
جماعت کہلانے کے مذہب کواوروں کی نسبت زیادہ کا میا بی ہے منا دے گی۔ قادیا نی مذہب
کے لوگ مسلم لیگ کے ساتھ ای لیے ہوئے ہیں کہ وہ بچھتے ہیں کہ مسلمانوں میں قادیا نہت کی
ترقی علماء کا وقار مٹنے پر ہوتی ہے اور علماء کا وقار جن لیگ منار ہی ہے اثنا اور کوئی نہیں منار ہا۔

# اسلام میں تعلیم اخلاق

حضرت والانے فرمایا کہ اسلام میں اخلاق کا انسلاخ نہیں ہوتا بلکہ رخ بدلتا ہے جتنی طافت ہواں کو اگر رضائے الہی کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ اخلاق جمیدہ ہیں اور اس کے خلاف اخلاق رؤیلہ۔ جن میں زیادہ طافت ہوتی ہے ان کا مجاہدہ بھی زور دار ہوتا ہے اور ان پر حالات بھی بہت عجیب آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ نتحالی عنہ بڑے بخت منظے مگر اسمام کے بعدوہ بختی مخالفین اسلام کے لیے ہوگئی ہا ہمی طور پر پچھ ندر ہی بیکھڑا مجھے بھی یا د ہے:

خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام

عزیز الرحمن نے عرض کیا حضرت اخلاق پیدائش ہوتے ہیں یا کیا۔حضرت والانے فرمایا اخلاق پیدائش ہوتے ہیں جو بھی ہول مگر ان کا رخ بدلنا ہوتا ہے۔ یہی تو مطسب خیار سکم والی حدیث کا ہے پس اینے اخلاق کارخ بدل لو۔

رامپور کے مہم نوں ہیں ہے ایک نے دریافت کیا کہ حضرت قرب خداوندی کا کیا مطلب ہے۔ حضرت والا نے فر مایا رضائے خداوندی کے مطابق کام کرنے ہے قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے۔ دریافت کیا کہ حضرت قرب کیے؟ فر مایا وہ جو آتا ہے کہ ہیں اس کے ہاتھ ہوجا تا ہوں اسکے پاں ہوجا تا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ فر مایا ایک دفعہ ہمارے حضرت رحمۃ الله علیہ نے جھے فر مایا کہ مولوی صاحب کھانا کھالو۔ ہیں نے اپنی عادت کے مطابق عرض کر دیا کہ حضرت جھے بھوک نہیں یا یہ کہ ہیں نے کھالیا تو فر مایا کہ مولوی صاحب مطابق عرض کر دیا کہ حضرت بھے بھوک نہیں یا یہ کہ ہیں نے کھالیا تو فر مایا کہ مولوی صاحب میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ اس بر آئندہ بھی انکار نہ کرتا اور کھانا کھالیا ہوتا تو بھی فر ، نے میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ اس بر آئندہ بھی انکار نہ کرتا اور کھانا کھالیا ہوتا تو بھی فر ، نے

پراور کھالیتا۔ ایک دفعہ حضرت سہار نپوری رحمہ اللہ تشریف لائے میں کھانا کھا چکا تھا جب
حضرت سہار نپوری کے ساتھ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کھانا تناول فر مانے گے مجھے بھی فر مایا اور
میں بھی شریک ہوگیا۔ حضرت نے مجھے فر مایا کہ مولوی صاحب میں تمہارا خیر خواہ ہوں اس
سے معلوم ہوا کہ ہزرگوں کے ساتھ کھانا کھانے کا بھی فائدہ ہے۔

### الثدكا خليفه حضرت انسان

خدا تعالیٰ نے انسان میں بڑی صلاحیت رکھی ہے اور اسے عالم ناسوت میں بھیج دیا تا کہ وہ ترقی کرے کیونکہ جو کوئی بیبال کی سروگرم نہ چکھے اس کی تربیت وترقی نہیں ہوتی جو ایمان لاتے اور عمل نیک کرتے ہیں ان کے لیے اجر غیر ممنون ہے۔ مولوی عبداللہ صاحب جالندھری نے دریافت کیا کہ حضرت جو گناہ ہوجاتے ہیں۔

ان ہے جب توبہ کرتے ہیں اگر وہ توبیقول ہوگئی تو پھر اس برائی کے اعادہ کی نوبت نہ آئی چاہیے؟ حضرت واللہ نے فرمایا کہ یہ بات نہیں پار بار توبہ ہے جی سے کرواگر ہے جی سے توبہ ہوتو قبولیت کی تو قع ضرور ہے خواہ وہ گناہ پھر سرز دہو جائے مگراس وقت اس کاارادہ یہ ہوکہ آئندہ نہیں کروں گا (پھر فرمایا کہ آپ تو محدث ہیں حدیث ہیں آتا ہے کہ اگرلوگ گناہ نہ کرتے تو خدا تعالی اور مخلوق گناہ کرنے والی پیدا کرتا کہ وہ گناہ کرتے اور توبہ سے بخشے جاتے اور اگر انسان سے گناہ نہ ہوتو وہ ملک محبوں ہوجائے اور فرشتوں کی طرح وہ بھی ترتی نہ کرے۔ گناہ ہوجانا بھی انسان کی ترتی کے لیے بعض اوقات ذریعہ بن جاتا ہے۔ عاجزی کا احساس ہو جو بین مقصود ہے اور اس ور بار ہیں تو عاجزی ہی سب پچھے ہے اور تکبر ہی عاجزی کا احساس ہو جو بین مقصود ہے اور اس ور بار ہیں تو عاجزی ہی سب پچھے ہے اور تکبر ہی محرومی کا باعث ہے۔ احادیث ہیں آتا ہے کہ خدا تعالی اپنے گناہ کرنے والے بندوں سے محرومی کا باعث ہے۔ احادیث ہیں آتا ہے کہ خدا تعالی اپنے گناہ کرنے والے بندوں سے جو تو ہرکرتے ہیں خوش ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے رہ ہمجھا۔

### ہمارےا کابر کا طرزعمل

اسے مسلک بیختی اور لوگوں سے ترمی میے ہم نے اسے برزر کوں میں دیکھی اوروں میں ہونے

کا نکارنہیں گراورول کی صحبت کا ہمیں اتفاق نہیں ہوا۔ اپنے ہزرگوں کو اگرہم نہ در مکھتے تو یا تو ہوں کے جن کا ذکر کہ بول ہے ہمارے مصرت کے ہمارے مصرت کے ایسے اخلاق میں ہے ہمارے مصرت کے ایسے اخلاق میں ہے ہمارے مصرت کے ایسے اخلاق میں ہے کہ داہنت ذرہ مجر نہیں گرورست بات حالا نکد تلخ ہوتی ہے ایسے زم طریق پر فرمایا کرتے کہ گویا والدہ گودیس بھا کر سمجھا رہی ہے میر سے اندر تو یہ بات نہیں گر این برزرگول میں ضرور دیکھی ہے اور اس کا نام حسن معاشرت ہے۔ جونہایت ضروری ہے۔

### ايك عجيب واقعه

ا یک قصہ سنایا کہ والدہ ہے سنا ہے۔لوگ پہلے دنوں میں جب خٹک سالی ہوتی تھی تو جہاں کہیں بارش ہوتی اور گھاس ہو جاتا تو دس' دس' پندرہ' پندرہ کوس پر گھر چھوڑ کرمویشیوں کو لے جاتے ہتھے ایک و فعہ مر د جنگل میں ذیرا دور چلے گئے ۔ایک عورت چیچے ڈیرہ پررہ گئی۔ایک جوان بدمعاش اُ دھرا آلکا اس نے عورت کوا کیلی دیکھ کرزیور ا تر وانے کو دھمکی دی۔عورت نے زیورا تار کر دے دیااور کہا کہ جتنی وورتو جا کر سمجھے كهاب بيه مجھے نه پكڑ سكے كى آواز وے دينا اور پھر اگر ہو سكے تو بھاگ جانا وہ ز بور لے کر ساٹھ ستر قندم گیا اور آ واز دی ابھی دوقندم بھا گا ہوگا کہ عورت نے بجل کی طرح کوند کرآ لیاا ور گلے ہے ایبا د ہایا کہ زیور ڈال کر چھٹکارا حاصل کرنا جاہا مگر لا حاصل آخر تھک گیا توعورت نے کہا اب تجھے دودھ تو پلا دوں چنانچہ تھے یٹ کر ڈیرے پرلائی اورنہایت تیز گرم دودھ اس کے منہ پر ڈال دیا جب منہ جل اٹھا تو ٹھنڈے یانی کا پیابہ منہ میں انڈیل ویا اور منہ پر داننؤں کے عین اوپر دائیں بائیں اور ما منے تین کے مار دیئے تمام دانت گر گئے اورعورت نے اے بیانثانی دے کر تو بہ کرا کے چھوڑا۔ چنانچہ و مختص ہا و جو د جوانی اور سیاہ داڑھی ہونے کے تمام عمر بے دا نتوں کے بوڑھوں کی طرح رہا۔ فرمایا کہ پہلے لوگ زور آور ہوتے تھے صاحب فن ہوتے تھے اورعورتیں بھی ایسے فنون سے واقف تھیں اور نیک بھی ہوا کرتی تھیں ۔

## فيضان نظر

كا تد صلے كے مولوى لطيف الرحمن صاحب نے ايك بنے كا ذكر كيا جس نے کا ندھلہ کی جامع مسجد کے سامنے دکان کی تھی اور ہر جمعرات کو نیا چراغ جلانے کے لیے عمر بجرمسجد میں دیتار ہا۔ جب ستر سال کا بوڑ ھا ہوگیا تو جمعہ والے دن عصر کے وقت مسجد میں آ کرلوگوں کو کہا کہ جھے مسلمان بنالو جب اس کوکلمہ پڑھایا تو پڑھایا او تخسل کرا کرکلمہ یڑ ھایا گیا تھا۔ جب وضوکو کہا گیا تو ہے تکلف یا قاعدہ وضو کرلیا اور نماز کو کہا گیا تو ہے تکلف الحمد بقداورقل ہوا للہ ہے نماز درست طور پر پڑھ لی ۔لوگوں کے دریا فت کرنے پر اس نے بیان کیا کہ تیسرا دن ہوا دوسنر پوش مجھے خواب میں مطےانہوں نے مجھے کلمہ پڑھا ویا میں نے یر صلیا جاگ آئی تو کلمہ یا دتھا۔ دوسرے روز وہی سبز بوش پھر آئے اور نماز سکھائی خواب میں پڑھ لی اور دضوبھی انہوں نے ہی کرناسکھایا تھا جب آ نکھ کھی تو وضو ور تماز مجھے آتا تھا۔ رات وہ پھرخواب میں آئے اور فرمایا کہ جامع مسجد میں لوگول کے سامنے جا کرمسلمان ہو جا ؤ۔جس کی تغیل میں نے کر لی ہے اور میں اپنی و کان مسجد کے کیے وقف کرتا ہوں میرے کو کی اولا دنہیں مجھے مسجد میں دورو ٹیاں دے دیا کرو۔ چنا نچہوہ بورا ہفتہ بجرمسجد میں نماز اور بادالہی میں مشغول رہا۔ اگلے جمعہ کی نماز کے بعد لوگول کو اٹھنے سے تھبرالیاا ورکہا کہ وہ مبزیوش رات بھر مجھے خواب میں طے تھے انہوں نے کہا کہ تنہاری موت آ گئی ہے کل بعد نما زجعہ اینے اسلام اورا بمان پرلوگوں کو گوا ہ کر لیٹا۔ لہٰذا اے بھائیوتم سب میرے گواہ رہو یہ کہہ کر لا اللہ الا الله محمد رسول الله بلندآ وازے ہڑھالیٹ گیااور جال بحق ہوگیا۔اس پرحضرت والانے فرمایا کہ ہے سی حدیث کےمصداق لوگوں میں ہے ہوئے جن کے لیے آتا ہے زندگی بھرانسان دوزخ کے کام کرتا رہتا ہے مگر خدا کوا در پچھ منظور ہوتا ہے اور مقدر میں جنت ہوتی ہے تو فور اُس کی رہنمائی جنت کی طرف ہوتی ہے۔او کما قال۔

## طلبا كومدايت

ایک مجنس میں حضرت والا کے سامنے مولانا خیر محمد صاحب کے اس خیال کا ذکر آیا
کہ طلباء کو اخبار وغیرہ بالکل نہیں دیکھنا جا ہے۔ تو حضرت نے فر مایا کہ ہاں تجربہ سے میا
بات مجھے معلوم ہوئی ہے کہ دوران تعلیم ان امور کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ کیونکہ کا م
انسان سے ایک بی اچھی طرح ہوسکتا ہے۔ خصوصاً اس زمانہ میں جو دما غی کمزوری پائی
جاتی ہے وہ اور بھی ایسی یا بندی کی متقاضی ہے۔

# منطق وفلسفه كيمتعلق نظربيه

سلسلہ کلام میں منطق کی کرائی بیان کرتے ہوئے فرہ یا کہ میرے خیال میں منطق میں بعض ابتدائی کتابیں کافی بیں بڑی کتابوں کی مطلق ضرورت نہیں۔ ابتہ اصول فقہ فقہ اصول صدیث حدیث اصول تغییر کھیران کے براوراست فادم صرف ونجو معانی بیان اصول صدیث حدیث اصول تغییر کھیران کے براوراست فادم صرف ونجو معانی بیان اوب بڑھنے کے لائق بیں اور منطق بالکل فضول ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایک دو ابتدائی رسالے اچھی طرح نکال لیے جا کیں تو بس کافی ہے اور فرمایا کہ منطق کا نتیجہ فتنہ وفساد ہے اب تو یہ مناظرہ کے بھی کام کی چیز نہ ربی حضرت والا نے بعض مناظرہ سے بھی عیمائیوں اور قادیا نوں وغیرہ سے مناظرہ کرتے وقت اس فن کا بے فائدہ ہونانظیروں سے ٹابت کیا۔

# خدائي فضل وكرم

یہ بات یا در کھنے کی ہے کہ خدات کی بندہ کے کمال کے بل پرنہیں بلکہ اپنے فضل وکرم سے رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور مجھے تو بہی تجربہ ہوا ہے۔ اگر کسی معاملہ میں کوئی کھنگ ہوئی تو ہو واستعفار کر کے الحاح اور صدافت طبلی سے خالی الطبع ہو کروضو یہ حق کی وُعا کی اللہ تعالیٰ نے تر دو سے نکال دیا۔ کاش یہ بات جو بعد میں معلوم ہوئی پہلے معلوم ہو جاتی ۔ وراصل ان باتوں میں وقت لگا تا وقت ضائع کرتا ہے۔ گریہ اس کی بات بھی نہیں۔ خدا تعالیٰ کے فضل

ے ہی ایسا ہوسکتا ہے کہ وقت ض کع ہونے ہے ہے ۔ تو فیق اس کے ہاتھ بیں ہے خود کوئی گرانہیں کرسکتا۔ جن لوگوں کو خدا تعالی پہنے طمانیت وے ویتا ہے وہ صحیح راستہ پر ہو لیتے بیں ان کے لیے چہنا ہوتا ہے۔ اگر ان کی رفنارست بھی ہوتو بھی وہ بہت پچھ طے کر لیتے بیں اور ہماری حالت بیر ہی کہ اب ایک راستہ پر ہو لیے آگے جا کر جب کی طرح معلوم ہوا کہ بیراستہ تو فلط ہے تو بھرای طرح لوثنا ہوتا ہے اس طرح بہت ہی وقت ف نع ہوتا ہے اس کو یا در کھو کہ اگر چہ چہنا اپنی رفتار ہے ہوتا ہے اس طرح بہت ہی وقت ف نع ہوتا ہے اس کو یا در کھو کہ اگر چہ چہنا اپنی رفتار ہے ہوتا ہے گر جو چاتار ہتا ہے وہ بہت راستہ طے کر لیتا ہے اور جو یا دھر اُدھر کے راستوں پر بھی ہو لے اور پھر واپس آگر راستہ لے اس کو ہڑا وقت ہوا در طاقت ضائع کرنا پڑتی ہے۔ خرگوش اور پچھوے کا قصہ مشہور ہی ہے کہ بچھواخرگوش ہے اور طاقت ضائع کرنا پڑتی ہے۔ حالا نکہ اس کی رفتار خرگوش کے مقابلہ بیں پیچھی۔

### بياريال نعمت ہيں

انسان بیار بول ہے بار ہا چھٹکارا پاتا ہے۔گر آخراس کے سےموت ہے۔ ہر چیز کو سوا خدا کے فنا ہے۔ اس لیے انسان کو چا ہے کہ بیار بوں سے فائدہ اٹھائے۔ بیانسان کو بیار بوں سے فائدہ اٹھائے۔ بیانسان کو بیدارکرنے کے لیے کار آمد ہیں۔ تاکہ وہ گنا ہوں سے تائب ہواورخدا تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے کار آمد ہیں۔ اور نیک کا موں میں سائل ہو۔

### ابل تبليغ كونفيحت

فر مایا کر بہلیغ کا اگر اثر نہ ہوتو بعدد پر نہ ہونا چاہیے اور بہھنا چاہیے کہ کی میر ہے اندر ہے اور حقیقۂ بیکی الیں ہے جو پورے طور پرتو پوری ہوائیں کرتی تبدیغ کے لیے جی عت میں جو اصول قائم ہوئے ہیں وہ بہت ہی مناسب ہیں۔ وراصل تبلیغ کرنے جا اپنی تر بیت کرنا ہے اگر با قاعدہ بیکام کیا جے نے تو ہوسکتا ہے کہ القد تعالی فضل فر ، نے اور مبنغ اپنی تر بیت کرتا ہوا اپنی گاڑی چلا ہے اس میں دوسروں پر نظر نہ رکھی جائے بلکہ اپنی اصلاح مد نظر ہو یہ پھر بھرانے کا کام دلچسپ بھی معلوم ہوا کرتا ہے۔ گر پوری یا بندی کی جائے اور دوسروں سے

زیادہ بلکہ کلیۂ اپناخیال رکھنا جا ہے تا کہ جو چیز انسان کوفیقی مبلغ بناتی ہے بیدا ہوجائے مبلغ بننا اورتبلیغ کامؤثر ہونا بھی نبیت میں رکھنے کی ضرورت نہیں ۔صرف رضائے الٰہی حاصل کرنا اورانی زندگی کورضا کے کا مول سے دابستہ کرنا پیش نظر ہونا جا ہے۔

## تبليغ اور ذكر

اصل تبلیخ کاونت انسان کا اس وقت ہوتا ہے جب اس برآ ثار ذکر طاری ہو ج کیں اور ان میں پختگی ہی آ جائے بھر اللہ تعالیٰ نے بعض سے کامنہیں لیہا ہوتا تو وہ تنہا کی کے ہی ہو لیتے ہیں اور جن سے کام لیما ہوتا ہے ان کی طبیعت میں خود بخو د جوش اٹھتا ہے اور تبلیغ ان کی ہی تبلیغ ہوتی ہے۔اس تبلیغ کاان کواورلوگوں کو بے صد نفع ہوتا ہے۔

### صحبت صالح كي ضرورت

انسان کو جاہیے کہ خدا تع کی کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے اپنے اندراخلاق حمیدہ پیدا کرے اور ذمائم سے دور رہے اور بیہ چیز ایسے مخص کی صحبت اٹھانے سے حاصل ہوتی ہے جس کے اخلاق اورنفس کی اصلاح ہو چکی ہوگرصحبت میں دو چیزیں شرط ہیں ایک تو شیخ ہے تھیت ہواورعناد ہرگز نہ ہواورا یک ذکرالہی صرف صحبت سے فائدہ ہیں ہوتا۔الا ماشاء الله- کیونکه آج کل والوں کی صحبت الیں توی نہیں کہ حضور کی طرح اثر کرے اس لیے ذکر بروا ضروری ہے صحبت اگر ہوگی تو آ دمی شیخ کے اخلاق میں سے جذب کرے گا اور یہ جذب کرنا ا یک طبعی خاصہ ہے کہ عناد سے خالی محبت آمیز صحبت کا بیاثر ہونا ہی ہوتا ہے۔

# صحبت صالح کےثمرات

ا دلیاءاللہ اور اہل اللہ کی محبت اختیار کرواور جب تک پختگی نہ پیدا ہوج ئے اس ولت تک تواس کے بغیر کوئی جارہ کا زہیں گراس کے بعد بھی بلکہ میں تو کہوں گا تمام عمر پھرا یہا کرو تا كدايمان سلامت لے جانے كى صورت بن جائے كيونكداللد تعالى نے انبياء كے راستہ کے بغیراور کوئی راستہ انسان کی فلاح کے لیے نہیں بھیجا اور انبیاء کے تربیت یا فتہ ہی ان کے جانشین ہیں اور اولیہ التدبھی اسی قبیل سے ہیں۔ جب پہلے کا گمرس کی وزار تیس قائم ہوئی تھیں تو گا ندھی جی نے کہا تھا کہ وزار توں کو الیو بکڑ وعمر کی طرح چلانے کی کوشش کر و کیونک تاریخی وور میں اور کوئی اس سے اعلیٰ مثال ہم کونہیں ملتی تو کفار کے نزویک بھی معیاری طرز کی واقعی مثال سوا انبیاء کے نہیں ہے۔ (کر پیغمبر صلی المتدعلیہ وآلہ وسلم کے تربیت یا فتہ حضرات کو انہوں نے افتی مثال سوا انبیاء کے نہیں ہے۔ (کر پیغمبر صلی المتدعلیہ وآلہ وسلم کے تربیت یا فتہ حضرات کو انہوں نے نظیر کے طور بر پیش کیا۔

رضائے حق کی فکر کرنی جاہئے

ایک صاحب نے ایک نوجوان کے متعلق سفارش کی جوکالج میں پڑھتے تھے کہ بیا یت کریمہ پڑھنے کی اج زت ج ہتے ہیں۔ حضرت والا نے فر ماید کہ آیت کریمہ کا ممل کس لیے کرنا چ ہتے ہیں وہ نوجوان بولا کہ کھے مقاصد ہیں۔ حضرت والا نے فر میا اس مالیخو لیا ہیں مت پڑواورا پہا پڑھواور کسی استدوالے کے ہاں حاضر ہوکر رضائے الہی کے لیے پڑھنا سیکھو۔ نیز فر میا کہ میرے خیال میں خدا تعالی جس سے ناراض ہوتے ہیں اس کو مملیت اور کیمیا میں ہتلا کردیتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کی کہ حضرت تھا نوگ نے اعمال قرآنی لکھی ہتلا کردیتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کی کہ حضرت تھا نوگ نے اعمال قرآنی لکھی جاس میں آیت کریمہ بھی ہواورلکھا ہے کہ پڑھنے کے لیے کسی کا مل سے اجازت لینی چاہیں ہوائی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اب اجازت دینا گویا اپنے آپ کو کا مل ہجسا ہوا۔ جھے بھی ایک ورزانہ پڑھنے کا ایک شخیر کا عمل درج تھا ہیں نے خیال کیا کہ اسے کروں پھر خیال آیا کہ تخیر کرے کیا کروں گا۔ بس کرنا ہوتو اللہ میاں کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے بھی کروں اس کے بعد جھے کسی اور مقصد کے لیے کوئی عمل پڑھنے کا خیال تک نہیں آیا۔

### تصوف كي حقيقت

فرمایا تصوف کیا ہے دنیا کے تمام مباح اور جائز کاروبار کوبھی وین بنا دینا۔ یا در کھواگراس نیت کو بیدارر کھ کر کہ بیدکام میں القد کے لیے یعنی اس کی رضا کے حصول اور تنمیل احکام میں کرتا ہوں کام کئے جا تیں تو وہ بہت ی نقی عبادتوں سے افضل ہوجاتے ہیں مثلاً مسلمان پراپناال وعیال کی پرورش کا ایک ورجہ واجب ہے اب اگراس واجب کی ادائیگی کے لیے وہ کام کرتا ہے مگر نیت کرکے اور خفلت ترک کر کے کرتا ہے تو نوافل پڑھنے سے زیادہ تواب ہے کیونکہ وہ ایک واجب ادا کررہا ہے بس اس طرح ہر کام کوعباوت بنایا جاسکتا ہے بشرطیکہ وہ حرام اور مکر وہ نہ ہوکم از کم میاح اور جا نز کا درجہ ہواور ریا کاری سے خالص عبادت خواہ نماز ہی کولو وہ شرک بن جاتی ہے کہ دکھاؤے کے لیے کی جائے کیونکہ دکھاؤے سے عبادت کرنا شرک ہے۔

### مسائل تضوف كالآخذ

سوال کیا گیا کر صوفیوں نے اذکار اور اشغال جومقرر کے ہیں ان میں سے بعض کی اصل ہوتی ہے گر بعینہ نہیں ہوتے اور بعض کی اصل ہی نہیں ہوتی تو کیا بید دوانوں اقسام بدعت ہیں۔ حضرت والا نے فر مایا کہ ان تمام چیزوں کی اصل قرآن مجید میں موجود ہے باقی صورت بیہ ہے کہ اصل تو اس میں توجہ الی اللہ ہونا ہے تو حضور کی صحبت اس ورجہ تو کی تھی کہ اس سے اتنی توجہ الی اللہ ہونا ہے تو حضور کی صحبت اس ورجہ تو کی تھی کہ اس سے اتنی توجہ الی اللہ ہوتی تھی اور جن کو ہوئی جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما جمعین و سے تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے پر کھڑے ہی نہیں ہوتے سے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے پر کھڑے ہے۔ اس پر ان کرنے کے شائق تھے۔ اس پر ان کرنے کے شائق تھے۔ اس پر ان کرنے کے شائق تھے۔ اس پر ان کان اباؤ کہ و ابناؤ کہ و ابناؤ کہ المنح الدر دیگر متعدد آتیات پڑھیں۔

# اہل بورپ کاانداز تعلیم

یورپ میں لوگ ماہرین سے مشورہ لیتے ہیں جو بچوں کی استعداد کا اندازہ کرنے میں ،ہر ہوتے ہیں اور پھران کے مشورہ کے مطابق بچوں کوتعلیم دیتے ہیں گر ہمارے ہاں اس کا انتظام نہیں ۔ بورپ والے زیادہ تراسی لیے کا میاب ہوتے ہیں کہ جس استعداد کا بچہ ہوتا ہے اور جس طرح اس کا قدرتی رجحان ہوتا ہے وہ و لیں اور وہی تعلیم کراتے ہیں ہیں بیس میں نے اخبار میں ایک جرمن ماہر کا مضمون دیکھا تھا جو یہ کہتا تھا کہ وہ بچہ کہ کہ کہتا تھا کہ وہ بچہ کہ کہ اور وہ بھی ہوتا ہے جو یہ کہتا تھا کہ وہ بچہ کہ کہ اور وہ بھی ہوتا ہے میں سال پہلے میں نے اخبار میں ایک جرمن ماہر کا مضمون دیکھا تھا جو یہ کہتا تھا کہ وہ بچہ کہ کہ ایک ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے جو یہ کہتا تھا کہ وہ بچہ کہ کہتا تھا کہ وہ بچہ کہتا تھا کہ وہ بچہ کہ کہتا تھا کہ وہ بچہ کے کہتا تھا کہ وہ بچہ کہتا تھا کہ وہ بی کہتا تھا کہ وہ بچہ کہتا تھا کہ وہ بھر کا کہتا تھا کہ وہ بچہ کہتا تھا کہ وہ بچہ کہتا تھا کہ کھا تھا کہ کہتا تھا کہ کے کہتا تھا کہ کہتا تھا کہتا تھا کہ کہتا تھا کہتا کہ کہتا تھا کہت

حضرت موں ناعبدالقادردائبوری اسٹے موں اوال اسٹے معلونوں کے ساتھ میدد کچھ کر بتا سکتا ہے کہ اس مخص کوا گر فلاں بات کی تعلیم دلائی جائے توبیکامیاب ہوگا۔(حافظ کے لیے بچے کی استعدادد بھنی جا ہے)

### بياري ومصيبت بإعث تؤاب

موت جب اور جیسے ہوتی ہے مقدر ہوتی ہے مگر خود کشی کرنے والے کوشر بعت مجرم قر ردیتی ہے۔ای طرح بیاری'صحت خواہ مقدرات سے ہوگر کوتا ہی کرنے والا کوتا ہی کر ر ہاہے اور انسان کی صحت پر اس کی حقیقی ترقی لیعنی ہمیشہ کی آ رام دہ زندگی منحصر ہے۔ لیعنی انسان اگر توی ہوتو اتنا ہی اس کی روحانی پر واز بھی بلند ہوتی ہے۔ بیہا خلاق جوایئے غیط رخ کے باعث دوزخ میں لے جانے والے ہوتے ہیں ان کا رُخ سیجے کرلیا جائے تو یہی جنت میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں فرشتوں کوئر قی نہیں کیونکہ وہ حیوا نیت کی طرف نہیں لوٹائے گئے۔ اگر انسان ہے خدا تعالیٰ بے حدیبار نہ کرتا اور اس کی فطرت میں دائمی راحت کی زندگی کی طلب نه رکھتا تو اس کے لیے راستہ پیدا نہ کرتا جو کہ اعمال صالح ہیں اور وہ جسدانسانی کے بغیر نہ ہو سکتے بیہ خدا تعالیٰ کی مزید عنایت ہے کہ مقدرات ہے پہنچی ہوئی ضعیفی اور بیاری کوبھی نوّاب کا ذریعہ بنادیا۔گر وہ اسی صورت میں نوّاب بنتی ہیں جب انسان کا زُخ درست ہو۔ اور ملکہ تو بغیر صحت کے پیدائہیں ہوتا بلکہ اس ملکہ کی وجہ ہے آئی ہوئی بیاری اورمصیبت کوبھی انسان تواب کا موجب بناسکتا ہے۔

## اہل قبور کا قبض

قبروں میں جانا تو سنت ہےاورا گرنشان رکھے جا کیں تو اچھاہے باتی بیضروری نہیں کہ جس طرح محرم میں قبروں برمٹی ڈالنے کومخصوص کرلیا ہے وہی کیا جائے نشان ہے فاتحہ یڑھنے والے کو استحضار ہوتا ہے اورا گر اس میں صلاحیت اور صاحب قبرے مناسبت ہے تو قیف بھی پہنچتا ہے مگراس کی مثال چٹنی کی ہے کہ اکیلی چٹنی سے پیٹ نہیں بھرتا یہ تجربہ سے ثابت ہے کہ قبرسا منے نظر آتی ہوتو استحضار عام طور پر زیادہ ہوتا ہے اورعبرت حاصل کرنا

اور موت کا یاد آتا جولذات کو منانے والا ہے اتنا ہی ہوگا جتنا استحضار اور اگر مناسبت وصلاحیت ہوتو استحضار کی حیثیت کے مطابق عالم برزخ سے فیضان بھی ہوگا۔

#### محبت اورآ داب محبت

مولانا حبیب الرحمٰن صاحب نے دریافت کیا کہ صحبت کے کیا آ داب ہیں فر مایا کہ محبت کے آ داب جس کی صحبت اختیار کی جائے اس کی محبت خود سکھا دیتی ہے۔

# ایک غلط جمی کاازاله

ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ لوگ ناوا تفیت سے دل کے دھڑ کنے یاجسم کے قرتھرانے کو قلب کا جاری ہونا ذکر کے آثار پیدا ہوجانے کا جاری ہونا ذکر کے آثار پیدا ہوجانے کا جاری ہونا ذکر کے آثار پیدا ہوجانے کا نام ہے۔ نورانیت کسی چمک کا نظر آنا مراذ ہیں بلکہ مرادیہ ہے کہ نیک اعمال کی طرف رغبت ہوگویا دل میں نورانیت آنا ہے نیز فرمایا کہ ایک درجہ کا ضلوص ہی ذکر کے آثار ہیں۔

# طلبا كيليح حسن نبيت كي ضرورت

دین تعلیم عاصل کرنے والوں کو ابتداء میں اپنی نیت تو کسی کی عموماً ہوتی نہیں بلکہ والدین اور سر پرست بھی خالی الذہمن ہوکر یا فاسد نیت سے پڑھاتے ہیں اَب یہی صورت ہے کہ کسی اللہ کے بندے کی صحبت اٹھ کر پہلے اپنے آپ کو اسلام کا حامی بنالیں' اصلاح نیت کرلیں اور اخلاق کو سنوارلیں پھر خواہ دین تعلیم وتعلم کا کام کریں یا معاشی سبٹھیک ہوگا ور یوں اگر بڑے سے بڑے وی مدرسہ کے صدر مدرس بھی بن جا کیں اور ان سے ہراروں لوگ دین بڑھیں گران کے لیے وہ دنیا ہے دنیارے گا۔

## صوفياء كى ببعت

صوفیاء کی بیعت ایک عهد ہوتا ہے اور ہرعہد کا ایک اثر ضرور ہوتا ہے کم ہویازیادہ چنانچہ اس پرتجر بہشا ہدہے فرمایا کہ خلفاء راشدین رضوان اللّٰہ کیلیم اجمعین چونکہ رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یو فقہ تضائ لیے وہ بیعت طریقت اور بیعت خلافت دونوں کر سکتے تصاور چونکہ سلطنت کا اثر سب اثر ول پر عموماً عالب ہوتا ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو تمام ووسر ہے تبدینی کمالات اور ذرائع کے ساتھ ساتھ صاحومت بھی اللہ تق لی نے دی تاکہ ہدایت علی وجہ الکمال ہو جائے تو بہی رنگ خلفائے راشد بن مہدییان کا بھی ہوا مگر بعد میں جب خلافت جامع کما مات نہ رہی تو صوفیاء نے بیعت طریقت جاری کی اور اس میں عہد ہوتا ہے جوعز م پر اثر ڈالنا ہے اور خدا کے حضور گنا ہوں سے تو ہداور نیکیوں پر استنقامت کی عہد ہوتا ہے جوعز م پر اثر ڈالنا ہے اور خدا کے حضور گنا ہوں سے تو ہداور نیکیوں پر استنقامت کی دع مزید بر آل ہے کہ اہتد والوں کی وعاؤں میں تا شیر ہوتی ہے۔

## ماحول کی تا ثیر

الله كانام تو صرف زبان سے لينے سے بھی اثر ہوتا ہے اور زبان کے ساتھ ول ہو جائے تو پھر كيا كہنے اور يہاں تو يہی پيدا كرنا ہے كہ ماحول ہو صحبت ہو ذكر ہو ماحول تو آكندہ شايداب سے دين امتبار سے بدتر ہواور صحبت بھی مفقو وہوتی جارہی ہے ذكر جيسا ہو ننيمت جان لو خدا تو ہی کی طرف توجہ ہو جائے اور پھر جو چيز ادھر سے آتی ہے وہ تو اس کے اختيار جن نہيں ہے اصل چيز وہی ہے ہیں جتنا كرنے كا كام ہے كراو خدا كے فضل سے آنے والی شے بھی زندگی جیں یا بعد جی آتی جائے گی بس ہے كراو خدا كے فضل سے آنے والی شے بھی زندگی جیں یا بعد جی آتی جائے گی بس ہے كراو۔

# صحابه كرام رضى التعنهم كى حالت

صحابہ کرام کی ہرشتے ہیں فوقیت کی وجہ ایک چیز ہے تھی جوان کے دلوں ہیں ڈال دی
گئی وہ حقیقت کیا تھی حضرت والانے فرمایا کہ جس طرح کسی کوکسی چیز کا خیال لگ
جائے تو ان کو دین کا ہمہ گیر خیال ایبا نگا ہوا تھا جواوروں کو حاصل نہیں آ جکل بھی بعض
چیز وں کا بعض آ دمیوں کو خاص خیال مگ جاتا ہے بیاس کے بچھنے کی مثال ہے۔
حضرت خالد بن ولید کا شام کی ایک ایسی جنگ کا قصہ ہے کہ اس سے پہلے بہت ی
فوصات ہو چکی تھیں تین دن ایس ہوا کہ جنگ کی مشخولیات سے واپس آئے گر خیمہ میں چھنے کے

پردوئی نہ ہوتی 'مجور یا ستویا جو ملتا اس سے اپنا کام چلاتے گرغلام سے نہ کہ تیرے دن خادم کو بلا کر کہا بیٹا قرآن میں ہے کہ انسان جسم کا قیام کھانے پر ہے آخر کیا وجہ ہے کہ بمن دن سے مجھے کھانا نہیں ملا۔ اس نے جیران ہوکر جواب دیا کہ میں تو جو کی رو ٹی حسب معمول پکاتا ہوں اپنا حصہ کھانا نہیں ملا۔ اس نے جیران ہوکر جواب دیا کہ میں تو جو کی رو ٹی حسب معمول پکاتا ہوں اپنا حصہ کھالیتا ہوں آپکا حصہ جھینکے پرد کہ دیتا ہوں اور بھتا رہا کہ آپ آکر کھا ہی لیتے ہوں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہ اس میں بھی کوئی بہتری ہے دیکھوکہ رو ٹی کون لیے جو تا ہے گئے روز دیکھا کہ سامنے کے مصور شہر میں سے بدرو کے راہ ایک کتا آتا ہا وررو ٹی کے کرای شہر میں چلا جا تا ہے ورائی ہوتا تھا فتح کرای شہر میں چلا جاتا ہے چنا نچے ای راہ سے مسرکراس شہرکوجو کافی مہم کے بعد بھی فتح نہ ہوتا تھا فتح کرای شہر میں

# ہمارے اکابر کی جامعیت

ہم میں قحط الرجال ہے کوئی جامع آ دی نہیں' دیو بند میں بھی بہت عرصہ سے صرف ا یک ایک آ دمی چلا آتا ہے مرشکر ہے کہ خالی ابھی نہیں ہوا۔حضرت مدنی جامع آدمی ہیں اور کوئی ہمیں نظر نہیں آتا عرض کیا گیا کہ حضرت مدنی تو لوگوں کو حضرت کی طرف بھیجتے ہیں' فر مایا دوسروں کی و دلت زیا دہ معلوم ہوا کرتی ہے۔ بیدحضرت مدنی کی نیک گمانی ہے ورنہ ہم میں کیا رکھا ہے فر مایا آ ومی مشکل ہے بنتا ہے حضرت مد فی نے چھوٹی عمر میں ان حضرات لیعنی شیخ الہند اور دوسرے حضرات سے پڑھا اور کنگوہ بیعت ہوئے پھر مدینہ منورہ گئے مگر پھر آ کرشال درس ہوجاتے تھے حضرت شیخ الہند فر مایا کرتے تھے کہ ان مولوی حسین احمد کو دیکھوسینگ کٹو ا کر پھر بچھڑ وں میں آشامل ہوئے پھر حضرت کی صحبت ا ٹھائی ۔ کسی نے کہا کہ حضرت بڑی محنت کرنی پڑی' فر مایا او ہومحنت بچھنہیں اصل تو تعلق محبت اور خدمت وصحبت ہے اور عشق کی بات ہے شیخ سے عشق ہوتو عشق بڑی آسانی ہے سب کچھ کرادیتا ہے وہی استاد راہ ہوجا تا ہے زیادہ محنت اور پڑھنے پڑھانے سے پچھ نہیں بنتا بلکہ د ماغ کمزور ہوجاتا ہے یہ پیر کی محبت اس کی خدمت اور اس کی صحبت کی برکت ہے۔مفرت مدنی نے پڑھا ناتھی اس لیےا ختیار کیا کہ لوگ آ کمیں مگراچھی استعداد کے لوگ آئے بیں جب لوگ نہ آئیں تو آ وی کہاں ہے بنیں۔

## لمحات زندگی غنیمت ہیں

مسلمانوں کی سیا کی حیثیت کا ذکرہم ضرور کرتے ہیں گراس ہے بھی زیادہ جس چیز کی طرف میں توجہ دلانا چ ہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زندگی کو غنیمت شار کروذ کر الہی میں لگواور اخلاق سنوار لوکہ ہے شار انبیا علیہم السلام ' بے شار اور بہت زیادہ اولیاء کرام رضوان الله علیہم اجمعین نے اپ مشاہدات صادقہ کی بناء فر مایا ہے کہ آخرت میں ایمان اور عمل کام آخرت میں ایمان اور عمل کام آخرت میں ایمان اور عمل کام آخرت میں مشاہدہ کرایا گیا ہے اور اولیاء کرام کو بھی آگیا دائر ایسا ہوا ہے ان کا ایمان حقیقی تھو وہاں ظن و خمین اور عقلی دلائل اور سائل باتوں پر بنیاد نہ تھی بلکہ مشاہدہ پروہ گواہ تھے اور گواہ نی سنائی یا قبی کی بات نہیں بلکہ دیکھی کہا کرتا ہے اور اللہ تعلی جے حضرت رحمۃ القد علیے کو دیکھا ہے کہ ان کو کیا پکھ عاصل تھا اور بچ ہے جھے بھی ابتداء اللہ تعلی کہم ایک چیز پر کسے یقین لا سکتے ہیں جو دیکھنے سننے چھونے میں نہ آ سکے گر میں مالیڈ لیا تھا کہم ایک چیز پر کسے یقین لا سکتے ہیں جو دیکھنے سننے چھونے میں نہ آ سکے گر میں مالیڈ لیا تھا کہم ایک چیز پر کسے یقین لا سکتے ہیں جو دیکھنے سننے چھونے میں نہ آ سکے گر میں اثر گیا کہ اللہ چا ہے تو ضرور یقین حاصل حضرت کی بر کمت سے یہ بھی میں آ گیا اور دل میں اثر گیا کہ اللہ چا ہے تو ضرور یقین حاصل عور تا ہے ہیں جب آخرت میں اپنی کمائی سے کام پڑتا ہے تو جو ہو سکے کمالو۔

# تخليق انساني كامقصد

و نیایش انسان کواس کے بھیجا گیا ہے کہ وہ رویت باری بلا تجاب کا متحمل ہو سکے اور اپنی استعداد کے موافق انس نیت عبدیت کی تحمیل کرلے یہاں پرتمام چیزیں جو تجلیات باری کے پہتو سے عالم وجود پس آئیں اس کیے جیں کہ انسان کو باری تعالیٰ کی طرف متوجہ کریں باری تعالیٰ میں متوجہ کرنے والی صفات خاص طور پرتین ہیں۔ جمال کمال اور احسان ہرشے کی خوبصورتی جمال کا پرتو ہے اور خوبی کمال کا اور انسان کے ساتھ اس کا تعلق احسان ہے۔شکر گزاری بندہ کی ہے کہ وہ ہرشے کا عطیہ باری ہے شکریدا دا کرے نہ صرف زبان سے بلکہ دل سے 'کیزی غور وَفَر کرے کہ وہ اس کے وہ اس کو وجود بخش نطفے ضائع بھی ہوجاتے ہیں گراس کو کے دولا شے تھا اس کو وجود بخش نطفے ضائع بھی ہوجاتے ہیں گراس کو

ضائع ہونے سے بچالیا اور حمل ضائع ہوجائے ہیں اس کی حفاظت فر مائی۔ پیدائش کے وقت اسقاط ہوجا تا ہے بیا اور کوئی خرابی جس کے باعث زندگی تلف ہوجاتی ہے ہاتھ الخلقت پیدا ہو جاتا ہے گر خدانے سالم اور جیتا جا گہا پیدا کیا اور خلقی نقائص سے مامون رکھ اگر دودھ چو ہے کا الہم نے فرما تا تو ماں باپ اور دنیا بھر کے طعبیب ڈاکٹر بھی ٹل کر پچھ نہ کر سکتے گر خوراک پانے کا انتظام فرما کر رہویت فرمائی اس طرح زندگی کے ہر لحد میں کتنے احسانات ہوتے ہیں کہ انسان مرکز بھی نہیں سکتا۔ بیمرا قبہ کرے تو انسان خدا کے احسان بے شار محسوس کرنے اور دل وجان سے شکر میں جھک جائے بیر داستہ خدا تک چہنچنے کا اس کا قرب حاصل کرنے کا اس کی بندگی اختیار کرنے اور انسکی نارافیکی سے دور رہے کا اور رضا حاصل کرنے کی والہا نہ آ مادگی اس کی بندگی اختیار کرنے اور آسکی نارافیکی سے دور رہے کا اور رضا حاصل کرنے کی والہا نہ آ مادگی اس کے اختیار کرنے اور جوش ش آنے کا بڑا آسان مضبوط مامون اور بے غل وغش ہے۔

## خود کی اصلاح کی فکر

مسلمانوں کو بجائے دوسروں کی غلطیوں اور زیاد تیوں کا ہاتم اور شکوہ کرنے کے اپنی غلطیوں کو ٹولنا چاہیے اور بجھا چاہیے کہ موجودہ نا خوشگوار حالات ان کی اپنی غلطیوں کا بتیجہ اور خمیازہ جیں وہ غلطی یہی ہے کہ ہم نے اسلام کو لاگھہ زندگی بنانے اور اسلامی اصولوں کو جدید حالات جدید حالات میں کام لانے میں کو تابی کی ہا اب اگر چاہتے ہیں کہ بیہ حالات بدل جا تیں تو دعا اور عمل سے خدا کی طرف رجوع کریں اخلاق درست کریں اگر ایسا کرلیا تو میں لوجی کہ اور اجتماع کے ایسا کہ انظرادی تقویٰ فائدہ ضرور بہترے گا اور اجتماع نے ایسا کرلیا تو اجتماعی مشکلات بالکل رفع ہوجا کیں گی حقیقتا یہ جوخلاف طبح حالات ہم کوروز بروز پیش آرہے جیں اپنے بی ہاتھوں کے کرتو ت ہیں اگر ہم بی خولاف طبح حالات ہم کوروز بروز پیش آرہے جیں اپنے بی ہاتھوں کے کرتو ت ہیں اگر ہم نیک ہوجا کیں تو حالات بھی موافق ہوجا کیں گے اور اس میں یہ بھی ہے کہ دوسروں کو گلہ نیک ہوجا کیں تو بداور سے جائزہ سے محروم رکھتا ہے اس لیے اس کو دل سے نکال ایک فریب ہے جو بچی تو بداور سے جو اگر ہ سے محروم رکھتا ہے اس لیے اس کو دل سے نکال دیجے اور نیک بن جاسے پھر اللہ جس راستہ سے منظور ہوگا حالات کو بدل دے گا۔

# آ داب شخ

ایک مولوی صاحب نے ور یافت کیا کہ شنخ کے ساتھ کس طرح ادب آ داب سے رہے جس سے مرید کوفائدہ پہنچ حصرت اقدس نے فر مایا کہ اصل اس میں محبت جود آواب کی استاد ہےاور کم از کم بیہے کہاعتر اض جی میں ندر کھے اور مخالفت نہ ہوتو فا کدہ حسب استعداد پہنچا ہی ہے۔اصل تو اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت' آ پ آخر تکھنؤ سے میرے یا س آئے ہیں محبت نہ ہوتی تو کیوں آتے اس ہے بھی زیادہ محبت ہوتو اورا چھاہے۔عشق ہی انسان کا آ داب میں استاد ہے ایک پنجا بی شاعر نے کہ ہے کے عشق انسان کووہاں پہنچادیتا ہے جہاں انسان ویسے نہیں پہنچ سکتا کسی نے بوچھا کہ عشق کیسے بیدا ہوتا ہے فر مایا ذکر الہی اور نیکوں کی صحبت سے حسب استعداد عشق ومحبت بيدا ہوتی ہے اصل ہے ہے کہ ہمارا وجود لیعنی ہونا جو ہے بیرخدا کی طرف ے ہےا۔ دوح بھی کہتے ہیں تو ہرانسان میں اپنی اصل کی طرف کشش ہوتی ہے جیسے اپنے وطن کی طرف ہرانسان کوشش ہوتی ہےتو بید نیااصل میں ہماراوطن نبیں وطن تو وہ ہے جہاں سے آئے ہیں اب اگریہاں کی چیزوں ہیں دل پھنس جائے توادھر کی کشش کم ہوجائے گی مگریہ اسوا کی محبت کے عارضی اثر اگر کم ہو جا کیں تواصل فطری جذبہ جواس وطن کا ہے ابھر آئے گا اور وہاں کا شوق اور خدا کی محبت وعشق پیدا ہوجائے گا یمی مقصود ہے اللہ نے ہمیں یہاں ونیا میں کمانے بھیجاہے جو محض یہاں خدا کی یاد کمالے جائے گا اس وطن میں پہنچ کرائے ہی آ رام و راحت سے رہے گاای کوقر آن یا ک میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ:

مَنُ عَمِلَ صَالِحًا مِنُ ذَكَرٍ أَوُ أَنْفَى وَهُوَ مُؤَمِنٌ فَلَنُحُيِيَنَّهُ حَيوْةً طَيِّبَةً يعنى جونيك كام كرتا ہے مروہ و ياعورت اور وہ ايمان ركھتا ہے اسے ہم هو ة طيب ويتے ہيں يعنی يا كيزه زندگی۔

معرفت كفس

جب انسان البیخ نفس کو پاینتا ہے تو اللہ تعد کی کوچھی پایتا ہے۔ نفس کو پانے سے مرادنفس کی معرفت ہے اورنفس کی معرفت ہے اس کے پیدا کرنے والے کی معرفت پیدا ہوجاتی ہے۔ (ازار شادات حضرت رائے پوری مد ظلہ جمع فرمودہ موالا نا حبیب الرحمن رائے پوری رحمہ اللہ)

#### مختصر سوانح

# حضرت مولا نااحمه على لا مورى رحمه الله

حضرت مولا نالا ہوریؓ کے انتقال ہر ملال کی اجا تک اطلاع ملی تو دل ود ماغ ہرایک برد ادھیکا لگا اور دیریتک انالٹد کا وروج ری رہا۔ آ ہے علم فضل ءا خداص وتفوی اور ساوگ وتو اضع كاعظيم بيكر تنص\_آب لا ہور ميں ديوبندي مسلك كاپبلانمونہ تنص\_جنہوں نے نصف صدى تک قرن اول کے مسلمانوں کی باد تازہ کی اور بے غرضی اور تکن کے ساتھ احیاء دین اور شر لیعت اور اعلاء کلمۃ الحق کے لئے کام کیا۔ آپ کی زندگی دینی اور علمی خد مات میں بسر ہوئی۔ قرآن مجید کی تفسیر اور اس کی تعلیم و تدریس ہے آپ کو خاص شغف تھا۔ اور اس کا آپ کے ہاں بڑا اہتمام تھا۔ وارالعلوم و بو بند اور دوسرے مدارس عربیہ کے فارغ انتصیل طلباء بھی اسی غرض ہے لا ہور جاتے اور آپ کے درس قر آن ہے مستنفید ہوتے تھے۔ آپ ا یک عالم باعمل اور در ویش صغت بزرگ تھے۔ان کی زندگی میں سادگی ،خنوص اور تواضع نمایاں اوصاف دکھائی دیتے تھے۔ آپ کی ذات مرجع خواص وعوامتھی تجریک خلافت اور جمعیت علماء ہند میں شامل رہے۔ تقلیم کے بعد شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثاثی کے ساتھ مل کر کام کرنے کا اردہ فر مایا اور جمعیت علماء اسلام میں شامل ہوئے۔ آپ کی روح کے ایصال تو اب کے لئے دارالعلوم میں قرآن خوانی کی گئی۔اورعلماء وطلباء کے اجتماع میں آ پ کے اوصاف و کمالات بیان کر کے دعائے مغفرت کی گئی۔حق تعالیٰ ان کے درجات بلندفر مائے اورصاحبز اوول کوچھی صبر جمیل عطافر مائے۔ آمین! (بچاس ٹالی شخصیات)



### حضرت مولا نااحمه على لا ہورى رحمه الله تعالىٰ کے انمول اقوال کے انمول اقوال

### خلاصة قرآن مجيد

قرآن مجيدكا فلاصب بند يستة ثه ضلاح وقد قرآن مجيدكا فلاصب تعلق بلتست والتلى

#### مقصدحيات

راه ہاسلام را ہرو ہے مسلمان منزل مقصود ہدر بارالرحمان۔

### ابتاع شريعت كي ابميت

اگرکوئی شخص آسان پراُڑتا ہوا آئے کا لکھوں مرید پیچھے لگالائے دریا پرسے گزرتا ہوا آئے گراس کا مسلک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظریقے کے خلاف ہوتو اس کی طرف نگاہ اُٹھا کرد بکھنا گناہ ہے۔ اس کی بیعت حرام ہے گار ہوجائے تو تو ژنا فرضِ عین ہے۔ درنہ خود بھی جہنم میں جائے گااہ راپنے بیچھے چلنے والوں کو بھی جہنم رسید کرے گا۔

# شیطان کی گمراہی

ہارے باوا آ دم تو انتقال فر ما سے ہیں مگر شیطا نوں کا باوا آ دم ابھی تک زندہ ہے اس لیے گمراہی زیادہ عام ہے۔

#### شيطا نبيت

شیطان اس لحاظ ہے بڑا عظمند ہے کہ بڑے بڑے خطمندوں کو بے دقوف بنادیتا ہے۔ جب مسمان کواخلاص اور تو کل کے دو پرنگ جاتے ہیں تو چمردہ روحانیت کے آسان پراڑنے لگتہ ہے۔
مسمان کواخلاص اور تو کل کے دو پرنگ جاتے ہیں تو چمردہ روحانیت کے آسان پراڑنے لگتہ ہے۔
مسمان کواخلاص اور تو کل کے دو پرنگ جاتے ہیں تو چمردہ روحانیت کے آسان پراڑے لگتہ ہے۔

#### فوائد ببعت

بیعت کے دوفا کدے ہیں۔(۱) قرآن مجید میں ارشادے:

وَاللَّهَ اكِرِيْنَ اللَّهَ كَثِيرًا وَّاللَّهَ اكِرَاتِ اعَدَّاللَّهُ لَهُمُ مَّغُفِرَةً وَ اَجُراً عَظِيمًا.

ترجمه: اور بهت ذكركرنے والے مرداور عورتيں ان كيلئے مغفرت ہے اور اجرعظيم ہے اور

(۲) یه که قرآن مجید میں قیامت کے متعلق ارشاد ہے۔

يَوْمَثِدِ يُصَدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتَّا۔

ترجمہ: جس دن لوگ تو لے ٹولے ہوکر آئیں گے۔ تو ہرایک اپنے شیخ سے ملتے ملتے او پر تک ل جائے گا۔ الحمد مقد کہ جمار اسلسلہ سیدھاحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک چہنچا ہے۔

# دینی تعلیم کی ضرورت

لا ہور ہو! تم نے اپنی اولا دکو بی۔اے' ایم۔اے' پی۔ایج۔ڈی کرایا۔ وکالت اور ڈاکٹری پڑھائی ٹیکن ایسی اولا دکو کیا کرتا اوراس کا کیا فائدہ جس کے لیےتم نے سب کچھ کیا مگروہ اینے ہاپ کے جنازہ پر دُعائے جنازہ بھی نہیں پڑھ کتی۔

### شرك سے احتراز

ولی مجھی مشرک نہیں ہوسکتا اور مشرک مجھی ولی نہیں بن سکتا۔اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی نازک مزاج محبوب ہے وہ اپنے تعلق میں غیر کی شراکت برداشت نہیں کرسکتا۔

#### طلب صادق اورصحبت

طسب صادق ہوتو کچھ صد بعد شخ کامل کی صحبت میں اسکاعکس ظاہر ہونے لگتا ہے۔

#### خلوص کے کر شم

مسجدیں ہدایت کی منڈیاں ہیں اور علمائے رتانی دکان دار' دکان ان کا سینہ ہے اور مال ہے قرآن ۔خریدار ہے مسلمان اور پونجی ہے ایمان ۔ جو خالص نیت سے ایمان خریدنے یہاں آتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔

## اہل اللہ لائق دوستی

## ابل الله كامقام

موتی ملنے ارزال مرانتہ والے ملنے اس ہے بھی گراں۔

اللہ والوں کے بُوتوں کی خاک میں وہ موتی ملتے ہیں جو بادشاہوں کے تاجوں میں نہیں ہوتے نہیں ہوتے نہیں ہوتے۔ بیموتی قبر میں بھی ساتھ جا ئیں گےاور میدان حشر میں بھی۔

### فيض كاسلسله

عقیدت اور اوراطاعت سے فیض آتا ہے۔ ان میں سے ایک تاریمی ٹوٹ جائے تو کنگشن ٹوٹ جاتا ہے۔

### ونيا كي حالت

لوگ کہتے ہیں اس جہاں میں بیناسارے اندھا کوئی کوئی میں کہتا ہوں اس جہاں سارے اندھے بینا کوئی کوئی۔

# مخالفين قرآن كي حالت

جوقر آن مجید کا اتباع نہیں کرتے' وہ آخرت کے لحاظ سے نبیث اندھے ہیں۔

### صحبت كي ضرورت

شیخ کی طرف اپنے آپ کومنسوب تو سب کرتے ہیں مگر پختہ وہی ہوتا ہے جو صحبت میں مدت مدید پانے کے بعد پک کر نگلے۔

#### اميدوخوف

كونى خص منبيس كهدسكنا كدمين كال بوكيا بون قبر مين وأخل بونے سے بہلے بروقت خطره ب

### مقام والدين

ماں باپ کوستانے والوں کو ندنماز اور ندروز ہجنم سے بچائے گا ندز کو ۃ اور ندڈ بل حج۔ان کے لیے دوز خ کافتو کی دےرہا ہوں۔

## مقام قرآن

گوٹی ہوٹی ہے سنیئے اگر آپ نے پیر ک 'برلن' ٹو کیووغیرہ کی یو نیورسٹیوں سے ڈگر ہیاں تو عاصل کرلیس لیکن قرآن مجید ہے جال ہیں تو مرنے کے بعد قبرجہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ نصیحت : میرے دوستو! طبیعتوں پر قابور کھو۔ جبر وصبر کی عادت ڈالو۔ خدا کو یا در کھو بیدُنیا فافی ہے۔اپنے معاملات درست کرو۔رزق حدال کما کر کھاؤ۔

### رياضت كاثمره

طالب کی ریاضت ایسی ہے جیسے زمین پودے کی جڑوں کواپٹی چھاتی کے اندر تھینج کرر تھتی ہےاور شیخ کی توجہ ایسی ہے جیسے مالی پودے کو پانی دیتا ہے۔ دونوں چیزیں ہوتو ترتی ہوتی ہے۔

## کن کی صحبت اختیار کی جائے

اٹی نشست و برخاست ہمیشہ ان لوگوں میں رکھے جنہیں دیکھ کرخدایا د آجائے ہمیشہ چراغ سے چراغ جلما ہے۔

#### والدين كافريضه

والدین کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کودین تعلیم دیں۔ درنہ قیامت کے روز ان سے بازیری ہوگی اور دہ مجرم تھہرائے جائیں گے۔

#### ايمان

خدااوراس کے فرہان کودل ہے مانتااوراس پڑمل کرنا ہی ایمان ہے۔

#### ابميت نماز

اگر کوئی شخص نماز کوفرض سمجھتے ہوئے بھی نہیں پڑھتا تووہ فاسق ہے۔

## مرد وعورت میں تقسیم کار

مرد کام کے لیے اور عورت اس کے آرام کے لیے ہے۔

#### رضائے حق

اگرآپ کی سے دوئی ہوتو صرف اللہ کی رضائے لیے اور اگر دشمنی ہوتو بھی خدات لی کی رضامطلوب ہو۔ کی رضامطلوب ہو۔

#### مطالعة قرآن كااصول

تفكر بالقرآن اور تديّر بالقرآن كانظر بيمطالعهُ قرآن كے وقت بيش نظر ہوتا جا ہے۔

#### جرأت ايماني كاوسيله

قرآن کی تعلیم ہے ہی جرائت ایمانی پیدا ہوتی ہے۔

#### كمال انسانيت

اتباع قرآن وشريعت سے انسان كامل انسان بنمآ ہے۔

#### قرآن وحديث كي اہميت

حدیث کا انکار کرنا قر آن کا انکار کرنا ہے اور قر آن سے انکار کرنے والے کا ایمان سلب ہوجا تاہے۔

#### شرك كى قباحت

جس طرح ایک مردانی بیوی سے غیر مرد کے تعلقات کو برداشت نہیں کرتا ای طرح اللّٰہ تع لی کسی غیر اللّٰہ سے ان تعلقات کو جوان سے ہونے چاہئیں پسنہ نہیں کرتے۔ اگر کسی غیراللّٰہ ہے تعلق ہوتو وہ شرک ہے۔

غیر اللہ کوسجدے کرنا' ان سے مرادیں مانگنا' ان کی قبروں پر چڑھاوے چڑھانا با مصیبت کے وقت ان کی ایداوطلب کرنامجھی شرک ہے۔

#### مسلمانوں کی حالت زار

کا فربتوں کو سجدے کرتے تھے اور آج مسلمان اولیاء کرام کی قبروں پر سجدے کرتے ہیں۔

## ابل علم كواننتاه

جن علماء نے قرآن کو ذریعہ معاش بنار کھا ہے وہ یا در کھیں کہ قیامت کے روز جنت کی ہوا بھی نہ سو تکھنے یا کمیں گے۔ مجموعہ ہدایت قرآن ہے۔ ہوا بھی نہ سو تکھنے یا کمیں گے۔ مجموعہ ہدایت قرآن ہے۔ ہادی کی آواز پراگرآپ لبیک نہیں کہہ سکتے تو خدار ااسے تنگ تو نہ سیجئے۔

## ابل اللّٰد كوايذ ارساني كاوبال

یا در کھے! امتد تعالیٰ کے نیک بندوں کو جواذیت پہنچا تا ہے خدااس کو تباہ وہر باد کر دیتا ہے۔

#### اتمام جحت

ہادی اتمام جحت کے ہے آتے رہیں گے تا کہ قیامت کے روز لوگ ریانہ کہہ سکیل کہ اے خداوند تعالیٰ آپ نے کب ہمیں راور است دکھائی تھی کہ ہم تیرے تھم کی تھیل کرتے۔

#### ہوش میں آ ہے

رنڈیوں'شراب خانوں اور سینماخانوں سے ہم عشق کرتے ہیں کیکن خدااور اس کے دین سے نفرت ۔خدارااپنی بھلائی اور بہتری کے بیے آئکھیں کھولو۔

#### مومن كامل

کائل مومن وہ ہے جس کا تعلق خالق اور مخلوق سے ہے۔خالق کو راضی کرنا آسان ہے کہ ان کا حق ہے کہ ان کا حق ہے کہ ان کا حق اوا کر دیا والدطریقہ میں ہے کہ ان کا حق اوا کر دیا والد ایناحق طلب نہ کرے۔

#### صلدرخمي

صلدری بینیں کہ جوڑنے والے سے جوڑے بلکہ تو ڑنے والے سے جوڑے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ' مرنے سے پہلے مرجاؤ۔''

#### مرض کی علت

یاری انسان کے لیے عبیہ ہے۔

#### حلال معيشت

حرام کی کمائی نورایمان کوختم کرویت ہے'اپنی آمدنی کےمطابق خرچ کرو۔

#### تقاضه إيمان

ایمان کے معنی سے ہیں کہا ہے اللہ تیرے دروازے پر جار ہا ہوں 'وہاں پر تیرا جو تھم تیرا بندہ بتائے گا دل ہے مان کرعمل کروں گا۔

#### نیک وبد کافرق

بدبهی عزت حاصل نہیں کر سکتے اور نیک بھی رُسوانہیں ہو سکتے۔

#### رزق حلال کی برکت

نیک کمائی سے نیک صلاحیت پیدا ہوتی ہے جس کی غذا گندی اس کے خمیر کی آ واز بھی گندگی سے آلودہ ہوگی۔

#### فریب کاری ہے بھیے

جو خف کسی کوفریب نبیس دیتا۔وہ ہر کسی کے نز دیک عزت حاصل کر لیتا ہے۔

#### قرآن کریم

قر آن کے فرمان کا اتباع کرنے والے دانش مند' مآل اندیش اور می لفین پاگل بیں۔(ماخوذازمردمومن)



#### مختصر سوانح

# مفكراسلام سيدا بوالحسن على ندوى رحمه الله

ی خالاسلام مولا نامفتی محمر تقی عثانی صاحب مد ظلد تریز رائے ہیں۔
حضرت مولا ناسید ابوالحس ندوی قدس سرہ ہمارے دور کی ان عظیم شخصیات میں سے سے جن کے محض تصورے دل کو ڈھارس اور روح کو میا طمینان نصیب ہوتا تھا کہ قحط الرجال کے اس زمانے میں بفضلہ تعالی ان کا سامیہ رحمت پوری امت کیلئے ایک س ئبان کی حیثیت رکھتے ہے۔ علم وفضل کے شناوروں کی تعداد اب بھی شامیہ اتنی کم نہو عباوت وزہد کے پیکر بھی است نایاب نہیں 'لیکن ایسی شخصیات جوعم وفضل سلامت فکر ورع وتقوی اور اعتدال و توازن کی خصوصیات جمع کر لینے کے ساتھ س تھا مت کی فکر میں تھلتی ہوں اور جن کے دل توازن کی خصوصیات جمع کر لینے کے ساتھ س تھا مت کی فکر میں تھلتی ہوں اور جن کے دل وردمند میں عالم اسلام کے ہر گوشے کیلئے کیساں تڑپ موجود ہو خال خال ہی پیدا ہوتی ہیں اور ان کی وفات کا خلا پر ہوتا بہت مشکل ہوتا ہے۔ القد تق لی نے حضرت مولانا کو انہی خصوصیات سے نواز اتھا اور اب ان صفات کا جا مع دور دور کو کی نظر نہیں آتا۔

حضرت مولا نا اصلاً دارالعلوم ندوۃ العلماء تھے لیمن وتر بیت یا فتہ تھے لیکن اس کے بعد انہیں اللہ تعالی نے دارالعلوم دیو بند سے بھی کشاب فیض کی تو فیق عطافر ہائی تھی اوراس طرح ان کی ذات میں برصغیر کے ان دونوں عظیم اداروں کے محاس جمع فر مادیئے متھے بھر علم ظاہر کے اس جمع البحرین کو الند تعالی نے علم باطن کا بھی حصد وافر عطافر ہیا۔ انہوں نے حضرت مولا نا شاہ عبد القاور صاحب رائے پوری رحمۃ انڈ علیہ کی خدمت و

محبت سے فیض حاصل کیا اور طریقت کے میدان میں بھی حضرت رائے بوری قدس سرہ کے خلیفہ مجاز کی حیثیت ہے آ ہے کا فیض دور دور تک پھیلا۔

اللہ تعالیٰ نے انہیں جن ہمہ جہتی خدمات کیلئے چنا تھا ان کے پیش نظر وہ کسی ایک ملک کی نہیں 'پورے عالم اسلام کی شخصیت تھی۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ کے سامنے جب بھی حضرت مولانا کا ذکر آتا تو اکثر وہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ موفق من اللہ ہیں اور جوں جوں حضرت مولانا کی خدمات سامنے آتی تکئیں حضرت والدصاحب قدس مرہ کے اس جملے کی حقانیت واضح ہوتی گئی ۔لیکن ان ہمہ جہتی خدمات اور عالمگیر مقبولیت کے باو جود حضرت مولانا تواضع کے پیکر تھے۔ ان کے کسی انداز وادا ہیں عجب و پندار کا کوئی شائبہیں تھا۔ قبول حق کیلئے ان کا ذہمن انداز وادا ہیں عجب و پندار کا کوئی شائبہیں تھا۔ قبول حق کیلئے ان کا ذہمن انداز وادا ہیں عجب و پندار کا کوئی شائبہیں تھا۔ قبول حق کیلئے ان کا ذہمن سے استفادہ کررہے ہوں۔ (نقوش رفتاں)



# مفکراسلام سیدا بوالحسن علی ندوی رحمه الله

#### قرآن زنده جاوید معجزه

قرآن مجید جموعی حیثیت ہے جمی وہ جخز ہ ہاراایمان ہے کہ قرآن مجید مجز ہ ہے۔ لیکن بہت کم ایک ایک ایک بیت مجز ہ ہے جماراایمان ہے کہ قرآن مجید مجز ہ ہے۔ لیکن بہت کم لوگوں کی اس پرنظر ہے کہ قرآن مجید کی جرآ بت مستقل ایک مجز ہ ہے اوراس کا اعجاز مختف نوانوں میں اور مختلف حامل سے میں اس طرح خاہر ہوتا ہے کہ آفت ہی کہ مثال دین بھی ہے اولی ہے۔ ابیا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے کہ ایک مرتبہ ہیں سومر تبہیں ہوتا ہے کہ قرآن آج ہی نازل ہوا ہے۔

# قرآن دولت عظیم

بڑے بڑے فر مانرواؤں مر مایدداروں اور دولت مندوں کودینے کے لئے اگر کوئی چیز ہے اور جواضا فد کر علق ہے دنیا بدل علق ہے قسمت جیکا علق ہے دہ قر آن مجید کی بھیک ہے۔

#### قرآن زنده كتاب

میں نے قرآن مجید کواس نظر سے پڑھا کہ وہ ایک زندہ کتاب اور ایک بولتا ہوا مرقع اور آئینہ ہے جس میں افراد بھی اپنے چبرے دیکھ سکتے ہیں قومیں بھی اپنی صور تیں دیکھے ہیں اور قوموں' سلطنوں' تدنوں کی ترقیات وعروج کے انجام بھی اس کتاب میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

#### مطالعة قرآن كاطريقنه

قرآن مجیدکوا پی ذاتی کتاب سمجھا جائے یہ کتاب ابدی ہے آسانی ہے لیکن میری ذاتی کتاب بھی ہے اس میں میری ذاتی کمزوریاں بھی بیان کی ذاتی کتاب بھی ہے اس میں میری ذاتی کمزوریاں بھی بیان کی گئی ہے۔قرآن مجید میں ہرآدمی اپنے آپ کو تلاش کر سکتا ہے۔ داتی امراض کی نشاندہ می گئی ہے۔قرآن مجید میں ہرآدمی اپنے آپ کو تلاش کر سکتا ہے۔ یہ جب ہوگا کہ آپ اس کوزندہ کتاب سمجھیں یا اپنی کتاب سمجھیں اور آپ میں اپنی اصلاح کا جذبہ ہوگا کہ آپ اصلاح تو بعد میں ہوگی پہلے اپنی اصلاح ہوجائے۔

#### قرآن كامزاح

قرآن مجید کا مزاج صدیق ہے۔ جب حفرت ابو بکر صدیق رضی امتد عنہ ہے کہا گی کہ نماز پڑھا وَاور حفور صلی القد علیہ وآلہ وسلم کے مصلے پر کھڑ ہے ہوجا وُ تو حفرت ع کشرضی
الشہ عنہا نے عرض کیا کہ ابو بکر رضی امتد عنہ کو اس سے معاف رکھا جائے کہ وہ رجل بکا ، ہیں
جب وہ قرآن شریف پڑھنے گئے ہیں تو پڑھنیں سکتے 'ان پر گریہ عالب ہوجا تا ہے اور وگ
من ہیں سکتے ہیں اور بہی شکایت کی خمی مشرکین قریش نے جب حفرت ابو بکر رضی القد عنہ کو
نماز پڑھانے کی اجزت دی گئی اور انہوں نے اپنے گھر کے سامنے ایک مسجد بنائی 'جب تک
کہ وہ سری نماز پڑھتے رہے تو لوگ وہاں جمع نہیں ہوئے لیکن جب وہ قرآن مجید پڑھنے گئے تو
مردو عور تیں اور بچے وہاں جمع ہونے گئے۔ پھر وہ رفت کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے گئے تو
پھر بھی موم ہونے گئے تھے اور دلوں پر ایب اثر ہونے لگا کہ قریش کو یہ فکر پڑگئی کہ کہیں مکہ
معظمہ کی زندگی ہیں تہلکہ نہ بچ جائے اور زمام کاران کے ہاتھوں سے نہ نکل جائے اصل
معظمہ کی زندگی ہیں تہلکہ نہ بچ جائے اور زمام کاران کے ہاتھوں سے نہ نکل جائے اصل

#### علامهسيدسليمان ندوى رحمهاللد كامطالعه قرآن

میں نے قرآن مجید کے بارے میں کسی کا فہم اتناعمیق نہیں پیا جتنا کہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کا۔ بیا یک تاریخی انکشاف ہے نوگ سیدصا حب کومورخ اور سوائح تگار کی حیثیت سے جانتے تیں' مشکلم کی حیثیت سے جانتے ہیں لیکن میرے زویک فہم قرآن میں ان کا پایدا تنا بلند تھا کہ جھے ہندوستان ہی ہیں بلکہ تحقی براعظم میں بھی کوئی ایسا شخص نہیں ملاجس کا مطالعہ قرآن اثناوسیج اور عمیق ہواور غائر مطالعہ کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان وادب اور براغت اورا عجاز قرآنی کا مطالعہ ان کا بہت وسیع وعمیق تھا۔

#### قرآن کی عالمگیریت

قرآن مجید تحت الثری سے اٹھا کر افلاک وٹریا پر پہنچا سکتا ہے اور جولوگ اس پڑمل نہیں کرتے ہیں' ان کو منہ کے بل گرا ویتا ہے یہی قرآن مجید جس نے عرب کے خانہ بدوشوں' صحرانشینوں کو جن کے پاس پیٹ بھر کھانے کو تھا نہ تن ڈھا نکنے کو تھا' کہاں ہے کہاں پہنچا دیا' جوسار بان تھے ان کو جہانیان بنا دیا۔

خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کردیا یہی قرآن مجیدہے جس نے عرب کے بدوؤں کوخانہ بدوشوں کوجن پردنیا کوتوجہ بھی نہ موتی تھی۔ جہاں ہان وجہاں داروجہاں آرا .....بنادیا۔

# قرآن میں تو حید کی تعلیم

توحید کے بارے میں واضح ہے واضح مری 'طاقتور ہے طاقتور دو ٹوک بات جو کہی جاسکتی ہے تر آن مجید میں موجود ہے قرآن مجید پڑھ کرآ دی سب پچھ ہوسکتا ہے لیکن مشرک خبیں ہوسکتا ہے میں میڈی الاعلان کہتا ہول کہ وہ ٹھوکریں کھاسکتا ہے ہے گئی ہوسکتا ہے وہ فتق کی راہ اختیار کرسکتا ہے لیکن جہاں تک تو حید وشرک کا تعلق ہو قرآن مجید بالکل سورج کی طرح روشن اور سورج کیا چیز ہے اس میں کسی قتم کے اشتباہ کی گنجائش نبیں اور جہاں تک رسالت کے مقیدہ کا تعلق ہے کہ نبوت کیا چیز ہے؟ ان کی سرت کیسی ہوتی ہے؟ ان کی زندگی کیسی یا کبازانہ تھے مہرتا ہے؟ وہ کیا تعلیم ویتے ہیں؟ ان کی سیرت کیسی ہوتی ہے؟ ان کی زندگی کیسی یا کبازانہ تھے مہرتا ہے؟ وہ کیا تعلیم ویتے ہیں؟ ان کی سیرت کیسی ہوتی ہے؟ ان کی زندگی کیسی یا کبازانہ

اور بلند ہوتی ہے؟ بی تر آن مجید میں صاف طور سے بیان کردیا گیا ہے۔ وہ اپنا تعارف بھی کراتے ہیں وہ شہات کو بھی دور کرتے ہیں۔ آپ سورہ اعراف پڑھئے سورہ ہود پڑھئے سورہ شعراء پڑھئے اس میں ایک ایک نبی کانام لے کرتعارف کرایا گیااور ثبوت دیا گیا۔

ا بنی اصلاح مقدم ہے

قرآن مجید میں ہرآ دی اپنے کوتلاش کرسکتا ہے۔ یہ بوگا جبکہ آپ اس کوزندہ کتاب بھیں اور آپ میں اپنی اصلاح کا جذبہ ہوگا کول کی اصلاح تو بعد میں ہوگی پہلے اپنی اصلاح ہوجائے۔

انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میر کی ہدایت ہوجائے پھر میں دومروں سے پھی کہوں ہم میں انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میر کی ہدایت ہوجائے پھر میں دومروں کوشر مندہ کیا جائے دومروں پر جمت قائم کی جائے۔ حالانکہ محابہ کرام رضی النہ عظم قرآن پڑھتے تھا پی اصلاح کسیے۔

دومروں پر جمت قائم کی جائے۔ حالانکہ محابہ کرام رضی النہ عظم قرآن پڑھتے تھا پی اصلاح کسیے۔

ہم داعی یا مبلغ ہوں یا وین کے شادح یا ترجمان ہمیں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہئے کہ یہ دین اور دعوت ہم نے انبیاء کرام علیم السلام سے اخذ کی ہے۔ اگر انبیاء فیم السلام یہ دعوت لے کر دین اور خوت کا میں نہیں ہوانسانوں کی رہنمائی کیلئے دنیا میں ''تے رہے اور گم کردہ اور جران وسرگرداں انسانی قافلوں کو اپنے اپنے وقت رہنمائی کیلئے دنیا میں خدا تک پہنچاتے اور جنت کا ستحق بناتے رہے۔ تنہا انہی کے ذریعہ معرفت النی مقصد تخلیق کا علم اور زندگی گڑارنے کا صبح راستیل سکتا ہے۔ کیونکہ الند تعالی کی صبح معرفت النی مقصد تخلیق کا علم اور زندگی گڑارنے کا صبح راستیل سکتا ہے۔ کیونکہ الند تعالی کی صبح معرفت کا بھی داست مقصد تخلیق کا علم اور زندگی گڑارنے کا صبح راستیل سکتا ہے۔ کیونکہ الند تعالی کی صبح معرفت کا بھی دانستہ ہے جو جہالت وضالات 'مور نہم فلطی تعبیر سے محفوظ ہے۔

خدافراموشی کی سزاخو دفراموشی ہے

قرآن مجید بھی دعویٰ کرتاہے وہ کہتاہے کہ خدا فراموٹی کی سزاخود فراموثی ہے۔ جب انسان خدا کو بھلاتا ہے تو وہ یہ دکھادیتا ہے کہ پھراپنے کو بھولیا چلاجاتا ہے۔ اس کوخود فراموثی طاری ہوجاتی ہے۔ زندگی کا انہا کہ بڑھتا چلاجاتا ہے سماری زندگی انسان کے گرد چکر لگاتی نظر آتی ہے۔ مگر انسان سے گرد چکر لگاتی نظر آتی ہے۔ مگر انسان سے او بھل ہوجاتے ہیں اور ذرائع

ووسائل مقصود بن جاتے ہیں۔اشیاء سے براہ راست الی دلچیں پیدا ہوجاتی ہے کہ اپنی ذات بھی بیج میں سے نکل جاتی ہے پھرا کی ایسی بحرانی کیفیت ہیدا ہوجاتی ہے کہا حساسات ختم ہوجاتے ہیں۔لڈت وراحت جودنی میں ہمیشہ سے بڑے مقصودر ہے ہیں ذہن سے نکل جاتے ہیں انسان ان ہے محروم ہوتا جاں تا ہے اوراس محردی کا حساس اوراس پرافسوں بھی ختم ہوج تا ہے۔

خدا فراموشی کی سزا خود فراموشی عجب عبر تناک ہے۔ لاکھوں' کروڑ وں افراد' بوری کی بوری قومیں' بڑی بڑی سلطنتیں اس خو د فرا موشی' خو دکشی کا شکار ہیں' ایک ذہنی طاعون ہے جوسار نے عالم پرمسلط ہے۔

قرآن کا پیغام بیہ ہے کہ بیخو دفراموثی نتیجہ ہے خدا فراموثی کا 'اس کا علاج صرف خدا شنای اور خداطلمی ہے۔ فرار کے بجائے واپسی وحشت کے بجائے انس انکار کے بجائے اقرار وایمان' بغاوت کے بج نے ملح اور سرکشی کے بجائے اطاعت و انقیاد اور خدا ہے بھا گئے کے بجائے خدا کی طرف بھا گئے کی ضرورت ہے۔

#### فهم قرآن كا دروازه

قرآن مجید کے نہم کا اصل درواز وجب کھلٹاہے جب آ دمی بغیر کسی انسانی حجاب کے اس کلام کے ذریعیصا حب کلام ہے ہمسکلام ہواس کا راستہ قر آن مجید کی بکثرت تلاوت ہے اور نوافل یا بندگان خدا کی صحبت جواس کتاب کے حقیقی لذت ہشنا اور حقیقت شناس ہیں اور جن كرگ ويے بيں بيكام بس كيا ہے۔ضرورت اس كى ہے كه يرد صنے واما اس كتاب سے راہ راست تع رف وانس عصل کرے اوراس کوابیامحسوس ہو کہ وہ براہ راست مخاطب ہے۔

شاع نے چھاغلط بیں کہا کہ

ترے تھمیر پہ جب تک نہ ہونزول کتاب سے گرہ کشاہ ہے ندرازی ندصاحب کشاف

#### حكمت كاوسيع مفهوم

عر تی زبان کے وہ ا غاظ جن کا کسی زبان میں بدل اور نظیر نہیں ان میں سے ایک فظ ہے'' حکمت''اس کے تع رف کیلئے آپ ایک صحیم کتاب مکھ ڈالیں' تمام تفاصیل وشروحات کو یہ لفظ جامع ہوگا' مینی نہم کے مطابق' استعداد کے مطابق' معاشرہ کے مطابق' عاحول کے مطابق' علاقے کے مطابق' عصری مطابق و ق و و جدان کے مطابق عصری مطالبات و مقتضیات کے مطابق موضوع کی اہمیت کے مطابق مخاطب کی عقلی سطح اور نفسیات کے مطابق مخاطب کی عقلی سطح اور نفسیات کے مطابق ان کے افکار و معتقدات کے مطابق کو یا کہ ' حکمت' میں ہروہ چیز شامل ہوگئی جوکس سے اپنی بات منوانے کیلئے ضروری اور ناگز ہر ہوتی ہے۔

#### دعوت ميں ڪمت

ایک فخص نے نوکر رکھا'اس نوکر سے جتنے کام لینے تھاس نے اس کی ایک فہرست بنا کراس نوکر کو و سے دی ایک ون اس کا آقا گھوڑ سے پر سوار ہور ہاتھا جیسے ہی رکاب جس پاؤں رکھا پاؤں الجھ گیا اور قریب تھا کہ وہ زین پر آگر سے۔اس نے نوکر کو آواز دی تو اس نوکر نے دور ہی سے وہ پر چی دکھلائی جس جس اس کے کاموں کی فہرست ورج تھی اس نے کہا کہ اس فہرست میں کہاں درج ہے کہ جب گھوڑ سے پر سوار ہوتے وقت میر اپوؤں رکاب جس البحے تو تم میر انتعاون کرنا۔ کچھ یمی حال دعوت کے اصول وقوا نیمن کا بھی ہے کہ ہم لفظوں میں اس کی تحدید وقیمین نہیں کرسکتے 'ہم خالق کا کات کے بند ہے اور اس کے غذم ہیں' جس چیز کی بھی ضرورت ہو۔ وین اسلام کوجس میدان میں ضرورت ہو۔اس کی پخیل کانام دعوت ہے۔

#### اعجازقرآني كاابك بيهلو

قرآن کریم کابیا عجازے کہاں نے دعوت کے طریق کارے صدود مقرر نہیں کئے اور بیکام دائی کی قوت تمیز اور مقل کیے ہرچھوڑ و یا ہے۔ اس بات کا فیصلہ کہ کب اور کس وقت کون س طریق کار اختیار کیا جائے اس کی طرف خود دائی کا ذوق اور عقیدہ رہنمائی کرے گا آئی وینی فکر جواس کے احساسات واعصاب پر حکمر ال ہے وہ خود طریق کار کا انتخاب کرلے گئ قرآن کریم نے صرف ایک وسیح حصار قائم کر دیا ہے جس کے اندر ذعوت وین کی پوری روح (اسپرٹ) ساگئی ہے۔

## امت محمر بيركي بعثت

القد تبارک و تعالی کو نبوت ورسالت کورسول الندسلی الند علیه و آلدو کلم پرختم کرنا تھا اور قیامت تک کیلئے آپ سلی الند علیہ و آلہ و کلم کے دین کو قائم رکھنا تھا۔ اس لئے الند تعالیٰ نے انسانیت کی گاڑی چلانے کیلئے اور اس کے چلئے رہنے کیلئے یہ انتظام کیا کہ آپ سلی اللہ علیہ و آلہ و کلم کے ساتھ ایک پوری امت کی بعثت فر مائی ۔ صحابہ کرام رضی الند عنہم اس حقیقت کو جانے تھے اور اپنے لئے اس قتم کے الفاظ استعال کرتے تھے۔ چنانچہ جب رستم نے حضرت ربعی ابن عام رضی الند عنہ ہے پوچھا کہ مااللہ ی جانا ہم ایک ون سی چز میال لئی ) تم اپنے صحابے نگل کر یہاں کیوں آئے۔ اس کا محرک کیا ہے؟ تو انہوں نے کہااللہ ابتعثنا اللہ ابتعثنا اللہ یہ محراب نگل کر یہاں کیوں آئے۔ اس کا محرک کیا ہے؟ تو انہوں نے غلامی اور اللہ کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی ہے نکال کر اللہ کی محراب کے مزال کر اللہ وسعق سے آئی کے اس موقع کی ایسانی کی انسانی کے مزال کے مناکرا کیں۔ اس کے انہوں نے اس موقع پر ابتعثنا کا لفظ استعمال کیا۔

## امت محمر بيركي فضيلت

امت جمریہ کی نضیات و برتری کی علت ڈھوٹری جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس امت محدید کی نضیات و برتری کی علت ڈھوٹری جاتی وجہ سے خیرالامم کا معزز خط ب اس کوعطا کیا گیا ہے جس کی وجہ سے خیرالامم کا معزز خط ب اس کوعطا کیا گیا ہے دین کی تبلغ کا کام بدایک ایسا شعبہ ہے جس کو خدانے اس امت کے سپر و کیا ہے اور خدمت خلق کا جذبہ امت کو دوز خ سے بچانے کا نام ہے اور اس کا نشیمن اس کی دعوت کی شاخ پر ہے۔ در حقیقت و نیا کی پیدائش کا اصلی مقصد خداوند قد وس کی ذات و صفات کی معرفت کا ہے اور بداس وقت تک ناممکن ہے جب تک بنی نوع انسان کو برائیوں اور گذر گیوں سے چائے اس لئے فرما اور گذر گیوں سے پاک کر کے بھلائیوں اور خوبیوں کے ساتھ آراستہ نہ کیا جائے اس لئے فرما دیا گیا کہ فلاح و بہودانہیں لوگوں کیلئے ہے جواس کام کوانجام دے دے ہیں۔

#### مسیاخود بیار ہے

امر بالمعروف ونبی عن المنکر دین کا ذیر دست دکن ہے جس ہے دین کی تمام چیزیں وابستہ ہیں۔ اس لئے ہمارے لئے یہ بات صاف واضح ہوگئی کہ ہمارا اصل مرض روح اسلامی سے بیزاری ہے جو ورحقیقت ایمان کا ضعف ہے۔ ہمارے اسلامی جذبات فنا ہو چکئے ہماری ایمانی قوت زائل ہو چکی اور کمزوری کا سبب اصل شے کوچھوڑ وینا ہے جس پر تمام دین کی بقا اور دارو مدار ہے اور وہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر ہے۔ اس کام کوچھوڑ نے کا دوسرا نقصان ہے ہے کہ انسانیت سسک رہی ہے اور سب کام ہورہ ہیں۔ صرف وعوت کا کام نہیں ہور ہا ہے کیونکہ یے کاذ جن سپاہیوں کو الناٹ کیا گیا تھا وہ اپنی جگہ سے ہمٹ گئے اس کے آپ بھی اس منصب سے محروم اور اس سے ملنے والی اشیاء سے بھی محروم ہوگئے۔

#### معرفت اوريقين

سارے علم ومطالعہ عبادات وریاضات اور ساری اصلاح وتربیت کا مقصود ما حصل معرفت اور یقین ہے گین می معرفت و یقین کوئی ایسا گراپڑا مال نہیں ہے جوراستہ چنے مل جائے ہم اپنے مشاغل اور تفریحات اپنی معاشی جدوجہدا پی خواہشات کی تکمیل اور زندگی کے لگے بندھے نظام میں مشغول رہیں اور یہ کو ہر مقصود ہمارے ہاتھ آجائے ۔ یہ بات غیرت خداوندی کے خلاف ہے نعمت ایمان اور دولت یقین کوئی ایسی چیز نہیں جو ہر کسی کے گلے لگا دی جائے واپ کے اس کوال کی ظلب ہوچا ہے نہ ہو چا ہے اس کوال کی قدر ہو چا ہے نہ ہو ۔ قرآن شریف میں ایک پیغیر کی زبان سے آتا ہے۔ آللّٰذِ مُکُمُونُ هَا وَ اَنْتُمُ وَ اِسْ کَا لَا اُلْمَا اللّٰٰ ہُونُ وَ لَا اِسْ کِینَا ہُمَا لَی وَ دُولت تمہمارے گلے لگا دیں کے چا ہے تم اس کو ناپشد کرتے ہو ) اس کیسے بند ہمتوں اور حقیقت شناسوں نے بڑے بڑے بڑے مفت خوال سرکے کرتے ہو ) اس کیسے بند ہمتوں اور حقیقت شناسوں نے بڑے بڑے بڑے مفت خوال سرکے کی شرک میں کے جا ہے تم اس کو تا ہے۔

# مفهوم عبادت

عبادت کامفہوم ہے کسی کام کوالقد کی خوشی کیلئے القد کے تھم کے مطابق اجرو تو اب ک لا لیے میں کرنا' ہروہ عمل جو القد کی خوشی کیلئے اور اثنا ہی کافی نہیں بلکہ ، بقد کے تھم کے ور شریعت کی تعلیم کے مطابق اس شریعت کی تعلیم کے مطابق اس شریعت کی سنت ثابت ہے تو اس سنت کے مطابق اس کو ادا کرنا' اجرو تو اب کی امید پر اور اس پر جو وعد ہے ہیں' ان پر یقین کے ساتھ انجام دینا عبادت ہے اور بدروح نکل جائے تو ہم عبادت خالی عادت اور محض رسم اور نفس کی پیروی رہ جاتی ہے۔

# زندگی کیاہے؟

زندگی دراصل عبادت و استعانت کا دومرا نام ہے اس ہے ایک انسان دومرے انسان سے کمزور کا طاقتور سے غریب کا امیر سے محکوم کا حاکم ہے اور عابد کا معبود سے رشتہ قائم ہوتا ہے اگر بید دونوں صرف القد تعی لی کیلئے مخصوص کر دی جا کیں تو زندگی کے سارے بندھن اور آئنی زنجری خود بخو د پاش پاش ہوجا کیں گی اور شرک اور دوسرے تمام فنے ختم ہوجا کیں گے۔ وہ بیسب سے بڑا معابدہ اور اعلان ہے جو مسلمان اپنے خدا ہے دن رات میں بار بارکرتا ہے اس کو د کھنا جا ہے کہ وہ کیا کہدر ہا ہے نماز سے بارزندگی کا سارا نظام اس کو دو چیزوں پر ہمہ وفت مجبور کرتا ہے ایک خضوع و استکانت پر دوسرے سوال واستعانت پر اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جن کے ظاف وہ کیلے ہی بعناوت کر چکا ہے۔

#### سائل بھی اورمسئول بھی

پھرامندنق کی فرما تا ہے کہتم اس خدا ہے ڈروجس کے نام پرتم کیک دوسرے ہے سوال کرتے ہوقر آن مجید میں انقلائی طور پریہ تصور پہلی مرتبہ پیش کیا گیا ہے کہ انسانی سوسائی کا ہرفر دا یک دوسرے کامختاح ہے ہرا یک سائل ہے اور ہرا یک مسئول ہے 'پھر تقسیم اس طرح نہیں کہ سائلین ایک طرف ہیں اور مسئولین دوسری طرف بلکہ جوسائل

ہے وہ مسئول بھی ہے اور جومسئول ہے وہ سائل بھی ہے تساؤل (مشترک سوال و جواب) ایک ایسی زنجیر ہے جس میں ہرایک بندھا ہوا ہے ہی ری تدنی زندگی ایک جال ہے جس میں ہرایک دوسرے کا ضرورت مندہے۔

مردعورت کے بغیرا پنا قدرتی اور فطری سفرخوشگوار طریقہ سے طے نہیں کرسکتا اور کوئی شریف خانون ٔ رفیق حیات کے بغیر خوشگوار طریقہ سے زندگی نہیں گزار سکتی۔اللہ تعالیٰ نے ہرا یک کو دوسرے کا ایسا سائل اور مختاج بنا دیا ہے کہ اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی۔

#### موجوده دور كاانصاف

آج انصاف صورت پہچان کرنا پ تول کر دی بھال کرسوچ بچھ کرکیا جاتا ہے معاملہ اپنے کسی عزیز کسی ہم فرہب ہم برادری ہم قبیلے کا ہوتو انصاف کیلئے دل کھل جاتا ہے تقاضا پیدا ہوتا ہے انصاف کرنا آسان معلوم ہوتا ہے کیکن انصاف کا معاملہ کسی ایسے فرد کا ہوجس ہے کوئی خونی رشتہ ہیں جس کے ساتھ انصاف کرنے میں کوئی خاص مادی فا کہ وہبیں تعریف وقت سین نہیں بلکہ تنقید کا اندیشہ ہے تو وہاں انصاف کیلئے قدم نہیں اٹھتا اقلم نہیں چلتا۔
انصاف کیلئے بھی کسی ٹریڈ مارک برا دری خاندان ولیش اور تو م (Nation) کی ضرورت پڑتی ہے۔

مگر وہ انصاف جو برائے انصاف ہو وہ انصاف جو خدا کا تھم بجھ کر' کسی کاحق مان کر' کسی چائی کوتسلیم کر کے کیا ج نے اور جو بے لاگ ہو نیمر جا نبدار ہو وہ انصاف بہت مشکل ہے اور اس انصاف کیلئے وہی امتد کے بند ہے تیار ہوتے ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف اور انسا نبیت کا احتر ام ہوتا ہے جو بہ بچھتے ہیں کہ ساری مخلوق خدا کا کنبد ہے۔

علم ا کائی ہے

میراعقیدہ ہے کہ علم ایک اکائی ہے جو بٹ نہیں سکتی اس کوقد میم وجدید مشرقی ومغربی نظری وعملی میں تقسیم کرنا تھی نہیں اور جسیا کہ علامہ اقبال نے کہا ہے

#### دليل كم نظرى تصهجد يدونديم

میں علم کو ایک صدافت ما نتا ہول جو خداکی وہ وَین ہے جو کس ملک وقوم کی ملک نہیں اور نہ ہونی چاہئے جھے عم کی کثر ت میں بھی وحدت نظر آتی ہے وہ وحدت بچائی ہے بچ کی اور نہ ہونی چا میں کثر ت میں بھی وحدت نظر آتی ہے وہ وحدت بچائی ہے بچ کی تلاش ہے علمی ذوق ہے اور اس کو یانے کی خوشی ہے میں علم اور دانشور ہے اور میں اس اصول کا قائل نہیں ہوں کہ جواس کی وردی پہن کرآئے وہی عالم اور دانشور ہے اور یہ مان لیا گیا ہے کہ جس کے جسم پر وردی نہ ہووہ نہ ستحق خطاب ہے نہ اکن ساعت میں علم کی آف قیت اور علم کی تازگ کا قائل ہوں جس میں خداکی رہنمائی ہر دور میں شامل رہی ہے اگر خلوص ہے اور تجی طلب ہے تو خداکی طرف سے کسی وقت فیضان میں کی نہیں۔

علم کی عالمگیریت

عم کی کوئی انتہائیں۔ عَلَمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمُ يَعْلَمُ سَائِسَ کیا ہے؟ عَلَمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمُ يَعْلَمُ سَائِسَ کیا ہے؟ عَلَمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمُ يَعْلَمُ الْسَانَ چائد پرجارہا ہے کیوں؟ عَلَمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمُ يَعْلَمُ بِي جَوْفُلا کو ہم نے طے کرلیا ہے اور ہم نے وہا کی وسعیس عَلَمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمُ يَعْلَمُ بِي وَفُلا کو ہم نے طے کرلیا ہے اور ہم نے وہا کی وسعیس مسیت کی ہیں اور وہیا کی طابی تھینے کی ہیں اور سورج کی شعاعوں کو بقول اقبال کے گرفتار کرلیا ہے اور ستاروں کے درمیان اپنی رہگور پیدا کی ہے کیا ہے؟ عَلَمُ الْاِنْسَانَ مَا لَمُ يَعْلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

تفقه كاوسيع مفهوم

تفقہ بہت جامع لفظ ہے اس میں ادکام مسائل ان کی حکمتیں مواقع استعال ان کے تظیق کے مواقع 'خط ب کے طریقے سب اس کے اندر آجائے ہیں شفقہ کا لفظ ایسا اللہ تعالیٰ نے استعال کیا ہے کہ اس سے جامع لفظ ہوئی نہیں سکتا ہے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں! عربی زبان ہیں سمجھنے کیلئے ہمیوں لفظ ہو سکتے ہیں فہم ومعرفت 'تعقل 'لیکن تفقہ کا لفظ خاص معنی رکھتا ہے۔ اس کے معنی ہیں دین ہیں گہری سمجھ حاصل کرنا دین کے ذخیرہ پرعمیقا نہ نظر رکھنا زمانہ کی ضرورت کو اس سمجھنا اور بدلتے ہوئے زبانہ اور دائی دین کے درمیان رشتہ ہیدا کرسکنا۔ (،خوا از ترسیٰ افادات)

#### مختصر سوانح

# حضرت مولانا سيدعطاءالثدشاه بخاري رحمهالثد

حفزت شاہ صدب کی زندگی ایک بے مثال خطیب کی زندگی ہے۔ جس پر قوم کو ہمیشہ نا ذر ہے گا۔ معرکۃ الآ راء خطابت اور شعلہ بیانی ان کی ایک ایک زبر دست خصوصیت رہی ہے۔ جس بیس وہ اپنے معاصرین بیس ہمیشہ منفر داور ممتاز رہے ہیں۔ اور اس خداداد جو ہر کے ساتھ انہوں نے اسلام اور اس کے مسلک حق کو ہندوستان کے گوشے میں جس خوبی اور خوبصورتی کے ساتھ پہنچایا ہے وہ انہی کا حق تھا۔ یہ جو ہراور قرآنی اعجاز بیانی کا برقوان کے قلب پر حق تعالی نے خاص طور پر ڈالا تھا جس سے انہوں نے حق ہی کا کام کیا اور حق ہی کے رائے کی ہمیشہ دعوت و ہے رہے۔

جہاں تک ان کے بیانات سے جھے استفادہ کا موقع ملا ہے جسوس ہوتا تھا کہ قرآن ان کے سب سے کھلا ہوا ہے اور وہ اس کے بلیغ اور مجر جملوں کی جسم شرح تونسیر ہے ہوئے ہیں۔ سحر بیانی سے جھے کو باندھ کرر کھ دینا۔ گویاان کا اختیار کی فعل ہوتا تھا کہ جب چہیں اسے کھول دیں اور جب چاہیں باندھے رکھیں پھر بیان کے بیان کی بلاغت سلاست کی فولی تھی کہ سلم وغیر مسلم کیساں طور پران سے مستفید ہوتے تھے اور دست و پابستہ ہوجاتے تھے جہلس احرار کے ذریع انہوں نے ملک وقوم کی جوظیم خدمات ایک طویل مدت تک انجام دیں۔ برصغیر وہند پاک کا گوشہ گوشہان پر گواہ ہے۔ تحریک آزادی ہندیا کی تاریخ بیس آئیس ایک بلندمقام اور فظیم خصوصیت حاصل ہے۔ اس دور بیس رائیس الگ الگ تھیں اور ایک کی رائے کا دومرا پابند تھا۔ کین ان کے ذبی جو ہروں کی خوبیوں کے معتر ف ان کے مخالف بھی تھا ور ان سے متاثر ہوتے تھے۔ بھی سفروں بیس اتفاقی طور پر ساتھ ہوا۔ محسوس ہوتا تھا کہ وہ مقن طیس کی حیثیت ہوتے تھی۔ بھی سفروں بیس اتفاقی طور پر ساتھ ہوا۔ محسوس ہوتا تھا کہ وہ مقن طیس کی حیثیت سے جیں اور لوگ بمنز لہ لو ہا اور پیتل کے ہیں جو تھینج کر ان سے جب ں ہور ہے ہیں۔ آپ سے جیس اور لوگ بمنز لہ لو ہا اور پیتل کے ہیں جو تھینج کھینج کر ان سے جب ں ہور ہو ہیں۔ آپ نے جیں اور لوگ بمنز لہ لو ہا اور پیتل کے ہیں جو تھینج کھینج کر ان سے جب ں ہور ہو ہیں۔ آپ نے جی اور اور ہیں درجات بلند فر مائے۔ آبین از بھی سفر و کی شور ہوات بلند فر مائے۔ آبین از بھی سفر و کی خوبیات کین درجات بلند فر مائے۔ آبین از بھی سفر و کو بیان کے جی درجات بلند فر مائے۔ آبین از بھی سفر و کھیں۔ آپ

# امیرشر بعت عطاء اللد شاہ بخاری رحمہ اللہ کے انمول اقوال

#### مدارس کی اہمیت

مولانا عبدالمجیدانورص حب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک دفعہ شاہ تی رحمۃ اللہ علیہ مرسہ خیر المداری ملتان میں تشریف لائے۔شاہ تی رحمۃ اللہ علیہ کوا چا تک و کھے کر طلبا کا جوم گر دہوگیا۔ پھر مدرسہ کے احاطہ کی طرف نگاہ دوڑ ائی اور فر ، یا مدارس دیدیہ دین کی حفاظت کے قلعے ہیں۔ان کی بقاہے دین کی بقاہے۔

#### ایک عجیب خط

مولا نااحمدالدین صاحب (موضع میں علی ) ضلع شیخو پورہ نے بتایا کہ ہم ایک دفعه شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ملتان حاضر ہوئے۔ وہاں ایک شخص کا ملتانی جوتا بہت پیند آیا۔ شاہ جی نے فر مایا ایسے جوتے بنانے والا ہمارے قریب ہی رہتا ہے۔ ہماری خوا ہش پرشہ ہی نے اسے بلوا بھیجا۔ ہم نے پوؤں کا ماپ دے دیا۔ دوسرے دن جب واپس ہونے گے تو ہم نے اسے بلوا بھیجا۔ ہم نے پوؤں کا ماپ دے دیا۔ دوسرے دن جب واپس ہونے گے تو ہم نے عرض کیا شاہ جی آج کل خالص تھی ملنا دشوار ہے۔ ہم آپ کیلئے جب آئے تو پی کھی کھر کا تھی سے آئیں گئے جب آئے تو پی کھی کھر کا تھی سے آئیں گئے جب آئے تو پی کھی کھر کا تھی مینے آئیں گئے۔ شاہ صاحب نے منظور کرلیا۔ پی دونوں کے بعد شاہ جی رحمۃ المتدعلیہ کا خط ملا۔ عربی مولوی حمد دین اسل معلیم ورحمۃ اللہ۔ '' تھی لے کر پہنچو' جوتے تیار ہیں'' والسلام! عطاء اللہ بخاری۔

#### تفيحت

جس شخص کے پاس کوئی ہربیدلائے اور وہ شخص ہربیدر کھ کر پھراس کی قیمت ادا کرے وہ بھی بڑا کمینہ ہے اور جو مخص کسی سے کہہ کراپنے لئے کوئی چیز منگوائے اور پھر اس کی قیمت ادانہ کرے وہ بھی بڑا کمینہ ہے۔

## ایک علمی نکنه

ایک محف نے دعا کیلئے درخواست کی۔فر،یا میں خودایک عرصہ سے بیار ہوں اگر میری دعا سے کام بنآ تو اپنے لئے کر چکا ہوتا۔ اس کے اصرار پرفر مایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فر مایا کرتے تھے۔ دب اغفولی فر مایا۔غفر کامطلب ہے پردہ یا ڈھاغینا تو میاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دب اغفولی کے معنی یہ تھے کہ میر ہے اور گنا ہوں کے درمیان پردہ ڈال دے اور ہمارے لئے دب اغفولی کے معنی ہیں جو گناہ ہو بھے ہیں درمیان پردہ ڈال دے اور ہمارے لئے دب اغفولی کے معنی ہیں جو گناہ ہو بھے ہیں ان کوڈھانپ دے ان پر پردہ ڈال دے یعنی معانے کردے۔

ا نبیاء علیہم السلام کا مقام اور ہے (معصومیت) وہاں اس کے معنی بھی اور ہیں ہمارا مقام اور ہے (معصیت) وہاں اس کے معنی اور ہیں۔

#### ختم نبوت برایمان

۱۹۵۰ فیتم نبوت کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا۔ ختم نبوت کی حفاظت میراایمان ہے۔ جو محفی ہی اس اعزاز کو چوری کرے گا جی نبیس چوری کا حوصلہ کرے گا میں اس کے گریبان کی دھجی اس اعزاز کو چوری کرے گا جی اللہ علیہ والد سلم کے سواکسی کانہیں۔ نبایانہ پرایا۔ ہیں انہی کا ہوں وہی میرے ہیں۔ جن کے حسن وجمال کوخو درب کعبہ نے تشمیس کھا کھا کرا راستہ کیا ہو۔ میں ان کے حسن وجمال پر نہم مٹوں تو لعنت ہے جمھے پراورلعنت ہے اس پر جوان سلی اللہ علیہ والد علیہ والد علیہ والد علیہ والد علیہ والد علیہ والد علیہ میں انہ کے جوان سلی اللہ علیہ والد علیہ میں کھتے ہیں۔ (چن ن)

#### نگاه کرم

حضرت مولا نائمس الحق صاحب افغانی رحمة القدعلیه فرماتے ہیں۔ میں نے شاہ جی رحمہ اللہ سے اکثر سنا فر مایا کرتے تھے کہ بھائی میں تو پچھ بھی نہیں ہوں جو پچھ مجھے حاصل ہوا ہے وہ تو حضرت علامہ انورشاہ صاحب رحمة القدعليہ کی نگاہ کرم کا متیجہ ہے۔

## علامها قبال كوخراج تحسين

جب ڈاکٹرسرمحدا قبال وفات پا گئے تو امرتسرمسجد خیرالدین میں تعزیق جلسہ ہوا۔ شاہ جی نے تقریر فرمائی۔ تقریر کے دوران فرمایا اقبال کونہ انگریز نے سمجھ نہ قوم نے اگرانگریز سمجھتا تو اقبال بستر پر ندمرتے بلکہ بھانسی کے تنختے پراٹکا ہے جہتے اگر قوم سمجھ لیتی تو آج تک غلام ندرہتی۔

# دین کی تعلیم مقدم ہے

محترم آغاشورش صاحب فرماتے ہیں ایک روز میں نے عرض کیا شوہ جی رحمہ القد زمانہ
بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ اپنے بچوں کو انگریزی مدرسہ میں داخلہ لے دیں۔ انگریزی کے بغیر
تعلیم کممل نہیں ہوتی ۔ زمانے کا تقاضا ہے فرمایا بابا مجھے معاف رکھو میں اس زمانے کا آدمی نہیں۔
تم مجھے محمہ قاسم نا نوتوی رحمہ القداور محمود الحسن دیو بندی کی روحوں سے بغوت کرنے کی ترغیب
دیتے ہو۔ یہ کیول نہیں کہتے کہ تمہمارے بچے مرجا کمیں یا اپنے ہاتھوں سے بچول کو آل کردو۔

#### مخالفین ہے برتا وُ

شہید گئج تحریک کے ایام میں جالندھ بہتی شخ میں جسہ ہوا پہلی تقریر مولانا مظہر علی نے کرنی تھی۔ گرعوام سنے کیسے تیار نہ تھے۔ ایک کہرام اور شور وغو غیر پاکر دیا گیا۔ بعضول نے پھر برسانے شروع کر دیئے۔ شہ ہی رحمہ اللہ بیتما شاد کھے دہے تھے۔ نورا آگے تشریف لے آئے۔ مولانا مظہر علی صاحب کو فر مایا۔ آپ بیٹھیں شاہ صاحب نے ٹولی اتار کر میز پر رکھ دی۔ سرکے بالوں کو جھٹکا دیا تکوار بھی گئے سے اتار کررکھ دی اور بلند آواز سے بیٹھیر پڑھا۔

بجرم عشق تو ام می کشد غوغایست تو نیز برسر بام آکه خوش تماشایست پھر مخالفین کوگری کرفر مایا تم بےشک پھر برساؤ۔ اگر بخاری نام ہے تو قتل ہونا منظور ہے لیکن پیغام حق کہد کے چھوڑوں گا۔ قتل ہونا سیدوں ہا شمیوں کیلئے کوئی نئی بات منظور ہے لیکن پیغام حق کہد کے چھوڑوں گا۔ قتل ہونا سیدوں ہا شمیوں کیلئے کوئی نئی بات نہیں۔ کر بلا میں بھی حق کی آواز پرمسلمان ہی کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ای سیدالا ولین وآخرین سرور کا کنات فخر موجودات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں حق کہوں گا اور حق کے اظہار سے ہرگز باز ندر ہوں گا۔ تم بےشک پھر برساؤ شوروشر سے ہرگز باز ندآؤ۔

سنگ پر سنگ چلاؤ تنہیں ڈریس کا سینہ کس کا ہے میری جان جگریس کا ہے ۔ شاہ سیالفاظ سن کرجمع پرسکوت کا عالم طاری ہوگیا۔ پقر ہاتھوں سے چھوٹ گئے۔ شاہ بی رحمہ اللہ نے مسلسل کی سکھنٹے تقریر فرمائی۔ پھرانہی لوگول نے شاہ صاحب اوران کے ساتھیوں کیلئے آرام وآ سائش کا بندوبست کیا۔ نوجوان رضا کاربن گئے اور سربر آور وہ لوگ آ تا کرمعافی کی ورخواست کرنے گئے۔

# بإكستان كى حفاظت

ا ۱۹۵۲ء و فاع پاکستان کا نفرنس میں تقریر کرتے ہوئے فرہ یا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں صدا دیتے پھریں کہ میں تو شہ و فا داری لئے پھرتا ہوں۔ میری انگلی پکر کراپ ساتھ لے چلوا ورجس مقتل میں چ ہو جھے فرخ کردو۔ ایسا بھی نہیں ہوگا ، ہرگز نہیں ہوگا۔ میں خوش ہوں میری خوشی بیکراں ہے کہ اس ملک سے انگریز نکل گیا۔ میں و نیا کے کسی حصہ میں بھی سامراج کو دکھ فیس سکتا۔ میں اس کو قر آن اور اسلام کے خلاف بجستا ہوں۔
تم میری رائے کو خود فروشی کا تام نہ دو میری رائے ہارگی اور اس کہ نی کو یمبیں ختم میری رائے کو کو در نے در وی کی تا م نہ دو میری رائے ہارگی اور اس کہ نی کو یمبیں ختم کردو۔ اب پاکستان نے جب بھی پکارا و اللہ بائلہ میں اس کے ذریے ذریے ذریے کی حفاظت کروں گا۔ جھے میدا تناہی عزیز ہے کہ جھنا کوئی دعویٰ کرسکتا ہے۔ میں قول کا نہیں 'عمل کا کروں گا۔ جھے میدا تناہی عزیز ہے کہ جھنا کوئی دعویٰ کرسکتا ہے۔ میں قول کا نہیں 'عمل کا مری ہوں' اس طرف کسی نے آنکھا ٹھائی تو پھوڑ دی جائے گی۔ کسی نے ہاتھا ٹھایا تو وہ

کاٹ دیا جائے گا۔ میں اس وطن اور اس کی عزت کے مقابلہ میں نداین جان عزیز رکھتا ہوں نداولا د۔میراخون پہلے بھی تمہارا تھااوراب بھی تمہاراہے۔

چشم پوشی کی تعلیم

جناب اقبال زبیری تحریر فرمائے میں ایک دفعہ (مشہور شاعر) عدم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شاہ جی رحمہ امتد کافی دیر تک عدم کا کلام سنتے رہے اور دل کھول کر داد دیے رہے۔ عدم کے جانے کے بعد ایک عقیدت مند نے کہا بیشا عرتو شراب پیتا ہے۔ آپ کے چہرہ پر دنج سے شکن انجر آئے اور پوچھاتم نے اسے بھی شراب پیتے و یکھا ہے۔ اس نے کہا جی افر مایا چیٹم پوشی اور درگز رریانی صغیت ہے تھی چیٹم پوشی سے کام لیا کرو۔

مرزا کی ہرز ہسرائی

ایک دفعه فرمایا۔ مرزا ناام احمد کس طرح وَمُبَشِوَا م بِوَسُولِ یَا آتِی مِنَ م بَعْدِی اللّٰهُ اَحْمَدُ کا مصداق بنا؟ پہلے جمیشہ کا غذات میں خاکسار غلام احمد رئیس قادیان عفی عندلکھا کرتا تھا تدریجاً شروع اور آخر کے حروف اڑاتے اڑاتے صرف احمد رہ گیا۔اگر بیطریق کاراختیار کیا گیا میرانام عطاء امتدشاہ بخاری ہے۔شروع اور آخر کے حروف اڑاد ہے جا کی توباقی امتدی رہ جاتا ہے کیا میں اللہ ہوگیا استغفر التد۔

#### آج زندہ بھی نہیں سنتے

محترم کیم عبدالسلام بزاروی رحمہاللہ فرماتے ہیں۔ ایک تقریر کے دوران کی نے آواز دی۔ شاہ جی مردے سنتے ہیں کہ نہیں ان دنوں (ساع موتی) کے مسئلہ پر بحث چل رہی تھی اوراس نے شاہ صاحب کو بھی اس مسئلہ میں الجھانے کی کوشش کی۔ شاہ صاحب بھلا اس کے داؤ میں کب آنے والے شتے۔ جھٹ فرمایا بھلے مائس تھ ہیں مردول کی فکر ہے۔ جھے ہیں سمال ہوگئے ہیں ان زندوں کو پکار پکار کر تھک گیا۔ جھے تم یہ بتاؤید ندہ بھی سنتے ہیں کہ نہیں سال ہوگئے ہیں ان زندوں کو پکار پکار کر تھک گیا۔ جھے تم یہ بتاؤید ندہ بھی سنتے ہیں کہ شہیں۔ پہلے زندول کے متعلق شخصی کر لیس۔ پھر مردول کی بھی باری آجائے گی۔ ان الفاظ سے جمع قبقہ۔ زار بن گیا اور سائل اپنا سامنہ لے کردہ گیا۔

# ئسن مزاج

مولانا عبدالکریم صاحب خطیب جامع صدرشاه پورفر ماتے ہیں۔ایک وفعه شاہ بی ایک جلسہ میں شاہ پورتشریف لائے میری گزارش پرمیرے ہاں قیام منظور فر مالیا۔ مجھ سے پوچھا کتنے بچے ہیں۔عرض کیاع صد ہو چکا شادی کو گرابھی تک اولا دسے محروم ہول۔ دعافر ما کیس۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ہاتھ اٹھا کر دعافر مائی ابقہ کے فضل سے ڈیڑھ مال بعد پہلالز کا مسعود الرحمٰن پیدا ہوا۔ پچھ عرصہ بعد تصفی سیداں سے واپسی پر پھر بندہ کے مکان پر تشریف لائے۔ میں نے مسعود الرحمٰن کو حاضر کیا۔ نام پوچھا تو میں نے مزاحیہ انداز ہیں عرض کیا مختصر نام ہے۔ مسعود الرحمٰن ولد فی شہر رمض ن فی المک پاکستان مزاحیہ انداز ہیں عرض کیا مختصر نام نے رکھوسور ق الرحمٰن ماری ہی س تھ دیکا لو۔

#### بالهمي محبت والفت

ایک دفعہ مولا نامحم علی صاحب جالندھری سندھ کے طویل جینی دورہ سے واپس آئے تو سفر کی تھکان طبیعت ناساز اور گلاخراب تھا۔ اس حال جیس شاہ بی رحمہ الند کے پاس پہنچے۔ شاہ بی رحمہ الند خود بیار تھے۔ ووٹول نے ایک دوسرے سے مزاح پری کی۔ شہ بی رحمہ الند نے بی رحمہ الند نے پی میا شاہ بی مسلسل سفر پھر روزانہ تقریریں بیار ہوگیا ہول کے جواجہ ان محملی کیا حال ہے۔ مولا نانے کہا شاہ بی مسلسل سفر پھر روزانہ تقریریں بیار ہوگیا ہول کا خوف کر ہول گلائجی خراب ہوگیا ہے۔ شاہ بی کینے ہوئے بیضے اور فر مایا محملی خدا کا خوف کر تیرا گلاخراب ہوگیا۔ پہلے بی کونسالحن داؤ دی تھا جواب تیرا گلاخراب ہوگیا ہے۔ میس کر جم سب اورخود مولا ناکھ کی کھیل کر بنس پڑے اور ساری طبیعت کی افسر دگی جاتی رہی۔

#### طلبا كوجواب

ایک دفعہ کالج کے طلبا بیٹھے تھے۔ داڑھی کا ذکر آگی لڑکوں نے کہا۔ شاہ جی آج کل کالجوں میں داڑھی رکھنا مشکل ہے۔ بنس کر فر ، یا ہاں بھائی خالصہ کالج (سکھوں کا کالج) میں آسان ہے اسلامیہ کالج میں مشکل ہے۔

# د نیا کی حیار چیزیں

دنیا میں چارتیتی چیزیں محبت کے قابل ہیں۔ مال و جان 'آبرو' ایمان لیکن جب جان پر کوئی مصیبت آئے تو مال قربان کرنا چاہئے اور آبرو پر کوئی آفت آئے تو مال اور جان دونوں کواور اگر ایمان پر کوئی ابتلا آئے تو مال و جان آبروسب کوقر بان کرنا چاہئے اور اگر ایمان سب کے قربان کرنے سے ایمان محفوظ رہتا ہے تو بیسوداستا ہے۔

ا ہے بارے میں ارشاد فر مایا کہ اگر میرے ساتھ بیوی بچوں کا دھندا نہ ہوتا تو میں کسی دریا کے کنارے فاک وخس کی کٹیا میں زندگی گزارتا۔ وفت ضرورت اعدائے ویں وشمنان اسلام پر جملہ آور ہوتا اور پھرا بی کٹیا میں آ بناہ لیتا۔ اس کے بعد جمالی ابن میمین احمد رضا کے چند اشعار سنائے جنہیں

طوالت کے پیش نظر جیموڑ رہا ہوں ۔ صرف جمالی کے اشعار عرض ہیں ۔

لگنگے زیر لنگ بالا نے غم و زوونی غم کالا
گز کے بوریاد پوستکے دیکے ورد مند دوستکے
ایں قدر بس بود جمالی را
عاشق رندلا ایالی را

(انتخاب از بخاری کی ہو تکس)



#### مختصر سوانح

# حضرت علامه مشمس الحق افغاني رحمه الله

حضرت مول نا افغانی رحمہ اللہ نے وارالعلوم دیوبند جیسے عظیم دین اوارے سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد و جیں پر تدریسی خدمات انجام دین یہاں تک کہ وہاں شیخ النفیر کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت مولا ناکی اس کا میاب جدوجہد پرخراج تحسین چیش کرنے کیلئے وارالعلوم دیوبند میں ایک جلسہ ہوا جس میں امام العصر حضرت مولا نا سید انور شاہ صاحب تشمیری رحمہ النداور شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیراحمہ صاحب عثمانی جیسے بزرگوں نے مولا ناکے اس کا رنا ہے پرانہیں دادو تحسین نے واز ااور ان کودلی دے کمیں دیں۔

آب وزارت معارف ہے متعنی ہو گئے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پاک و ہند میں قضاء اس وزارت معارف ہے متعنی ہو گئے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پاک و ہند میں قضاء شرع کا جتنا تجربہ مولانا کوتھا ہو مغیر میں کی اور کو نہ تھ ہے 1922ء میں جب موجودہ حکومت نے اسلامی نظریاتی کوسل کی از سرنو تشکیل کر کے اسلامی قوا نمین کی متدوین کا کام اس کے ہروکیا تو ابتداء علاء دیو بند میں ہے حضرت مولانا سید مجمد یوسف بنوری رحمہ امتد کواس کارکن تا مزد کیا تھا ابتداء علاء دیو بند میں ہے حضرت مولانا سید مجمد یوسف بنوری رحمہ امتد کواس کا رکن تا مزد کیا تھا اور کونسل ان کی خدمات ہے محروم ہوگئی۔ ان کی جگہ پر کرنے کیلئے کوئی معیار کی شخصیت ضروری تھی۔ حضرت مولانا افغانی قدس مرہ اگر چہاس وقت کافی ضعیف ہو چکے تھے کیان ان کے علم اور تجرب کے چیش نظراس منصب کیلئے انہی کا انتخاب عمل میں آیا اور آپ کی سال کونس کے دکن کی حشیت میں خدمات انجام دیتے رہے۔ علاء دیو بند میں تمام بزرگوں کی بیخصوصیت رہی ہے کہ جشیت میں خدمات انجام دیتے رہے۔ علاء دیو بند میں تمام بزرگوں کی بیخصوصیت رہی ہے کہ انہوں نے صرف حروف ونقوش کے عمم پر بھی اکتفائیں قدس مرہ نے بھی تحصیل علم کے بعداس غرض انہوں نے میں خدمات کی تھانوی رحمہ المت حضرت مولانا انترف علی تھانوی رحمہ اللہ کے ضیفہ اجلی حضرت مولانا انترف علی تھانوی رحمہ اللہ کے ضیفہ اجلی حضرت مولانا انتخاب کی تعانوی رحمہ اللہ کے ضیفہ اجلی حضرت مولانا انترف علی تھانوی رحمہ اللہ کے ضیفہ اجلی حضرت مولانا انتوانی تحرب کے خلیفہ اجلی حضرت مولانا انتی کے خلیفہ اجلی حضرت مولانا انتفائی قدرس مرہ نے بھی تحصرت مولانا انترف علی تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ اجلی حضرت مولانا انتوانی دیں میں دیا سے خات میں دیا ہوئی دیاں انتخاب کی خلیفہ اجلی حضرت مولانا انتخاب کی دیاں غور کی انتخاب کی دیاں خوان کے خلیفہ اجلی حضرت مولانا انتخاب کی دیاں میں کے خلیفہ اجلی حضرت مولانا تا مورب کے خلیفہ اجلی حضرت مولانا انتخاب کی دیاں خوان کے خلیفہ اجلی حضرت مولانا انتخاب کیا کہ کو تھانوں کو مورب کی کو تھانوں کی خلیفہ کی کو تھا کی کو تھانوں کی کو تھانوں کی کو تو کی کو تھوں کی کو تھانوں کی کو تھانوں

# علامه مشمس الحق افغانی رحمه الله کے انمول اقوال

# انسافي علم

مق م انسان دنیا کے عجا ئبات میں ہے اس سے زیادہ عجیب کوئی واقعہ نہیں کہ آخ کل کے ترقی کے دور میں انسان نے سب چیز وں کو جانا اور پہچانا۔ گرخود (انسان) کونہ جانا اور نہ پہچانا۔ نیچے ہے او پر تک پورگ کا گنات کو چھان مارا ہے۔ بے شارتجر بے کئے تا کہ کا گنات کاعلم حاصل ہو۔ گرخودانسان کو نہ جانا۔

# اہل بوری کی ناوانی

اس وفت یورپ امریکہ اور چین وغیرہ سب ای میں مبتلا ہیں۔ جن کی کھو بڑی میں اس وفت یورپ امریکہ اور چین وغیرہ سب ای میں مبتلا ہیں۔ جن کی کھو بڑی میں غلامی ہے وہ غیر حقیقی چیزیں ویکھتے ہیں۔ آج ہم ان کے ہاتھ میں جانو رہن کررہ گئے ہیں۔ انسانست کا کناتی شرف کی مرحد کی آخری چیز ہے۔ فلسفہ اور عقل کی بنیا و پر کا کنات میں بچھ چیزیں ایسی ہیں کہان میں وجود کے سواکوئی کمال نہیں۔

#### تثرف انسانيت

حیوانات کے آگے انس نے ۔اس میں نتیوں مخلوقات کی صف موجود ہیں ۔ لینی و جو دُنشو ونما'حرکت اراد کی اور شعور سب کچھ ہیں ۔ ان کے علاوہ عقل اور فکر آخرت اور تصور ماضی اس میں موجود ہے ۔ فکر مستقبل اور تصور ماضی انسان میں ہے ۔ انسان نے ریاضی تاریخ'طب وغیرہ جیسے بینکڑ وں عوم عقل کے ذریعے پیدا کئے ۔اس میں تصور ماضی بھی ہے ۔

#### امتيازانسانيت

فکر مستقبل لینی انجام ہستی' انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو پہلے اس کے نتیجے کو سوچتا ہے بیال کے نتیج کو سوچتا ہے بیاس کی فطرت کی آواز ہے۔ ہم نے انسان کو اس قدر جانا کہ اللّٰہی کا کنات میں آخری سرحد پر اس کا مقام ہے۔

#### مقصدانسا نبيت

انسان کوانسا نیت کا مقصد معلوم ہے؟ اور مقصد انسان اس کے ساتھ پیوست ہے گراوروں کی کا کتات ہو نتا ہے اور اپنا پیتہ ہیں۔ مثال نیند میں سوئے ہوئے خوابیدہ اور خواب میں عجیب وغریب واقعات و کھتا ہے۔ کیکن خواب میں عجیب وغریب واقعات و کھتا ہے۔ کیکن سونے والے کو میں معلوم نہیں کہ ووسویا ہوا ہے۔ جب ووسوکر اٹھتا ہے تو تب سمجھتا ہے کہ خواب تھا۔ انسان نے اور چیزوں کے مقصد کوتو جانا گرا ہے مقصد کونہ جانا۔

## اسلام ترقى ميں مانع نہيں

میرے خیال میں کا تنات میں اتنا بڑا جھوٹ کہیں بولا گیا جو بہجھوٹ ہے کہ اسمام مانع برقی ہے اور تاریخ ان جھوٹوں پر لعنت بھیج رہی ہے جواسمام پر بیغلط الزام لگاتے ہیں۔ اسلام برقی جب طاقتور تھا اس نے وئیا کو فتح کیا اور جب کمزور ہوا تو کا فرنے فتح کیا۔ بیاسلام برقی لانے والا ہے یا چھینے والا ؟ اگر چھینے والا ہوتا تو صحابہ کر مرضی امتد عمیم رسول الترصلی التدعلیہ وآلہ وسلم سے ترقی چھین لیتا جب علل قوی ہوتا تو معلول بھی توی ہوتا ہے اسلام اگر ترقی چھینے یا سلب کرنے کا کام کرتا ہے۔ چینی کا اگر کام پانی کو میٹھا بنا تا ہے۔ شربت بن نا ہے تو چینی جتنی زیادہ ہوگی شیر بنی آئی زیادہ ہوگی تو اسلام بھتنا طاقتور ہوگا ترقی بھی زیادہ ہوگی۔

#### محبت الهي

دین کاعطراور نچوڑ اگر نکالوتو وہ اللہ کی محبت ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں۔ قرآن وَ الَّذِیْنَ امْنُوْ ا اَشَدُّ خُبًّا لِلْهِ۔ جن کے پاس ایمان ہے تو ایمان کی بڑی نش فی بیہ ہے کہ تمام چیزوں سے زیادہ محبت القدسے ہوگ ۔ بیدا بیمان کی بہت بڑی علامت ہے اور میر سے نزد یک بیمون الہی مسلمانوں کی فلی اور قومی ریل گاڑی کی بمزل بھاپ کے ہے۔ بھاپ جانے ہوجوانجن میں ہوتی ہے اور وہ بہت بڑی طاقت ہے جوانجن اور اس کے ذریعے ڈیوں کو مین ہے۔ محبت الہی جب نہ ہوگی تو اسلام کا انجن بغیر بھاپ کے ہوگیا تو پھر نہ طاقت ہے نہ در تی ہے اور نہ مزل مقصود تک پہنچتا ہے۔

# صراطمتنقيم

دونقطول کے درمیان اگرایک خطمتنقیم کھینچو وہ ایک ہوگا اور باقی خطوط پچاس ساٹھ بھی ہوجاتے ہیں بیر یاضی کا مسئلہ ہے۔ دونقطول کے درمیان خطمتنقیم ہوگا۔ای کوتر آن نے اشارہ کیا۔ اِہْدِنَا الْحِسَرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ۔ کہ اسلام صحت ہے تندری ہے۔ اعتدال ہے تندری ایک ہوتی ہے۔ کفر اور گناہ گاری مرض ہے بیاری اور مرض ہزارول ہو سکتے ہیں۔ تو تندری ایک ہوتی اس کی ضد بیاری وہ بیس۔ تو تندری ایک ہے لیکن اس کی ضد بیاری وہ ہزارول ہیں۔ تو تندری ایک ہے لیکن اس کی ضد بیاری وہ ہزارول ہیں۔ ہوتا کو سین ہیں وہ کھھتے کہ مختلف امراض کے عتلف وارڈ ہیں بیفلال وارڈ ہیں اور وہ اور کی اللہ وارڈ ہیں۔ وغیرہ بی مسئلہ جوقر آن آیا تھا ظلمت کولیکر چلا تھا لیکن نورکو واحد ہیاں کیا۔ اللہ ولی اللہ ین امنوا۔اس لئے اللہ نے اسلام کے خلاف راہ ممل کونور وَ النّبور کی قرار دیا اور اسلام کونور وَ النّبور اللّه وَ اللّٰودُ الَّذِیْ معاصم معام ہوا کہ مسلمان جواس دنیا ہیں آیا ہے کھانے ہیئے کیلئے نہیں آیا۔ ملت اسلامیہ کی جونشکیل ہوئی ہو وہ خوردونوش کیلئے نہیں آیا ہے کھانے پینے کیلئے نہیں آیا۔ ملت اسلامیہ کی جونشکیل ہوئی ہوئی ہو وہ خوردونوش کیلئے نہیں تیا ہے کھانے پینے کیلئے نہیں آیا۔ ملت اسلامیہ کی جونشکیل ہوئی ہوئی ہو وہ خوردونوش کیلئے نہیں تیا ہے کھانے پینے کیلئے نہیں آیا۔ ملت اسلامیہ کی جونشکیل ہوئی ہوئی ہو وہ خوردونوش کیلئے نہیں تیا ہے کھانے پینے کیلئے نہیں آیا۔ ملت اسلامیہ کی جونشکیل ہوئی ہوئی ہو وہ خوردونوش کیلئے نہیں میں کی خاص مقصد کیلئے ہیں آیا۔

اشاعت اسلام

جنگ شاہان جہاں غارت گری جنگ مومن سنت پیغیری بید ہور پی لڑائیاں اور مومن کی جنگ پیغیر علیہ بید ہور پی لڑائیاں او کھسوٹ اور غارت گری ہیں اور مومن کی جنگ پیغیر علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اللہ نے ذمہ داری ڈالی کہ جہاد کے بغیر کسی چیز کی حف ظت نہیں ہوسکتی جوجی حضرت محمد رسول الند صلی الند علیہ وآلہ وسلم کے داسطے سے ہم تک پہنچا جس کا نام ہے

اسلام یا جس کا نام ہے کتاب وسنت یا اس ہے مشتق قوانین فقہ بیا اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت ہے ( کتاب سنت وین اسلام) ہم ہراس کی حفاظت کیلئے جہاد فرض کیا گیا۔ جہاد فرض کیا گیا۔ جہاد فرض کیا گیا۔ جہاد فرض کیا گیا۔ پھیلانا اور دوسرا بچانا۔ یعنی اس کے پھیلانے کی بارے میں ڈاکٹر اسمتھ نے پھیلانے کی بارے میں ڈاکٹر اسمتھ نے کھیا ہے کہ خواجہ اجمیر کی حضرت معین امدین چشتی رحمہ اللہ نے نوے لاکھ ہندومسلمان کے ہیں اور آپ نے میں ایک مسلمان نے کا فروں کے ملک میں بیٹھ کرتو نوے لاکھ ہندومسلمان کے ہیں اور آپ نے مسلم نوں کے ملک میں بیٹھ کر چھیس کیا۔

# حكم جہاد كا فائدہ

اکثر ایما ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز کونا گوار بھتا ہے گراس میں خیر اور بھلائی ہوتی ہے۔ جہاد کا تھم انسان کے فائدے کیلئے ہے۔ جہاد کے ان گنت فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بی ان فوائد پر محیط ہے۔ انسان کو تصور دیا گیا کہ بیتجارت ہے اور تم تجارت سے کیول دوڑتے ہو۔ اسلام کا بی نظر بیہ ہے کہ موت سب سے بیاری چیز ہے۔ بیوہ بل ہے جس پر سے گزر کر دیدار اللی ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موت کے عاشق تھے۔ بارگاہ خداوندی میں موت کی دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعینی سے دوتی اور محبت کا نئی ن بھی بارگاہ خداوندی میں موت کی دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعین اللہ علیہ۔

#### وقت کی قدر

وقت آج کل بہت قیمت بنا ہوا ہے۔ ہے قدری کے اعتبارے بے قیمت بنا ہوا ہے۔ مسلمان کے بدلے ہوئے وماغ میں بیہ بات ساگئی ہے کہ جو وقت دنیا کے کاموں میں صرف ہووہ قیمت ہے اور جودین کے کام میں صرف ہووہ البیت ہے۔ حالا نکہ ذندگ کا جو حصد دین میں صرف ہووہ وراصل قیمت ہے۔

## دین میں صرف ہونے والا وقت قیمتی ہے

دنیا فانی ہے۔ دنیا کی ہر چیز فانی ہے ٔ دنیا کا ایک ایک کام سب اللہ تعالی کیلئے۔اللہ تعالیٰ کوچھوڑ کر ہاقی سب فانی ہے۔ تویا ہاتی سے جڑ جاؤیا فانی سے جڑ ہاؤ۔ تمہاری مرضی جو بھی فیصلہ کروزندگ کا وہ وفت قیمتی ہے جو دین میں صرف ہو۔

# زندگی متحرک ہے

حرکت کیلئے محرک کا ہونا ضروری ہے۔گاڑی کواشیشن پرحرکت و ہندہ سے پہنچایا جاتا ہے۔ ہماری زندگی کوالقدرب العالمین حرکت و بتاہے۔

زندگی تفہری ہوئی نہیں کیونکہ وقت جار ہا ہے۔ پیدائش ہے موت تک حرکت ہے۔ و نیاوی زندگی تو تکالیف ہے پُر ہے اس کے بعد اخروی زندگی کا جو دور آنے والا ہے۔ وہ خوشی کا دور ہے۔ کا فرد نیا کی زندگی پر مست ہیں اور اس پر اطمینان کرتے ہیں۔

#### دنيا كي حقيقت

حضرت عمر فاروق رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فرم یا اے عمر رضی الله عندالی زندگی گزارو کہتم مسافر ہیں یا آدم اسکن انت و زوجے کہ ہو۔ اصلی وطن جنت ہے۔ ونیا میں تو ہم مسافر ہیں یا آدم اسکن انت و زوجے کہ المجند کہ اے آدم تم دونول میال ہوی جنت میں رہو۔ ایا جان آدم علیہ السلام کا صلی وطن جنت ہے۔ وطن وہ ہے جہال ہمیشہ رہنا ہواور مسافر خانہ وہ ہے جہال ہمیشہ رہنا ہواور مسافر خانہ وہ ہے جہال ہمیشہ رہنا ہواور مسافر خانہ وہ ہے جہال ہمیشہ رہنا ہواور

#### د نیادار فانی

حصرت مولا تامحر قاسم نا نوتوی رحمہ اللہ نے فر مایا ہے کہ جب گندم کوردندا جا تا ہے تو دانے اور بھوسرا لگ ہوجائے ہیں۔دانے انسان کے پیپٹ میں اور بھوسہ ج نوروں کے پیپٹ میں جا تا ہے۔ ای طرح قیامت کا زلزلہ آئے گا۔ وہ دنیا کی انسانی کھیتی کوریزہ ریزہ کردے گا۔ نیک اور بدلوگ الگ الگ ہوجا کیں گے۔ایک کا ٹھکا نہ دوزخ اورا یک کا ٹھکا نہ جنت ہوگا تو اصل ٹھکا نہ جنت یا دوزخ ہے۔

## لمحات زندگی کی قدرو قیمت

#### قرب آخرت کاز مانه

یہ موجودہ ذیانہ آخرت کے قریب کا زمانہ ہے۔ بڑی بدشمتی ہوگی کہ اگر حیات ابدی کیسے سعی وکوشش ندگی ۔ حضرت قرید الدین عطار رحمہ القد نے حضرت آ دم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے کہ ایک فخص آ یا معلوم ہوا کہ اس کے پاس بہت سامال و دولت جمع ہے تو تی غیر علیہ السلام نے فرمایا مال تو تو نے جمع کرلیا۔ زندگی جمع جمع کی ہے جوضروری ہے مال کی وی گرزندگی سادہ بسر کر و حضرت عمرضی القد عند کا قول ہے کہ جس نے سادہ زندگی گڑاردی وہ غریب ندہ وگا۔

## صحابه كاطرز زندگی

صحابہ کرام رضی التدعنیم نے سادہ زندگی گزار دی۔ تاریخ میں ہے ایک بار امیر الموسین تشریف لائے تو وہ خود بھی تشریف لائے تو کیڑوں میں ۱۸ پیوند لگے ہوئے تشے۔ آج اگر کوئی پیوندلگائے تو وہ خود بھی شرمائے گا ماحول بدل گیا ہے مسنداحمہ میں حدیث ہے کہ آپ سلی القد علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عدرضی التدعلیہ وآلہ وسلم نے حضرت عدرضی التدعنیم کوخطاب فرمایا کہ کسی کپڑے کوتم پرانا سمجھ کرمت پیمیکو جب تک تواس میں پیوند

لگاسکتی ہے اگر سادہ زندگی اختیار کریں تو تھوڑی چیز بھی کانی ہوجائے گی۔ آخرت کی زندگی کا انتظام کرناچ ہے۔ موت کا وفت مقررتین ن معلوم کس وفت آپنیجے بالآخرمل ہی کام آئے گا۔

#### صبر کے ثمرات

ایک دن لینن نے تقریر کی تولوگ پچھر مارنے لگے تو دوسرے دن اس نے اس سے زیادہ وفتت تقریر کی ۔مطلب ہے کہ وہ لوگول کے پچھرا وُسے گھبرایانہیں بلکہ صبر کیا اور اپنے پیش کر دہ نظام پر قائم رہا تو صبر کی وجہ ہے وہ کامیا ب ہوا۔

اور آج اسلام کے چ ہے والے تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود قر آن کواپی ہے صبری اور یقین کی ٹا پچنگی کی وجہ سے طاق نسیان میں رکھ کرزندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے معفرت مولا ٹا عبیداللہ سندھی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب لینن سے میری ملاقات ہوئی تو ہیں نے اسے اسلامی نظام سنایہ تو وہ مان گیا اور کہنے رگا کہ اگر پہلے آجاتے تو ہیں اشتر اکی ظام کی بج کے آپ کے اسلامی نظام کورائج کرتا تو مولا ٹانے فر مایا کہ اب رائج کردوتو اس نے جواب دیا کہ اس نظام پر کتے مسلمان ممل کررہ ہیں۔
تو جواب دیا کہ اس نظام پر کتے مسلمان ممل کررہے ہیں۔
تو مولا نانے فر مایا کہ شرم سے میری آنگھیں نیچی ہوگئیں۔

#### مقصد كوفراموش نهكرو

دنیاضرور کماؤ طاب کماؤ اچھ ، ل حاصل کرؤا چھے آدی کیسے بنرایک اچھی چیز ہے گراصل مقصد کوفراموش نہ کرو۔ اگراللہ کی عطا کروہ نعمتیں عقل آئے گان وغیرہ کوانلہ کے دین میں جوان کا اصل مقصد ہے صرف نہ کرو گے تو اہلہ ورسول صلی ابلہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ؟ بہتو تمہارا اپنا نقصان ہے۔ اللہ تعی کی اگر تمہیں دین کی ترغیب و بتا ہے تو اس سے بہنہ جھو کہ اللہ تعالی جائی ہے۔ غن صرف اللہ تعالی کی ذات اقد س ہے۔ باتی سب نقیر ہیں۔ واللہ اللعنی و انتہ الفقو ا۔ مرف اللہ جو ہمیں تھم و بتا ہے کہ روزہ رکھونماز پڑھؤوغیرہ اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں جارا اپنا اللہ جو ہمیں تھم و بتا ہے کہ روزہ رکھونماز پڑھؤوغیرہ اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں جارا اپنا میں فائدہ ہے۔ وہ غنی مطلق ہے کہ کامخاج نہیں۔ یوری کا ننات اللہ رب العزت کی ہی تا ہے۔

اسلام ہمیں ترک عمل تہیں سکھاتا بلکہ اسلام فراغت نہیں جاہتا کہ جائز طریقے ہے خوب کماؤ۔ گراپی زندگی کے اصل مقصد کو فراموش نہ کرو۔ حضور کریم صلی امتدعلیہ وآلہ وسلم نے تنجارت بھی کی ہے۔ جج وغیرہ بھی کیا ہے اورغز وات جنگیں بھی لڑی ہیں مطلب یہ کہ اسلام ترک عمل کا تھم نہیں ویتا۔ صرف بیکہتا ہے کہ آخرت کومت بھولو بلکہ ترت کی تیاری کروجس کیلئے بیزندگی کی نعمت عطام وئی ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلطنت دس لا کھ مربع میل پڑھی۔ یعنی تنین گنا پاکستان کے برابر۔اس وفت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان مسلسل دوروز جو کی روثی ہے میر نہیں ہوا۔ حتی لقی اللہ حتی کہ اللہ تی کی کوجا ہے۔

#### ضرورت كاسامان

حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تین برتن اٹھا کر چلے۔وضوکیلئے ایک اوٹا ایک بیالہ سالن کیلئے اورایک بیالہ پائی چیئے کیلئے۔ ویکھا کہ وجلہ کے کنارے ایک بدوچلو سے پائی فی رہا ہے تو امام غزالی رحمہ اللہ نے سوچا کہ صرف ایک برتن ہی کافی ہے۔ بس ای سے سارے کام ہوسکتے ہیں۔ آج جن اشیاء کو ہم ضروری سیجھتے ہیں ان میں اکثر بیکار ہیں۔ ان کی ضرورت نہیں گرآج کا جدید طبقہ تو یورپ کی نقل اتارتا ہے۔ اسلام ہمیں فضول خرچی ہے منع کرتا ہے اور سادگی کی ترغیب ویتا ہے۔

#### خيرالامت كالقب

مسلمانوں کا پہلا نام امت ہے۔ بیعر فی زبان کا لفظ ہے۔ امت نہیں بلکہ خیر الامت ہے تو خیر الامت کا نام ہے الامت ہو۔ امت اس گروہ یا جماعت کا نام ہے جس گروہ کا بنیادی مسئلہ نصب العین ایک ہو۔ جن کا مطلب اور نصب العین مختلف ہو۔ یا بدل جائے وہ امت نہیں۔ اگر مسلمانوں کا مقصد ایک ہے تو ان کو امت کہا جائے گا۔ حیوا تات میں بھی اگرزندگی کا مقصد ایک ہوتا تو انہیں بھی امت کہا جاتا۔

# تبليغ كياضرورت

انسان کی بید فرمدداری ہے کہ وہ نوالہ اٹھا کر کھائے۔ تاکہ اس کی حیات ہاتی رہے اور جورک سے ہلاک نہ ہو۔ فرمدداری پورے انسان کی ہے پورے بدن کی ہے۔ لیکن تعلیم عمل کے مطابق نوالہ اٹھا کے منہ میں وینے والا صرف ہاتھ ہے۔ فرمدداری تمام بدن کی ہے گر فعل وعمل صرف ہاتھ کہ اگر ہاتھ ہے مل نہ کرے تو پورے بدن کو نقصان ہوگا۔

اسی طرح سمجھوکہ سر کروڑ مسلمان ایک ملت ہیں اور تبلیغ کرنے والی جماعت ایک ہاتھ ہے اگر مبعنین کی جماعت نے اپنا کام ترک کیا تو اس سے پوری امت کی ہلاکت ہوگی۔ اللہ تعالی کی جماعت کی ہلاکت ہوگی۔ اللہ تعالی کے ہال تبلیغ کی اس وقت خو بی ہوگی کہ جس جز کی تبلیغ وہ خیر ہو۔ مبلغ خیر کی تبلیغ کرے۔ شرکی تبلیغ نہ کرے۔ خیر نام ہے اسلام کا دنیا ہیں فائدہ مند چیز کا نام خیر ہے۔ شرکی تبلیغ کرے۔ شرکی تبلیغ نہ کرے۔ خیر نام ہے اسلام کا دنیا ہیں فائدہ مند چیز کا نام خیر ہے۔

#### د نیاوآ خرت

غم كا تنگ پياله دنيا ہے اور خوشى كا كشاده پيارد جنت ہے وں ميں اس فلاح كى كشش ركھى گئى ہے ۔ فلاح كور آخرت كى زندگى آدهى خدائى ہے ۔ خدا تعالى وه ذات ہے جو چا ہے سوكر ہے ۔ حقيقت ميں انسان كى چاه بيہ كدخوشى كا لا متنابى سمندر ہوتو جنت ميں جى چا اسے گا۔ اِنِي جَاعِلْ فِي الاَ رُضِ خَلِيْفَةً ۔ بي حضرت آدم عليه السلام كيلئے فره يا كہم زمين ميں اپنا نائب بنانے والے ہيں ۔ نائب كے پچھا ختيا رات ہوتے ہيں ۔ جنتی جو عام ہے وہ ہواور جوكر ہے وہ ہو۔ (از طلبات افغانی)



#### مختصر سوانح

# حضرت مولا نامحدسيد بدرعالم ميرهمي رحمهالله

حصرت مولا نا بدر عالم صاحبٌ کی و فات کی خبرس کردل کواز حدر نج و قلق ہوا۔ آپ دارالعلوم دیو بند کے متاز فضلاء میں سے تھے اور حضرت امام العصر علامہ محمرانور شاہ صاحب تشمیریؓ اورحضرت علامہ شبیراحمہ عثاقی کے ارشد تلانہ و میں ہے تھے۔ میر ہے ساتھ ان کا بہت قریبی تعلق تھا۔ وہ میرے خاص معاصرین میں سے تھے۔فراغت بخصیل کے بعد وارالعنوم دیو بند کے درجہ ابتدائی کے مدرس رہے۔فن حدیث میں خاص دلچیپی اور لگاؤ تھا۔ فارغ التحصيل ہوجانے کے بعد کئی بارحضرت شاہ صاحب کے یہاں تر مذی اور بخاری کی ساعت فرمائی۔ آپ حضرت شاہ صاحب کے علوم کے خاص ترجمان تھے۔ فیض الباری شرح بخاری آپ کی تالیفات کا شاہ کار ہے۔حضرت مفتی اعظم مولا ناعزیز الرحمان عثاقی کے خلیفہ مجاز حضرت مولا نا قاری محمر اسحاق میرٹھنگ سے بیعت اور ان ہی کے خلیفہ مجاز تھے۔ آپ كا سلسله رشد و مدايت الحمدلله بهت وسيع جوار تقتيم ملك كے بعد آپ نے ياكستاني تومیت اختیار کی اور ٹنڈ والیہ یار کے دا رالعلوم الاسلامیہ بیس بطوراستاذ عدیث اور ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے خدمات انجام ویں۔اور درس صدیث میں مشغول رہے۔اس ہے قبل قیام یا کنتان تک دارالعلوم د بوبند اور جامعه اسلامیه ڈانجیل میں تدریس کا سلسله رہا۔ پھر یا کستان سے مدینہ طعیبہ کی طرف ہجرت کی اور آخر دم تک و ہیں مقیم رہے۔اورمسجد نبوی ہیں درس حدیث کے چراغ جلاتے رہے۔مسجد نبوی میں روضہ رسول کے سامنے تیرہ سال آپ نے علوم قرآن وحدیث کی جوشمع روش کرر تھی ہے بہت بڑے سعادت اور بہت بڑااعز از ہے۔ آپ کاسلسد بیعت وارشادخصوصیت سے افریقہ میں بہت پھیلا۔ بکثر ت افریقی آپ سے بیعت ہوئے۔ زمانہ کچ میں جو قافعے ایسٹ یا ساؤتھ افریقہ آئے تھے وہ اکثر و بیشتر آپ کے سسمہ بیعت میں داخل ہوکر واپس ہوتے تھے۔ آپ کی تصنیف و تالیف میں ' تر جمان السنة' 'علم حدیث میں ایک شاہ کارتصنیف ہے۔ جس میں اکا ہر دارالعلوم اور بالخصوص حضرت علامہ محمد انورشاہ صاحبؓ کے عموم کو جمع کر کے خود اپنے علم اور علمی مہارت کا ثبوت و یہ ہے۔ اس مبارک کتاب کی تین ضخیم جمدیں ندوۃ المصنفین و بلی کا ثبوت و یہ ہوئی ہیں۔ جوخواص وعوام میں مقبول ہیں۔

الغرض آپ ایک عظیم محدث ومفسر، قابل مدرس، فاصل مقرر اور نهایت مقبول و کامیاب مصنف تنے اور عربی کے ادیب وشاعر بھی تنے مدق و صفا کا مجسمہ اور ورع وتقوی اور استغناء کے پیکر تنے اور ایک عارف کامل اور شخ کامل تنے ضوص وللہیت میں اسلاف کی یا دگار تنے اور اپنام و فضل اور زید وتقوی میں بے نظیر تنے۔

۵ر جب المرجب ۱۳۵۸ ه کوشب جمعه میں مدینه منوره میں رحلت فرمائی اور جنت البقیع میں امہرت المونین کے عین قدموں میں آخری آ رام گاہ بن حق تعالی ان کے درجات بلندفر مائیں ۔ آمین (بھیاس مثالی شخصیات)



### حضرت مولا نابدرعالم میر تھی رحمہ اللہ کے انمول اقوال کے انمول اقوال

## بدعت کی برائی

بدعت ایک مہلک اور متعدی مرض ہے اس کے مریضوں سے متعدی امراض کی طرح دور دور رہنا چاہئے۔ بینی بدعت کی مخفلوں میں بھی شرکت نہ کرنی چاہئے اور اہل بدعت سے اختلاط بھی نہ رکھنا چاہئے۔ قیامت کے دن آنخضرت صلی ابقد علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے بدعتیوں کود کھے کر بڑی نفرت کے انداز میں فریا کمیں سے۔

سحقا سحقا لمن بدل بعدى

لعنی جنہوں نے میرے بعدوین میں کوئی تبدیلی کی اور برعت پھیلائی وہ مجھے دروور ہیں۔

بدئتی کی پیجان

یہ یا در کھنا جا ہے کہ اس زیانے میں اہل بدعت کی پہچان مشکل ہوگئ ہے کیونکہ ہر خفس مقبع سنت ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے'اس لئے اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس ہینے والے لوگوں پر نظر کرے آگر وہ اکثر اہل بدعت ہوں اور وہ ان سے خوش رہ اور ان کی بدعت کی بدعت کی اصلاح بے خوفی کے ساتھ صاف نہ کرے تو ایسے خفس کو بدعت ہی تجھنا چاہئے یا جو اہل بدعت کی مشہور رسمیس ہوتی ہیں جیسے میلا دشریف کرنا اور اس میں قیام کرنا اور عرس وغیرہ کرنا (جیسا کہ حضرت مجد دانف ٹانی رحمۃ القد علیہ نے بھی ان کے بدعت ہونے کی صراحت فرمائی ہے ) وہ بھی بدعت ہونے کا متاہی تبعی سنت ہونے کا دعویٰ کرتا ہو۔

### گناہ ہوجائے تو کیا کرے؟

اگرکوئی گناہ وقوع میں آجائے تو بہت جلداس کا تدارک تو بدواستغفارے کر لیما چاہئے گناہ
پیشیدہ کی تو بہ پیشیدہ طریقے پراور گناہ آشکارا کی علانہ طریقے سے تو بہ ہو۔ تو بہ میں دیر ندکی جائے۔
منقول ہے کہ کراہ کا تبین تین ساعت تک گناہ لکھنے میں تو قف کرتے ہیں اگر اس درمیان میں
تو بہ کرلی تو اس گناہ کوئیں لکھتے ورنیا ہے رجٹر میں اس کا گناہ کا اندراج کر لیتے ہیں۔

انسان کوچاہئے کہ ورع وتقوی کو اپناشعار بنائے اور منہیات میں قدم ندر کھے کیونکہ اس راہ سلوک میں نواہی سے بازر ہنا (ورحقیقت) اوامر کے انتثال سے زیادہ ترقی بخش اور سود مند ہے۔

### اسلامي معاشرت كاطريقه

لوگوں کے ساتھ اختلاط بقدر صرورت کرنے وہ اختلاط جو برائے افادہ واستفادہ ہو البتہ محمود بلکہ ضروری ہے کہ ہر نیک وبد کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئے خواہ اس سے باطن میں انبساط پیدا ہو یا انقباض جو خص عذرخوا ہی کرے اس کے عذر کو قبول کرنا چاہئے۔ اخلاق الیجھے ہوں (خواہ کو او) اعتراض کسی پرنہ کیا جائے نرم و ملائم گفتگو ہو کسی کے ساتھ می و درشتی سے معاملہ نہ کرے ہاں خدا کیلئے تحق کرسکتا ہے۔

# مجھاورد بنی صیحتیں

سکسی پراعتمادسوائے فضل پروردگار کے نہ ہو اہل وعیال کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہئے اور بقدرضرورت ان سے اختلاط ہوتا کہ ان کا حق ادا ہوجائے۔موانست تام ان سے نہ ہواس صورت میں الند تعالیٰ ہے اعراض کا اندیشہ ہے۔

احوال باطن ناائل سے نہ بیان کئے جائیں مال داروں سے حتی المقدور میل جول ندر کھا جائے جمیع حالات میں سنت نبوی علی صاحبها المصلوق والسلام کواختیار کیا جائے بدعت سے حتی الوسع اجتناب ہونا جا ہے۔ سالک کوجا ہے کہ حوادث میں متذبذب نہ ہوئیوب مردم پرنظر نہ کرے اور اپنے عیوب ہمیشہ پیش نظرر کھے۔ اپنے آپ کو کسی مسلمان پرتر جیجے نہ دے۔ سب کو اپنے سے بہتر سمجے ہر مسلمان کے متعلق بیاعتقا در کھے کہ اس کی برکت اور دعا ہے جھے کشود کار میسر ہوسکتا ہے۔ سلف صالحین کے حالات پیش نظر دکھے مساکین کی ہم نشینی پہند کرے کسی کی غیبت کی جانب خود بھی ماکل نہ ہواور جہال تک ہوسکے دوسرے کو بھی اس سے دد کے۔ امر بلعر وف اور نہی عن الرئے کہ وابنا شیوہ بنائے اللہ کے راستے میں انفاق مال پر تریص ہوا حسنات بلعر وف اور نہی عن ارتکاب سے دور دور دے۔

صدیث شریف میں آیا ہے کہ جو تفس ایسا ہو کہ اپنا گناہ اس کونا گوارگزرے اور نیکی اس
کوخوش کرے بس وہ مومن کامل ہے۔ مفلسی ہے ڈر کر بخیلی اختیار نہ کرئے تفلت معیشت
سے تنگ دل نہ ہو فقراء اور اخوان ویٹی کی خدمت میں کوتا ہی نہ کرئے صوفیاء کی خدمت
"داب کے ساتھ کرے تا کہ ان کی برکات سے بہرہ ور ہوجائے۔

میری قیمت یہ ہے کہ کم از کم ہم بیعادت والیس کہ ہم اپنا ہوت اس کے کر دیا ہم کے شروع میں یہی خیال دل میں کرلیا کریں کہ بیکا م اللہ تعن کی کیلئے کر دہا ہوں۔ کھانا پینا ہے قواس لئے کہ بیغدا تعالیٰ کی دی ہوئی جان کاحق ہے اوراس کی عبادت کی ادائیگ میں قوت کا ذریعہ ہے۔ کپڑا پہنا ہوتو اس لئے کہ وہ ستر پوشی کا ایک ذریعہ ہے۔ اس طرح اپنی ہر ہر ضروریات میں اس نیت کے پیدا کرنے کی می کریں تا کہ ہماری دنیا بھی دین ہے بدل جائے اوراس کے پیچھے نہ پڑی کہ مینیت ہما ہم کہاں کر سکتے ہیں ہیں ایک عادت بنالیں اللہ تعالیٰ اس میں ہرکت ڈوالنے والا ہے۔ اس طرح جومعا مات ہمارے دوسروں کے ساتھ ہیں مثلاً میں کہ ہم کی کے ساتھ کوئی ہمدردی کریں تو یہاں بھی ہماری نیت خالص اور للہ ہوئی چاہے۔ دنیا میں بہت ماتھ کوئی ہمدردی کریں تو یہاں بھی ہماری نیت خالص اور للہ ہوئی چاہئے۔ دنیا میں بہت وہ خدا تعالیٰ کوضح طور پڑیس پہنچا نے اور شیح طور پڑاس پرایمان نہیں رکھتے اس لئے وہ اس کو وہ اس کو مرف اچھی صفت اور انسا نیت کی خدمت سمجھ کر کرتے ہیں۔ اسلامی ہمدردی کی خصوصیت اور انسا نیت کی خدمت سمجھ کر کرتے ہیں۔ اسلامی ہمدردی کی خصوصیت اور انسا نیت کی خدمت سمجھ کر کرتے ہیں۔ اسلامی ہمدردی کی خصوصیت اور انسا نیت کی خدمت سمجھ کر کرتے ہیں۔ اسلامی ہمدردی کی خصوصیت اور انسا نیت کی خدمت سمجھ کر کرتے ہیں۔ اسلامی ہمدردی کی خصوصیت اور انسان کی ہدری کی رضا جوئی کیلئے می خدمت سمجھ تا اور انسان کی انتیجہ سے کہ وہ یہاں بھی ایک وصدہ کا انتی کی رضا جوئی کیلئے می خدمت سمجھ کی رضا جوئی کیلئے می خدمت سمجھ کی رضا جوئی کیلئے می خدمت سمجھ کر کرتے ہیں۔ اسلامی کیکے می حدمت سمجھ کی رضا جوئی کیلئے می خدمت سمجھ کی رضا جوئی کیلئے می خدمت سمجھ کی رضا جوئی کیلئے کی حدمت سمجھ کر کرتے ہیں۔

تعریف کامتمنی ہوتا ہے بلکہ بیتھی نہیں جا ہتا کہ اس کاعلم بھی کسی کو ہو چہ جا نیکہ شہرت۔ میں مسلمانوں کو عامۃ اور اپنے احباب کو خاصۃ بیتا کید کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں ک تربیت ایسے طریقے پر کریں کہ شروع ہی ہے ان پر اسلامی عقا کداور اسلامی معاشرت کا رنگ پختہ ہوتا چلا جائے۔ سب سے ضروری بات میہ ہے کہ ان کے ول میں آنخضرت صلی القد علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک اور بیت القدشریف کی عظمت اور ہیبت اور انس و محبت کے الیے نقوش قائم ہو جا کیں کہ پھر دوکسی طرح بھی نہ مٹ سکیں۔

مکان کی زیب وزینت کے متعلق کیا کہا جائے کہ زندہ کی تصاویر کا ہوتا بھی کو یا لازم بے کھانے پینے کے برتن اٹھنے بیٹھنے کیلئے قالین اور صوفوں اور پہننے کے پٹروں پراگرتص ویراور بعض شوقینوں کے مکا تات میں تو فحش تصاویر نہ ہوں تو وہ گھر بہت ارذل سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح ملاقات کیلئے السلام عیم ورحمۃ انتد کہنا اور چھینک کر الحمد للہ کہنا کسی کی موت پر اٹاللہ پڑھن کی سب او نچ طبقے کیلئے کو یا ذہبی تعصب سے زیادہ اور پھینیں۔ مریض کی عیادت اور جنازے کے ساتھ جاتا اور میت کے رشتہ داروں سے تعزیت ہماری دوئتی پر موقوف ہے لیکن ہماری معاشرت سے خارج ہو چکا ہاوروہ بھی صرف بڑے لوگوں کے ساتھ محدود ہو کررہ گیا ہے۔

شیطان کا ایک بڑافریب ہے ہے کہ جب وہ کسی کو گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو حق
کو باطل اور باطل کوحق کی صورت میں پیش کرتا ہے اور اس کے دلائل دیا غیس ڈال دیتا
ہے اس لئے نا دان انسان سے بھے بیٹھتا ہے کہ جس گمراہی کو اس نے اختیار کیا ہے ہیہ بہت
معقول بات ہے۔ مثلاً عورتوں کی بے پردگی آج اس کی مصرت دنیا پر روشن ہو چکی ہے
اور اس کے نتائج بدمختلف شکلوں میں ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں لیکن جب کوئی عمل
بدسے بدتر ہم اختیار کر لیتے ہیں تو کج فطرتی کا بدتھا ضا ہوتا ہے کہ وہ اس کے استحسان
کے دلائل اور ایک خوب صورت بات میں ہے وجہ عیب پیدا کرنے لگتا ہے۔

# حجوث بولنے اور شم کھانے کی عادت

مسلمانوں کے گھرول میں بچوں کی تربیت میں شروع سے جھوٹ ہولنے کی نفرت بیدا کرنا ضروری ہے جھوٹ بولن گناہ کبیرہ ہے بلکہ اسلامی فطرت کے خلاف ہے اور اس کی عادت الله كى لعنت كاموجب ب\_جيسا كدارشاد بارى ب

لَّعُنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكُذِبِينَ آلْ عَمران (لعنت ہواللہ كی ان پر کہ جو جھوٹے ہیں)
یہاں یہ بجھ لیما چاہئے کہ خالی کذب کی ممانعت اس قد رشدت کے ساتھ وار د
ہوئی ہے تو جھوٹی فتم کھانا کس ور ہے کی معصیت ہوگی ادنی حیثیت کی اسلامی زندگ
اس فتم کے عیوب کی متحمل نہیں ہوسکتی ۔

حقوق فراخ دلی سے ادا کر دیتا ہے تو وی دنیا پھر مسلمان کے دین کیلئے ایک بہترین رفیق حقوق فراخ دلی سے ادا کر دیتا ہے تو وی دنیا پھر مسلمان کے دین کیلئے ایک بہترین رفیق کا کام دیتی ہے اور اس میں اس کی محبت کی وہ کشش ہی ہوتی نہیں رہتی جس کی محبت اس کے اور رب کے درمیان حجاب بن جائے۔ اس لئے حدیثوں میں الیمی پاک دنیا کی تعریف بھی آئی ہے اور اس کلتے کی وجہ سے حدیث فدکور میں دنیا کی خدمت نہیں بلکہ اس کی محبت کی فدمت کی گئی ہے۔ اسلام میں محبوب دنیا کی مثالیس بھی سلف سے لے کر خف تک ملتی ہیں نہارے ذمانے میں پاک دنیا کی لیمن کسب حلال کی بڑی اہمیت ہے کہ اپنادین بھی ملتی ہیں نہارے ذمانے میں پاک دنیا کی لیمنی کسب حلال کی بڑی اہمیت ہے کہ اپنادین بھی ملتی ہیں ہیں تھی عدد کا باعث ہو۔

زید بن الحسین رحمہ القدتی کی روایت فرماتے ہیں کہ امام مالکہ رحمہ اللہ ہے ہو چھا گیا کہ زہراور دنیا سے بے تعلقی کیا ہے؟ انہوں نے اپنے لفظوں ہیں یہ جواب دیا کہ طیب الکسب و قصر الامل لیعنی حلال مال کمانا اور لمبی لمبی امیدیں نہ بائد صنا۔ اس سے یہ بات اور واضح ہوگئی کہ جنہوں نے اپنے آپ ہاتھ ہیرتو ڈکر بیٹھ رہنا اور رز آل کی جائز تد ابیر ترک کرنے کا نام زہر سمجھا وہ بڑی غلط نبی میں ہیں اور ای طرح جولوگ لمبی امیدیں لگا کر حلال وحرام کا اتمیاز کے بغیر کمانا ہی ہوشمندی اور دین داری سمجھتے ہیں وہ بھی سخت نا دائی کا شکار ہیں۔

شہدی مٹھاس دنیا جانتی ہے کین ہے بات صرف انبیاء عیم السلام بتاتے ہیں کہ ایمان بھی مٹھاس دکھتا ہے اور شہد ہے ہیں کہ ایمان بھی مٹھاس دکھتا ہے شہد کھانے والے شہد چھوڑ سکتے ہیں کیکن مٹھاس دکھتا ہے شہد کھانے والے شہد چھوڑ سکتے ہیں کیکن جوائیان کا مزہ چھوڑ نہیں سکتا ' بلکہ اس کوچھوڑ نہیں سکتا' بلکہ اس کوچھوڑ نہاس کے مزد کی جل کر خاک ہوجانے ہے بھی بڑھ کر ہوتا ہے اب سوچے کہ اس کو

کون جان سکتا ہے کہ جو چیز اتنی زیادہ میٹھی ہواس کا مزہ خراب بھی ہوسکتا ہےاور جس چیز سے خراب ہوجاتا ہے وہ کیا چیز ہے ٔ یہ بات صرف انبیاء علیہم السلام ہی بتاتے ہیں کہ ایمان کی مضاس ذرای بات ہے خراب بھی ہوجاتی ہے۔ یعنی غصہ عام آ دمی صرف غصے کی کڑواہث ے واقف ہے اس لئے جوآ دمی زیادہ غصے والا ہوتا ہے اس کوکڑ وے مزاج کا آ دمی کہتے ہیں ہے صرف انبياء عليهم السلام ميں جو به بتائے ہيں كەغصەصرف زيان كوكژ وانبيں كرتا بلكـايمان كوبھى کڑ واکر دیتا ہے۔ یہاں غصے سے مراد وہ غصہ ہے جوابنی خواہش نفس کیلئے ہور ہاوہ غصہ جو دین اورشر بعت کی خاطر ہووہ حلاوت ایمانی کا تقاضا ہے اوراس کی حلاوت کواورد گنازیا دہ کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں ابن الی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم ہے میری ملاقات ہوئی ہے سب کوایے نفس پر نفاق کا خطرہ لگار ہتا تھا' ان میں کوئی بیہ نہ کہتا تھا کہ ہمارا ایمان حصرت جرئیل و میکائل علیما السلام کے ایمانوں کی طرح خطرہ نفاق ہے مامون ہے۔ابراجیمی محمد القدعلیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے قول عمل کو ملاتا تو ہمیشہ مجھ کو بیہ اندیشه رہتاتھا کہ کہیں میں جھوٹا نہ قرار یاؤں۔امام احمد رحمۃ اللّٰہ علیہ ہے یو چھا گیا: جس مخفس کو ا پیے متعلق نف ق کا خطرہ بھی گزرتا ہواس کے متعلق آپ کا ارشاد کیا ہے؟ انہوں نے تعجب سے فرمایا:ابیا کون مومن ہوسکتا ہے جس کواییے متعلق بیخطرہ بھی نیآتا ہو۔ (جامع العوم) قدرت نے انسان میں نہم وفراست اور عقل وذ کاوت کی وہ طاقت ود بعت رکھی ہے کہ جب وہ اس کا پورا پوراادراک کرلیتا ہے تو بروبح کی ساری قو تیں اس کواپٹی ہی تحکموم نظر آتی ہیں' وہ سمندروں کے طوفا نول' دریا کی موجوں اور بڑے بڑے حوادث ارضی کونظر میں نہیں لاتا' وہ سورج کی شعاعوں اور بادلوں کے یانی سے بڑی بے نیازی کے ساتھ فائدہ

ا تھا تا ہے اورا گراس کے نظام عمل میں معظیم الشان مخلوق مجھی اس کے موافق کا منہیں کرتی تو ا پناایک الگ سورج اور جدا با دل بنا کرنهایت حا کماندا نداز بین ان کا بایکا پ کرویتا ہے۔

## ہدی اور ہویٰ کے دوراہے پرانسان کاامتحان

ای دوراہے پر کھڑا کر کے انسان کا امتحان لیا گیا ہے ٔ راہ ہدیٰ پکارتی ہے کہ راہ ہے ہے اس برچلو عمر ہوی محلے لگتی ہے اور سوطرح کی رکاوٹیس سامنے لے آتی ہے۔ ہدی ایک آسانی آئین ہے اس کے اتباع میں محکومیت کا داغ لگتا ہے اور ہو کی اپنے ہی نفس کے جذبات ہیں اس کے مان لینے میں حاکمیت کا مزا آتا ہے اس لئے یہاں ایک نیک بخت انسان بڑی حماقت یہ کرتا ہے کہ ہدی اور ہو کی کے درمیان اتفاق وسازگاری کی سی کرنے لگتا ہے کہ مان کی خوش رہے راضی رہے صیا دبھی

مربیستی لا حاصل ہے قرآن نے پہلے اعلان کردیا ہے کہ بید دورا ہیں علیحدہ علیحدہ بین ایک کا سرا آتخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہادر دوسری کا سراشیطان کے ہاتھ میں ہے اور دوسری کا مراشیطان کے ہاتھ میں ہے ایک کاملتی جنت ہے اور دوسری کا دوز خے۔

## حضور صلی الله علیه وآله وسلم نے کیا جھوڑا؟

اول تورسول التصلی الله علیه وآله وسلم کے پاس د نیوی مال و متاع تھائی نہیں اور کوئی چی تو آپ سلی الله علیه وآله وسلم نے اپنی و فات سے پہلے اعلان فر مایا کہ ''ہم نہیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا' ہم جو پہر بھی چیوڑتے ہیں وہ امت کی جائز ملکیت ہوتی ہے'۔ آپ سلی الله علیه وآله وسلم کے صحابی حضرت عمر بن حارث اور ام المونین حضرت جو بر بید رضی الله عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی الله علیه وآلہ وسلم نے اس و نیاسے تشریف لے جاتے وقت در ہم' و بینار نظام یا کنیز کوئی چیز تہیں چھوڑی سوائے ایک سفید نچرا چند ہتھیا رول جاتے وقت در ہم' و بینار نظام یا کنیز کوئی چیز تہیں چھوڑی سوائے ایک سفید نچرا چند ہتھیا رول خوافر ما دی خوات کے وقت آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے بہاں جو کے خوش رکھی ہوئی تھی اور جن کپڑوں ہیں آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی درہ ایک یہودی کے بہاں جو کے فات پائی علیہ کے عوش رکھی ہوئی تھی اور جن کپڑوں ہیں آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی سرحدوں سے لے کرعدن کئی جو چکا تھا اور میدون و دینار کے ڈھیر گئے تھے۔

یمی وہ ذات گرامی ہے جس کے اتباع میں انسانوں کی فلاح ہے اور جس کا اسوہ حسندانسانیت کیلئے آخری معیار ہے۔

جائیں آو کہاں جا کیں کے جو مجھے ہیں ہے باہرترے کھرکے تو ندونیا ہے ندویں ہے

#### مختصر سوائح

## فقيه الامت

# حضرت مولا نامفتي محمودحسن كنگوبى رحمه الله

نقید الامت حفرت اقدی مفتی محمود حسن کنگوبی قدی سره کوحق تعالی شاند نے بے شار اوصاف و کمالات اور گونا گول می سن سے نوازاتھا۔ آب رحمہ القدنسب کے امتیار سے میز بان رسول القد صلی و الدوسلی القد علیہ و آلہ و سلم حفرت ابوابو ب انصاری رضی القد عند کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ القد ملی القد علیہ و آلہ و کم حفرت مورا نا رشید سید رحمہ القد کا دا دا حاجی خیل احمد صاحب رحمہ القد محدث عصر حفرت مورا نا رشید احمد کنگوبی قدس مرہ کے خصوصی خادم تھے۔

آپ رحمہ اللہ کے والد محتر م حضرت مولا ناحسن گنگوہی رحمہ اللہ قدس مولا ناسید الہند مولا ناسید الہند مولا ناسید الہند مولا ناحمہ ووالحسن قدس سرہ اسیر ، مٹا کے خصوصی شاگر داور شیخ الاسلام حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی قدس سرہ کے رفیق ورس تھے۔ آپ رحمہ اللہ کی بسم اللہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اور حضرت مولا ناشاہ عبد الرحیم صحب رائپوری رحمہ اللہ نے کرائی۔

عوم نقلیه و عقلیه 'تفسیر و حدیث' فقد و فآوی 'سیرت و تاریخ' رجال اوب' نحووصرف منطق و فلسفه ریاضی اقلیدل متون و شروح' حواثی و تعلیقات برایک فن میں آپ کو کامل وستگاه اور وسعت مطالعه کے ساتھ و و تعمق و تبحر حاصل تھا کہ برفن کے آپ امام معلوم ہوتے تھے اور آپ کا خداواد جا فظراور استحضار تو بڑے بڑے اللے علم حضرات کو جیرت میں ڈال ویتا تھا۔ کسی

بھی فن کا مسئلہ ہوتا آپ اس سے متعلقہ کتاب کے صفحے کے صفحے پڑھتے چلے جاتے تھے اور ہرمسئلہ سے متعلق اپنی السی مضوط اور پختہ رائے رکھتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کے والہ و علیہ پر پوری بصیرت حاصل ہے اور بہت گہرائی کے ساتھ آپ نے اس کو حاصل کیا ہے۔ اور بہت گہرائی کے ساتھ آپ نے اس کو حاصل کیا ہے۔ اور بہت کی بخصوص فن ہے آپ نے اپنی پوری زندگی اسی پر گائی ہے۔ آپ کی مجلس مختلف علوم وفنون میں مہارت رکھنے والے پختہ کا رعلاء کا ایک بورڈ معلوم ہوتی تھی کہ ایک طرف کوئی مفسر جلوہ قان ہے تو ووسری طرف کوئی مفتی اعظم ہے تو ووسری طرف کوئی مفتی اعظم ہے تو ایک طرف سیرت و تا ریخ اور رجال کا ماہر' ایک طرف کوئی مفتی اعظم ہے تو ایک طرف میں میں میں میں میں میں کہ ایک طرف میں کوئی شیخ الا دب ہے تو ایک طرف ایام ہے تو ایک طرف ایام ہے تو ایک طرف ایام ہے تو ایک دوسری طرف کوئی شیخ الا دب ہے تو ایک دوسری طرف کوئی شیخ کا امام ہے تو



# فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ کے انمول اقوال

اینے کوفرنگی کا فریسے بدتر جھنے پراشکال

ارشاد فرمایا که مکتوبات مجد دالف ٹانی رحمہ القد تعالیٰ میں لکھا ہے کہ جب تک آدمی النہ آپ آپ کو فرز گریز) سے بدتر نہ سمجھے مومن نہیں ہوسکن مضرت تھا نوی رحمہ اللہ لغالی سے کسی نے دریافت کیا کہ جب حق تعالیٰ شانہ نے ایمان کی نعمت سے نوازا ہے اسلام جیسی عظیم دولت دی ہے تو اپنے کوفرنگی کا فرسے بدتر کسے سمجھے تو حضرت تھا نوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت کا ایمان کی حالت میں آنا یقین نہیں اور اعتبار خاتمہ ہی کا ہے پھر کسی جیزیر نازکرے اور کیوں کراہے کوفرنگی کا فرسے اچھ جانے۔

طالب علم کے مال کیلئے فولا دکا پہیٹ

ارشادفر مایا کہ طاب علم کا مال کھانے کیلئے فولا دکا پیٹ جائے (مطلب یہ ہے کہ طالب علم کا مال کھانے کیا استحق ہے کہ اس کی اعداد کی جائے نہ یہ کہ اس سے کچھ لیا جائے ہیں اس کی چیز لینے میں یااس کا مال کھانے میں احتیاط جائے۔

### مدارس كيلئے فراہمی چندہ

ارشادفر مایا کردمضان شریف میں نیک نیتی اوراخلاص کے ساتھ مدرسہ کی طرف سے چندہ وصول کرنا بھی اعتکاف دغیرہ عبر دات ہے کم نہیں (پس مابیس نہ ہوں وہ حضرات جو رمضان شریف اعتکاف وغیرہ عبادات میں گزارنا جاہتے ہیں مگر مدارس کی طرف سے مجبور ہوتے ہیں چندہ کرنے پرجس کی وجہ سے اعتکاف وغیرہ عبادات سے محروم ہوجاتے ہیں مگراخلاص شرط ہے)

### استغفارنا يحتاج الى استغفار كثير

ارشادفر مایا که حضرت سری مقطی رحمه الله تعالی فرمایا کرتے سے استغفاد نابعت اج الی استغفاد کا میارا استغفاد الی استغفاد کئیر استغفاد کئیر استغفاد کئیر استغفاد کئیر استغفاد کئیر استغفاد کئیر بیل وہ استہزاء کے درجہ میں ہے جیسے کوئی فخص کسی کو جوتا مارے اور پھر معافی مانے گرندامت ہونہیں (کہ یہ معافی طلب کرتانہیں بلکہ استہزاء ہے)

### حقيقت خلق

ارشادفر مایا کہ لوگوں نے خلق چکنی چیڑی اور ہنس ہنس کر بات کرنے کا نام رکھ لیا ہے خواہ دنوں میں بغض ہی کیوں نہ ہو حضرت مولا تا رشید احمہ صاحب کنگوہی رحمہ القد کا قول الکوکب الدری میں نقل کیا عمیا ہے کہ ختی مخلوق کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنے کو کہتے ہیں جس ہے خالتی بھی راضی ہوا ورمخلوق بھی راضی ہو چکنی چیڑی بات کرنے ہے جبکہ دلوں میں بغض ہو خالتی کہاں راضی ہوتا ہے اورمخلوق کو بغض قبلی کاعلم ہو جائے تو وہ بھی کہاں راضی ہوتا ہے۔

## يريشان كن خيالات كادفعيه

ارشادفر مایا کہ پریشان کن خیالات کو دفع کرنے کے دریے نہ ہوجائے درودشریف کی کشرت کے دارے نہ ہوجائے درودشریف کی کشرت رکھنے ان کی وجہ ہے کام بند نہ بیجئے جیسے کوئی آ دمی بازار جا تا ہے دہاں طرح طرح کی آ داز سنتا ہے طرح طرح کی چیزیں دیکھتا ہے کیکن ان کی وجہ سے اپنا کام بند نہیں کرتا (بند کرتا برسی بات ہے اس میں پچھ کی بھی نہیں آنے دیتا بلکہ اس کو پورا بورا انجام دیتا ہے)

## بیاری کی وجہ سے ترکعمل

ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص نیک عمل کرتا تھا پھر بیاری کی وجہ سے وہ عمل نیک نہیں کریا تا تو (حق نعالی شانہ کی طرف ہے) ملائکہ کو تھم ہوتا ہے کہ بیاری کے زمانے ہیں بھی اس کے اس نیک عمل کو لکھتے رہوجس کو وہ صحت کے زمانہ میں کرتا تھا (اوراب بیاری کی وجہ سے نہیں کررہا تھا (اوراب بیاری کی وجہ سے نہیں کررہا) پھر جب وہ ٹھیک ہوجائے تو پھرشروع کر دے اگر صحت کے بعد نہ کرے گاتو بھرنہ لکھا جائیگا ( اس میں بڑی تعلی ہے ان حضرات کیلئے جو بیاری پاکسی اور معقول عذر کی وجہ سے اپنامعمول پورانہ کر سکیس اوراس کے فوت ہوئے بران کوافسوس ہو)

## مصائب بھی نعمت ہیں

ارشادفر مایا که مسلمان جب تک مصائب میں مبتلانہیں ہوتا۔ حق تعالی شانہ کی طرف متوجہ بیں ہوتا۔اس لئے مصائب بھی ہندہ مومن کیلئے القدیاک کی بڑی نعمت ہیں۔

# حسن ظن کیلئے ولیل کی حاجت نہیں

ارشاد فر ایا کہ حسن طن (جوکہ مطلوب ہے۔ کہا گیا ہے طنوا بالمومنین خیرا مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو) کیلئے کسی دلیل کی حاجت نہیں۔ سوظن (جوکہ ذموم ہے اس سے اجتناب کا تھم ہے ارشاد خداوندی ہے۔ یآ ٹیھا الّلہ فینَ الْمَنُو الْجَنَبِبُو الْحَدِیْرَ الْمَنُولُ الْجَنَبِبُولُ الْحَدِیْرَ الْمَنُولُ الْجَنَبِبُولُ الْحَدِیْنَ الْمَنُولُ الْجَنَبِبُولُ الْحَدِیْرَ الْحَدِیْرَ الْحَدِیْرَ الْحَدِیْرِ الْحَدِیْرِ الله الله می اس کیلئے کافی ہے البتہ سویظن کیلئے مستقل ولیل کی حاجت ہے (بغیر دلیل معتدبہ کے سی کے ساتھ بدگائی گناہ ہے جن تعالی شانہ کا ارش دہوئے ہیں کے حالت می الله کی الله کی حالت کے الله کا الله کی حالت کے الله کی حالت کے الله کی الله کی حالت کے الله کی حالت کی حالت کی حالت کی حالت کی حالت کے اللہ کی حالت کے حالت کی حالت کی

## وین کی طلب پیدا کرنا

ارشاد قرمایا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب (بانی تبلیق جماعت) فرمایا کرتے تھے کہ اس دور میں میں دین کی طلب نہیں ان کہ اس دور میں مب سے بڑا جہادیہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں دین کی طلب نہیں ان کے دلوں میں دین کی طلب پیدا کر دی جائے۔

## حضرت امام ابو یوسف کی قضاءت

ارشادفر مایا که امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی کے بعد امام ابو بوسف رحمه الله تعالی قاضی بخ اور قاضی القصاة کالقب آپ کودیا گیالیکن بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملا کرنہیں رہے بلکہ

ہرمع ملہ میں شریعت کا انتباع کرتے یہاں تک کہ بادش ہ کا مزاج درست کردیا کتا ب انخراج تصغیف فریائی اور حکومت کومجبور کردیا کہ اس کے موافق عمل کرنا ہوگا۔

# مولا ناعبدالحكيم صاحب سيالكوثى اورشا بجهال كاواقعه

ارش دفر ماید که مولانا عبدالحکیم صاحب سیالکونی رحمه ابتدایک مرتبش بجهال کے ساتھ کشتی میں سفر کررہ بے تھے اتفاق سے کشتی بھنور میں بھنس گئ تو مولانا گھبرائے لیکن شا بجهال پرکوئی اثر نہ ہوا۔ ش بجه ل نے مولانا کو غیرت دیائی که آپ عالم وین ہوکر گھبرا رہ بیل اور میں ذرا بھی متاثر نہیں مولانا بڑے ذبین تھے فور آارش دفر مایا کہ میں مرجا وَ اور تم مرجا وَ تو کیا ہے صاحبزادہ جا دَل تو بچھ سا پیدا ہونے کیلئے ایک صدی جا ہے اور تم مرجا وَ تو کیا ہے صاحبزادہ دارا شکوہ تمہاری جگہ پرکرنے کیلئے موجود ہے صاحبزادہ عالم گیرموجود ہے۔

### خط میں القاب وآ داب

ارشادفر مایا کدایک مرتبہ حضرت تھ نوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک صاحب کا خطآیا جس میں حضرت کو بہت لیے چوڑے لقاب وآ داب مکھے تھے۔حضرت نے اس کو پڑھا تو بیسا ختہ فر مایا کس قد رغلو ہے منشا اس کا علو ہے میں جا ہتا ہوں کہ اس سے خلو ہو پھر فر مایا کہ بیسا ختہ فر مایا کس مضرف بیس جا تا کہ ہا اختیار مقفی و شیح عبارات زبان سے نکلتی ہیں۔ بھھ سے بیشا عری کا مرض نہیں جا تا کہ ہا اختیار مقفی و شیح عبارات زبان سے نکلتی ہیں۔

### گیارہ رات سے لیٹنانہیں ملا

ارشادفر مایا کہ شخ الاسلام حضرت مول ناحسین احمد صاحب مدنی رحمہ التد تعالی تقریر کرنے کیلئے کھڑے ہوئے اس حال میں کہ آنکھوں میں نیند کھری ہوئی تھی فر مایا کہ بھی ئیواجازت و بیرو تو میں تھوڑی دیرکیائے سوچ وک اس لئے کہ گیارہ رات سے لیٹنانہیں ملا ہا ہے کے بعد تقریر کروں گا۔

## کھانے میں حضرت مدنی رحمہالتد کی عادت

ارشاد فرمایا که حضرت مدنی رحمه الله تعالی کی عادت شریفه بیتی که با تمیں ہاتھ میں روثی لے لیتے تھے اور دائیں ہاتھ ہے اس میں سے تو ژبو ژ کر کھاتے رہتے تھے۔

### حضرت مدنى رحمه الله كي طلبه كونصيحت

ارش دفر مایا کہ ایک مرتبہ حضرت مدنی رحمہ القد تعالیٰ نے طلبا سے فر مایا کہتم لوگوں کو مطبخ سے دورد ٹی ملتی ہیں تا کہ ڈیڑھ روٹی برقن عت کر میں اور آدھی روٹی کسی غریب کو دیدیں اس طرح بستر برسوتے ہوتکیے لگاتے ہو میں جب تک طالبعلم رہا بھی بستر برہیو ہوتا کہ کہ کرسو جاتھ ہو۔ طالبعلم رہا بھی بستر برہیں سویا اور نہ تکیے لگا با بلکہ سرکے نیچے اینٹ رکھ کرسوج تا تھ۔

## حضرت شيخ الهندرحمه الله تعالى كى كثرت عبادت

ارشادفره یا کہ شیخ الہند حصرت مولا تامحمود الحسن رحمہ المتد تعالی صاحب دیو بندی (جن کے بارے بیس حضرت تھ نوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ لوگ ان کوشنخ الہند کہتے ہیں حالا نکہ وہ شیخ العالم ننھ) کے قدم ایک مرتبہ کثر ت عبودت کی بناء پر ورم کر گئے تو اس پرخوش موکر فرما یا کہ ہے ایک سنت (حتی قور مت قدماہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم ہا کہ مبارک کثرت قیام کی بنا پرورم کرج یا کرتے تھے) پرسے اتباع نصیب ہوا ہے۔

# علامه انورشاه تشميري رحمه الله تعالى حضرت شيخ الهند رحمه الله تعالى كى مجلس ميں

ارش دفرہ یہ کہ حضرت شیخ الہندر حمداللہ کے یہاں فجر کے بعد مجلس کلی اور جائے کا دور چاتا مجلس میں سب لوگ تو اپنی اپنی باتوں میں مشغول رہتے۔ لیکن حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ تع کی خاموش سر جھکائے بیٹھے رہتے اور کسی کی باتوں میں حصہ نہ لیتے۔ جب آہتہ آہتہ آہتہ لوگ جائے کی کر جے جائے تب حضرت شیخ البندان سے فرمائے کہ شاہ صاحب آپ کو کھے کہن ہے تو سراٹھ نے اور عرض کرتے کہ جی ہال فعال حدیث کے متعبق دریافت کرنا ہے۔ حضرت شیخ البندرحمہ اند تع لی جو اب مرحمت فرمائے اس کے بعد شاہ صاحب واپس آئے۔

## بر ی کتابیں بر ھانے کی خواہش

ایک مولوی صاحب نو فارغ (جوکسی جگد مدرس ہوئے سے اور ان کوچھوٹی چھوٹی کا بیں پڑھانے کیسے دی گئی تھیں) کونھیں تکرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ بید خیال نہ کرنا کہ بیس علامہ ہوں مجھے بڑی کہ بیل ملنی چاہئے تھیں چھوٹی کتابیں وے کرمیری تو بین کی اس لئے کہ چھوٹی کت بیل جب سینے بیل محفوظ ہوجہ تی بیس تو بڑی کتابوں کیلئے مدوماتی ہو ان کی اس لئے کہ چھوٹی کت بیل جب سینے بیل محفوظ ہوجہ تی بیس تو بڑی کتابوں کیلئے مدوماتی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فر مایا کہ بیس نے اپنے زمانہ طالب علمی بیس شروع ہے آخر تک تم م کتابوں کا تکرار کرایا ۔ جی کہ دورہ حدیث شریف کی کتابوں کا بھی تحرار کرایا گر جب ملازم ہوا تو سب سے پہلے میزان پڑھائی اور حضرت مولا ناظیل احمد صاحب محدث سہار نپوری رحمہ القد تو می فر مایا کرتے تھے کہ بیس نے سب سے پہلے جی بڑی پڑھائی ہے۔

### تھوڑی تنخواہ میں برکت

ارشادفر مایا کے تھوڑی تخواہ میں برکت ہوتی ہے چنانچہ جب میں کا نیورتھا تو میری تخواہ صرف ستر روپے ماہانے تھی ان میں سے ساٹھ روپے گھر بھیج ویا کرتا تھا ہاتی سے ایک وقت کے کھانے کا انتظام کرتا اور ایک وقت کھ تاہی نہ تھا۔ ان میں سے پچھ نچ رہتا تو مہما نول کی کشرت تھی۔ ان کی جائے بانی میں خرج کرویتا اور پھر بھی نچ رہتا تو اپنی ضرورت کپڑے جوتا و غیرہ میں خرج کر لیتا اور بھی بچھ نچ مہتا تو اپنی ضرورت کپڑے جوتا و غیرہ میں خرج کر لیتا اور بھی کھی نچ رہتا تو اس کو جوتا تو کہ ایس خرید تار ہتا پھر بھی بچھ نچ رہتا تو اس کو جوتا کو کی نیت سے روک لیتا۔ چنانچہ ای طرح جمع کرتے کرتے وہاں سے دوج کئے۔

## الجھی تقریر

ارشاد فرمایا که تقریر تو و ہی اچھی ہوتی ہے جس میں بس آیات واحادیث ہوں اپنی طرف ہے کھھ نہ ہوا بی طرف ہے تو ترجمہ ہی کافی ہے۔

# مشائخ کی محبت اکسیر ہے

ارشادفر مایا که حضرت مولا نا عبدالقد درص حب رائے پوری رحمہ الند تعالی نے فر مایا تھا کہ مشاکنے کی محبت اکسیر ہے بشرطیکہ قلب میں خز حصہ شہو میں نے (حضرت دام مجدہ نے) دریافت کیا کہ خز حصہ کا کیا مطلب ؟ تو فر مایا کہ شخ کے قول وفعل پر بیہ بہنا کہ ایسا کیوں کیا ایسا کیسے فرما دیا (مطلب بیا کہ شخ کے قول وفعل کو بلا چون و جرانسلیم کرلے اس میں جمتیں نہ نکا لے۔ حضرت مول نا محمہ یعقوب صاحب نا نوتو کی سے حضرت تھا نوی نے نقل کیا ہے طابعتے کہ چون و چرا بکند ہر دورا بہ چراگاہ باید فرستاد کہ جوطالب علم چون و چرانہ کر سے اور جو مرید چون و چرا بکند ہر دورا بہ چراگاہ بھیج و بنا جا ہے۔ حسنوں میں حباطتی ہے شع کو موج نفس ان کی اللی کیا بحرا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں حباطتی ہے شع کو موج نفس ان کی اللی کیا بحرا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں نہ پوچھان خرقہ قوشوں کو ارادت ہوتو دیکھا تکو سید بیضا لئے بیٹھے میں اپنی آستینوں میں نہ پوچھان خرقہ قوشوں کو ارادت ہوتو دیکھا تکو سید بیضا لئے بیٹھے میں اپنی آستینوں میں نہیں ماتا یہ گوہر بادش ہوں کے خربینوں میں ختمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی خربینوں میں ختمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی خربینوں میں ختمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی

### اسلام سے جزید کاسفوط

ارشادفر ، یا که حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله تعالی کے کسی عامل نے ان کو خطاکھا کہ یہاں کے ذی لوگ بیہ معلوم کر کے کہ اسلام میں داخل ہور ہے ہیں جس کی بنا پر جز بیہ کم سر ہا ہے خزانہ فالی ہے۔ اس لئے آپ اسلام سے جزید من قط ہونے کے قانون کو ختم فرما ویں۔ آپ نے جواب لکھا ان محمد صلی جزید من قط ہونے کے قانون کو ختم فرما ویں۔ آپ نے جواب لکھا ان محمد صلی الله علیه و سلم بعث ها دیا لا جابیا کہ حضور صلی الله علیه و سلم بعث ها دیا لا جابیا کہ حضور صلی الله علیه و سلم بعث ها دیا کر بھیج گئے تھے۔

اس کئے خزانہ خالی رہے تو پر واہ مت کرو۔ وہ کام جس کیسے حضور صلی القد علیہ وآلہ وسلم تشریف لے تھے بینی ہدایت وہ تو ہور ہاہے اور کیا جا ہے۔

# شکر ہدیپرکرنے والے کا واقعہ

ارشادفر مایا کہ گاؤں کے ایک آدمی نے حضرت تھانوی رحمہ اندتی لی کی خدمت میں پچھشکر چیش کی حضرت نے قبول فر ماکر حاضرین مجلس میں تقییم کرادی۔ سب نے کھالی اب اس نے عرض کیا کہ حضرت اب ججھے بیعت فر ما لیجئے فر مایا کہ جمارے بہاں میہ قانون نہیں بیعت ہونے کا اس نے کہا کہ جس قانون وانون نہیں جانتا ججھے تو بیعت کرلوتو میں مرید ہوں گانہیں میری شکر لاؤ حضرت نے فر مایا کیا ای لئے شکر لائے تھے۔ اس میں مرید ہوں گانہیں میری شکر لاؤ حضرت نے فر مایا کہ پھر پہلے سے کیوں نہیں بتلایا اس براس نے کہا کہ پھر پہلے سے کیوں نہیں بتلایا اس براس نے کہا کتنی نے کہا کہ آپ نے کہا کہ آپ نے لوچھا کہ تھری شکر کتنی تھی اس نے کہا کتنی وتنی کی بات نہیں میں تو وہی لوں گا۔ بالآ فراس کو بیعت فر مالیا اس نے عرض کیا ججھے وظیفہ وقلیفہ میں بتلاؤ جبکہ بیعت اور وظیفہ جمع کرنے کا قانون نہ تھ۔ حضرت نے وظیفہ بھی بتادیا پھر کہا کہ کہا کہ جھے تبرک بھی دواس کو تیم کرنے کا قانون نہ تھ۔ حضرت نے وظیفہ بھی بتادیا پھر کہا کہا کہ کہا کہ کہا کہ بی دیا پھر عرض کیا خدمت بھی کروں گا آپ نے اس کا بھی موقع دیا اس کے بعدوہ رخصت ہوا۔ تب حضرت نے فر مایا کہ بردی کی قسمت کا تھا کہ ایک بی دیا پوری کراگیا۔

### اذ كارواشغال ميںفرق

ارشادفر مایا که حضرت مولا نامحمدالیاس صاحب رحمه ابتدتعی کی سهار نپورتشریف لائے تھے میں بھی وہاں تھا بھھ سے دریافت کیا کہ آج کل کیا اذکارواشغال ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں تو اذکارواشغال کا فرق بھی نہیں ہو نتا تو فرمایا کہ جو چیز زبان سے متعلق وہ اذکار اور جو چیز دھیان سے متعلق وہ اشغال۔ (از کھو کا سے نتیدالامت رحمہ اللہ)



#### مختصر سوانح

# مولاناشاه محمر ليتقوب صاحب مجددي رحمه الثد

مولا ناش ومحمر لیعقو ب صاحب کی ولا دے ۲۱ شوال ۳۰ ۱۳۰ ھے میں ہوئی ۔ ساڑھے حیار سال کی عمر میں والدہ صاحبہ کے سابیہ ہے محروم ہوگئے۔ بڑی ہمشیرہ نے ماں کی قائم مقامی کی لیکن ابھی آپ کی عمر ہارہ ہی سال کی تھی کہان کا سابیہ عاطفت بھی سرےاٹھ گیا۔ حیدرآ یا دے قیام کا زمانہ بزے مجاہدہ اور جفائشی کا تھا۔ا کٹر فرمایا کرتے تھے کہ اس سترہ سال کی مدت میں زیادہ تر جوار کی روٹی پر گزر کی'عید کے موقع براس ڈریے کہا حباب نیا جوڑا بنانے پراصرار نہ کریں جنگل میں نکل جاتے تھے۔اس وقت جوارا یک روپہ کی بہت مل جاتی تھی۔۵اسیر جوارمہینہ بھر کیلئے کانی ہوتی تھی'نمک کا بجٹ نہ ہوتا تھا جن ہےروٹیال پکواتے تھے نمک انہیں کی طرف ہے ہوتا تھا۔ کت بیں بغن میں دیا کیں اور روٹیاں کپڑے میں با ندھیں اور گھرے جل دیئے۔ سامن کے دام بھی نہ ہوتے۔ آم کا احیار سالن کا کام ویتا تھ بھی طبیعت میں تقاضا پیدا ہوتا تو گڑ ہے جوار کی روٹی کھا لیتے۔

حیدرآ بادیے زمانہ تیام ہی ہیں تب نے عربیٰ فارس کی تعلیم کے سلسلہ کا آغاز کیا۔

### نظام الاوقات

آپ کا نظام الاوقات عمو ما بدر ہتا ہے کہ فجر اول وقت پڑھ کر اشراق تک مصلے یر بی تنبیجات میں مشغول رہتے ہیں۔ اشراق کے بعد بغیر ناشتہ کئے ہوئے خانقاہ میں تشریف لے آتے ہیں اور درس و تدریس میں مشغول ہوجاتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک سناتے ہیں پھر ایک رکوع کا

ر کیفوب مجد دی رممہ مند مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم کا پڑھتے ہیں۔ پھر مشکوۃ کی چند ترجمہ اور احسن تفاسیر سے پچھ حصہ تفسیر کا پڑھتے ہیں۔ پھر مشکوۃ کی چند ا حادیث مع ترجمہ وتشریح کے ساتے ہیں' اس دوران میں دوایک کتب کا سبق کسی عالم ہے لیتے ہیں۔ای ا ثناء ہیں مریضوں کے بھی ملاح ومعالجہ کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ڈاک بھی ملاحظہ فریاتے میں خطوط کے جوابات سکھواتے ہیں' حاضرین سے خطاب بھی فرماتے ہیں۔ ای گفتگو میں شریعت وطریقت کے اہم نکات نصائح اور ہدایات کا سلسلہ بھی جاری رہتا ے۔ اایجے اور جب صحت بہتر تھی تو ۱۲ یجے تشریف لے جاتے تھے' کھانے ہے فارغ ہوکر قیلولہ فر ماتے ہیں ۔اس کے بعداٹھ کرنماز ظہر اوا فر ما کر پھر تلاوت فرماتے ہیں۔عصر کے بعد مغرب تک تنبیجات میں مشغول رہتے ہیں بعدمغرب اوابین اوا فر ماتے ہیں اور درمیانی او ق ت میں ذکر وسیح میں مشغول رہتے ہیں ۔عشاءادا فر ما کر آ رام فر ماتے ہیں۔ختم خوا جگان یام ونو ب میں ہر جعد کو بعد مغرب اور رمضان مبارک میں بعد نما زجعه کامعمول هے۔(محسیع باللول) آپ کی وفیات ۱۳ اربیج الاول ۱۳۹۰ھ (۲۰مئی ۱۹۷۰) کوہو کی۔



# مولا نالعقوب مجددي رحمه الله كانمول اقوال

## نماز میں جی نہ لگنے کی وجہہ

" بہم کی میں جھے ایک نو جوان مے ، سوٹ ہوٹ میں مابول ، داڑھی صاف ، کہنے گئے جھے بہچانا؟ میں نے کہ نہیں ، کہا میر انام یہ ہے ، حافظ قاری ہوں ، اکثر لوگ جھے اس لباس میں نہیں بہچانے بھر کہنے گئے میر انماز میں میں نہیں بہچانے بھر کہنے گئے میر انماز میں جی نہیں گئا۔ میں نے کہ بالکل قدر تی بات ہے ، ایسے بی ہونا جائے ۔ چڑے کا رف نے میں کام کرنے میں کام کرنے والے کا عظری دو کان میں دم گھنے لگتا ہے اور عطرے کا رفانہ میں کام کرنے والا جب سریش کے کار ف نے میں جاتا ہے تو اس کی جان پر بن جاتی ہے۔"

بره هایے کی شکایت کر نیوا کے کی مثال

''آ خرت اور جنت مقصود اور نتیجہ ہے اور بڑھا پا اور موت اس کا فر ایعہ اور بل ہے،
اس لئے جھے تعجب ہوتا ہے جب کوئی بڑھا ہے کی شکایت کرتا ہے اور بڑے درد وحسر ت
کہتا ہے کہا ہم نابی باتی ہے اور موت تو آئی ہے۔ وہ لڑکوں اور جوانوں کوحسرت ہے کہتا ہے کہ جھی میں بھی ایس تھ ، اس کی مثال تو ایس ہے کہ جیسے کوئی کسان خوشی خوشی کھیتی کرے ، جب غلہ کا شخ اور غلہ اٹھانے کا وقت آ ہے کہ جو اللہ کی ماد قات کا شائق ہو امتد بھی اس کی میں اس کی بھی اس کی بھی اس کی بھی اس کی بھی اس کی معلوم ہوتا ہے۔ مَنْ اَحَبُ لِقَاءَ اللهِ اَحَبُ اللهُ لِقَائَلُهُ. (حدیثوں سے بیمی معلوم ہوتا ہے کہ بندے کے خدا کی طرف سے سلام و پیام آتا ہے کہ بندے کے خدا کی طرف سے سلام و پیام آتا ہے کہ بندے کے خدا کی طرف سے سلام و پیام آتا ہے کہ بندے کے خدا کی طرف سے سلام و پیام آتا ہے کہ بندے کے خدا کی طرف سے سلام و پیام آتا ہے کہ بندے کے خدا کی طرف سے سلام و پیام آتا ہے کہ بندے کے خدا کی طرف سے سلام و پیام آتا ہے کہ بندے کے خدا کی طرف سے سلام و پیام آتا ہے کہ بندے کے خدا کی طرف سے سلام و پیام آتا ہے کہ بندے کے خدا کی خوا کی طرف سے سلام و پیام آتا ہے کہ بندے کے خدا کی خوا کی طرف سے سلام و پیام آتا ہے کہ بندے کے خدا کی خوا کی طرف سے سلام و پیام آتا ہے کہ بندے کے خدا کی خوا کی طرف سے سلام و پیام آتا ہے کہ بندے کے خدا کی خوا کی خوا کی خوا کی خوا کی طرف سے سلام و پیام آتا ہے کہ بندے کہ خوا کی خوا کیا کی خوا ک

## بڑھایاموجبشکر ہے

کسی بندے میں چھیں ،سب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے

''آ دی کی تعریف نہیں جہال سے علوم ومضامین آئے ہیں اس کی تعریف ہے۔ کوئی فوٹی کی تعریف کرے اوراس کا فیضان بتائے۔ ٹوٹی کیے گہاں وقت آ نا جب پائی بند ہو جاتا ہے، پھر میرے فیضان کی حقیقت معلوم ہوگی اس وقت اگر اس ہے کوئی پائی لینے گیا تو وہ کہے گی کہ میں تو خود جلی جاری ہوں، چلو بھر پائی جھے پر ڈال دو۔ یہی انسان کا حال ہے کہ وہ ہر وقت ایک حال ہے کہ کہ یا فی حوض پر بیٹھے وضو کر رہے تھے، اچا تک پائی ہیں گر گئے اور غوطہ کھانے لگے۔ کہ پائی ہیں گر گئے اور غوطہ کھانے لگے۔ کری مشکل سے مریدول نے تکالا اور جان پڑی۔ ایک مرید نے ادب سے عرض کیا کہ حضرت فلال موقع پر دریائے مغرب پر ہے گزر گئے اور پاؤل بھی تر نہ ہوا، آج چھوٹے حضرت فلال موقع پر دریائے مغرب پر ہے گزر گئے اور پاؤل بھی تر نہ ہوا، آج چھوٹے ہیں ہے۔ حوض ہیں گر گئے اور ہوش ندر ہا۔ فرمایا کیساں حال نہیں رہتا، شخ سعدی فرماتے ہیں ہے حوض ہیں گر گئے اور ہوش ندر ہا۔ فرمایا کیساں حال نہیں رہتا، شخ سعدی فرماتے ہیں ہے خود مند کے اسے دوشن گہر پیر خرد مند نوصرش ہوئے پیرائی شمیدی جے ادر جاہ کنوائش ندیدی

دے پیدا ودیگردم نہاں ہست

مكفت احوال ما برق جهال بست

اگر وروکش برجاے بماندے سردست از دو عالم برفشاندے

محبت بروی چیز ہے

محبت بڑی چیز ہے۔ محبت پٹرول کی طرح ہے جس سے ہر چیز چل سکتی ہے۔ فرمایا کہ آ ہے کو یا د ہوگا کہ ایک صی لی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ قیامت کب ہوگی؟ فر مایا کہتم نے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے ( کہتم کواس کااس قد راشتیا ت ہے ) کہا کہ میرے یاس اس کے لئے پچھڑیا دوعب دات نہیں البتہ مجھےالتداوراس کے رسول ے محبت ہے۔ فر مایا "الموءُ مع من احب. " (انبان آخرت ش ای کے ساتھ ہو گا جس ہے (اس کو) دنیا میں محبت تھی ) فر مایا حضرات چشتیہ کی نظراس پٹرول ( دردو محبت ) پرزیادہ ہے اور اس سے ان کی ریز تی اور علوشان ہے۔

سلوك بنهي تمام بين ہوتا

بجھے اس لفظ پر بہت تعجب ہوتا ہے جب کوئی صاحب کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کا سلوک تمام ہو گیا۔ کیا سلوک بھی تمام ہوسکتا ہے؟ بیتو ایک دریائے ناپیدا کنار ہے، بیتو خودا بی کم ہمتی اور خامی کی دلیل ہے۔جس نے سمجھا کے سبوک تمام ہو گیا۔اس کی ترتی رک گئی اور وہ ایک منزل ہر رہ گیا، اسی طرح پہ کہنا بھی مجھے بہت محسوں ہوتا ہے کہ قرآن ختم كرليا - حديث كا دوره ممل ہو گيا، بھلاقرآن وحديث كا بھى كہيں اختيام ہے؟ یوں کہنا جائے کہ میں نے اپنی تمام عمر کردی۔ عارف نے تو فر مایا ہے:

ما جمچنال در اول وصف تو مانده ایم

اے برتر از قیاس دخیال و گمان دوہم در ہر چہ گفتہ ایم نوشتیم وخواند وایم منزل تمام گشت و بیایاب رسید عمر

بند کی سب سے او نیجامقام ہے

بندگی اورا پنے کومٹا نا سب سے او نبی مقام ہے بے نفسی ،خودا نکاری اورا پنے کو خاک وخس وخاش کسمجھ لینے ہے ہڑ ھاکر کوئی مرتبہاور کمال نہیں۔امام ربانی فرماتے ہیں کہ جن لوگول سے کرامات کا بہت ظہور ہوا ہے۔ان کو قیامت میں تمنا ہوگ کہ کاش ایبانہ ہوتا۔کڑا ا ما نک بور میں ایک بزرگ گزرے ہیں۔حضرت خواجگی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہان کے لوح مزار پریہ دوشعر لکھ دیئے جائیں ہے

برائے خدا اے عزیز ان من نویسید برگور من ایں سخن کہ چوں خواجگی درند خاک شد کوشد و حسکم جہاں پاک شد

کیفیت حاصل نہ ہونے کی بلیغ مثال

ایک مرحبہ پھوذکروشغل کرنے والوں نے جوایک شیخ نے تعلق رکھتے تھے شکایت کی ہم عرصہ سے اللہ اللہ کررہے جیل کیکن ہمارے اندرکوئی کیفیت پیدائیس ہوئی اور نہ ہم کواس کا پچھ احساس ہوتا ہے، فرہ یہ ، ذکر کرتے وقت آپ کو پچھوساؤں اور خیالات آتے ہیں ، انہوں نے کہا بہت ، فرمایا کہ شکر سیجئے کہ ذکر اپنا کام کر رہا ہے۔ بیاس اثر کی دلیل ہے، آپ کنوال کھودتے ہیں تو پہلے کیا نکلتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مٹی اور پھر ، فرمایا جو پچھ باطن میں ہوتا ہے پہلے وہی نکاتا ہے ، اس کے بعد پائی کی نوبت آتی ہے، بیتو رسول القصلی القد علیہ وسم کام ججز ہ اور صحابہ گی خصوصیت تھی کہ آپ نے ان کو جر سے ہوئے لبالب حوض پر لے جاکر کھڑا کر دیا اور ان کومٹی اور بھر نکا الب حوض پر لے جاکر کھڑا کر دیا اور ان کومٹی اور بھر نکا کے نظر ورت پیش نہ آئی ۔ کو ہر مقصود اور نسبت باطنی ان کو بیکدم سے حاصل ہوگئی۔

### استخاره كاغلط استنعال

لوگوں نے استخارہ کا بھی بہت غلط استعمال شروع کر دیا ہے بدیبیات اور مشاہدات میں استخارہ نبیں ہے۔ پہلے القدنے آئی تھیں دی بین و یکھنے کے سئے ، یہ بخر ہے یاسنگ مرمر ہے، اس کے لئے استخارہ کی ضرورت نبیس ،لوگ پہلے دل میں ایک چیز طے کر لیتے ہیں ، پھر استخارہ کرتے ہیں اور جب کوئی خواب اس کے مطابق نظر آتا ہے تو اس کوسند بنالیتے ہیں۔

# کسی کا دین دیکھنا ہوتو اس کی دنیادیکھو

مولا نا عبدالشكورُ اور حاجی مشاق علی خال مرحوم نے حضرت مولاعین القضاۃ کی ایک

بات سنائی ، میں نے اس کواپی عادت کے مطابق لکھ لیااور میں نے کہا کہ عمر بھر کے لئے میں یہ است سنائی ، میں نے کہا کہ عمر بھر کے لئے میں یہی ایک ہات کافی ہے۔ انہوں نے نقل کیا کہ حضرت مولانا فر ماتے تھے کہا گرکسی کا دین و کھنا ہوتا۔ مولواس کی و نیاد کچھو، یعنی اگر و نیاشریعت کے مطابق ہوگا۔

### رونگٹول کی دُ عا

ایک مرجہ ہمارے یہاں مزدور نگے ہوئے تھے۔ میری عدت ہے کہ میں بھی کام
کرنے والوں کے ساتھ شامل ہوجاتا ہوں ، اکثر تجربہواہے کہ ان غریب اور ہے پڑھے
آ دمیوں کی گفتگو ہے بعض مرجہ کوئی بڑا نکتہ اور بڑے کام کی بات ہاتھ آجاتی ہے، چنا نچہ میں
بھی ان کے کام میں شریک ہوگیا۔ جب ان میں گھل مل گیا اور پچھ بے تکلفی ہوئی تو انہوں
نے کہا بابا جی ، ہم پچھ کہنا چا ہے بیں۔ میں نے کہا کہو۔ میں اسی لئے تو گھلا ملا ہوں ، انہوں
نے کہا کہ ہم فلاں جگہ کام کرتے تو ہم کو زیادہ مزدوری ملتی ہے۔ میں نے کہا کہتم اطمینان
رکھو، یہاں مزدوری خاک نے سے گی ، یہاں تو صرف دعا کیں ملیس گی ، شام کو جب چھٹی ہوئی
تو میں نے ان کو حساب سے زیادہ اور ان کی تو قع سے بڑھ کرمزدوری دی۔ اس پروہ توثی ہو
کر کہنے گئے ، بابا جی ، ہمارار ونگوار ونگوا آپ کے لئے دعا کرے گا میں نے کہا ، یہی تو چ ہئ
زبان سے دعا کرنے سے رونگوں کا دعا کرنا کہیں بڑھ کر ہے زبان کی دعا میں تو تھنع و
ریا کاری بھی ہو کتی ہے اور نمفلت کا شائبہ بھی ، لیکن اس میں خلوص کے سوا پچھٹییں ، میں
ریا کاری بھی ہو کتی ہے اور نمفلت کا شائبہ بھی ، لیکن اس میں خلوص کے سوا پچھٹییں ، میں
ریا کاری بھی ہو سے ہو کی دیا کرتا ہوں ، اس سے بڑے بڑے سیتی لیتا ہوں۔

خدا كانام لينابنسي كهيل نهيس

إِنَّ اللَّهُ اشْتَرَى مِن الْمُؤُمِنِيِّنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمُوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ (بِ اللهُ اللهُ

تظمتی اورایک لمحہ بھی اینے وقت کا ضائع نہیں کرتا ،حضرت مویٰ کواس ہے ملنے کا بڑا اشتیاق ہوا جب اس کومعلوم ہوا کہ بیدحضرت موی ہیں تو وہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ مجھے عرصہ ہے امتد کے نبی کی زیارت کا اشتیاق تھا خوب ہوا کہ آج دیدار ہو گئے۔اگر اللہ تعالیٰ ہے مناجات اور شرف ہم کلامی کاموقع ہوتو ہید عاکر لیجئے گا کہاللہ مجھےایک بارا بنانام لینے کی تو فیق ویدےاور مرنے سے پہلے ایک مرتبہ وہ یاک نام لیما نصیب ہوجائے۔حضرت موی کو برواتعجب ہوا کہ ية وجروفت الله كانام بى ليتار جهاب اوركيا جاجها ٢٠ غرض جب حضرت موتل كوباريا بي ہوئی اور ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا،عرض کیا،خدایا تیرے فلاں بندہ نے مجھ سے بیخواہش کی کہ میں تجھ سے عرض کروں کہ تیرا نام لیٹا نصیب ہو جائے ،فر مایا، احیما اس کی دعا قبول ہوئی ،اس کومیرا نام لیمانصیب ہوجائے گا ، جب حضرت موتی اس کے پاس ملیٹ کرآئے اور کہاتمہاری دعا قبول ہوئی ،التد تعالیٰ نے فر مایا ہے کہتم کونام لینا نصیب ہوجائے گا،بس اس یراس نے ایک نعرہ لگایا،اور اللہ کا نام لیا،اللہ کا نام لیتے ہی جان بحق تشکیم ہو گیا۔حضرت موتیٰ کو بڑا تعجب ہوا اور بارگاہ اہنی میں رجوع فر مایا ،ارش دہوا کہ اسم ہے مانوس تھا ہسمی تک نہیں پہنچ تھا،ابمسمی تک پہنچ گیا،حقیقت بہی ہے کہ پہلے کثافت کو دور کرتے ہیں، پھرحقیقت تک چہنچتے ہیں، مہلے تخلیہ ہوتا ہے، پھرتحلیہ ،کسی کونماز کے لئے کہا جائے اور اس کو بشری ضرورت کا تقاضہ ہوتو پہلے وہ اپنی ضرورت رفع کرتا ہے، ینماز بی کی تیاری ہے۔

## روح کی تفسیراوراسکی بلیغ مثال

انسان کے جسم کی ساری قدرو قیمت روح ہے ،روح نہیں تو انسان کا جسم ہے قبیل الو الو و کے مِنْ اَمْوِ وَ بِی کی تفسیر میں لوگوں نے صفحے کے صفحے کے صفحے کی جسے ہیں ،لیکن مجھے تو ایک مثال ہے اس کے معانی خوب سمجھ میں آئے سب سمجھے ہیں کہ مجھے نوٹ ہے و کیسی کے معانی خوب سمجھ میں آئے سب سمجھے ہیں کہ مجھے نوٹ ہے و کیسی ہو اگر تھم ہو ہیں کہ مجھے نوٹ ہے و کیسی ہو کہا کہ میں تو نوٹ روی کا غذہ ہے زیادہ نہیں۔ پھر نہ کوئی اس کو جائے کہ فلال نمبر کے نوٹ بریکار ہیں تو نوٹ روی کا غذہ ہے زیادہ نہیں۔ پھر نہ کوئی اس کو جس ایسی معاطب سے کہا کہ میں ایسی دیکھی گانہ کوئی اس کی حفاظت کرے گا۔ میں نے ایک صاحب سے کہا کہ میں ایسی

ترکیب بٹاؤں کہ تیرہ بزار روپے تجوری میں رکھے رہیں اور تفل بھی ندٹو نے اور چوری چے ہا کہ نیاں ہے۔ تھم آجائے کہ فلال نیان کے نوٹ بیار ہیں، وہ نہیں چیس کے بس تجوری میں رکھے رکھے وہ نوٹ بہان فان کے نوٹ بیار ہیں، وہ نہیں چیس کے بس تجوری میں رکھے رکھے وہ نوٹ بہان اور بے قیمت ہوجا کیروح تفس اور بے قیمت ہوجا کہ روح تفس عضری سے پرواز کر جائے اگر وہ آئی برجول اور بڑے بڑے قلعول میں بھی ہوں تو لاشہ بے جان اور مٹی کا ڈھیر۔ اس کو تر آن مجید میں کہا گیا ہے:۔

اَیُنَ مَا اَکُونُوا یُدُدِ سُکُنُمُ الْمَوْثُ وَلَوْ سُکُنَمُ فِی بُرُوْجِ مُّشَیدَةِ جہاں کہیں بھی تم ہو پالے گئم کوموت اگر چہتم مضبوط برجیوں میں کیوں نہ ہو۔ تبحوری میں نوٹ ہیں گر بے قیمت کاغذ کا ڈھیر، آئنی برجوں اور سنگین تعموں میں انسان ہیں گرجسد بے جان اور خاک کا ڈھیر، دونوں میں کیا فرق ہوا؟

### خدا کی ناقدری

ایک بڑی فی والدصاحب کے پاس اکثر آئی تھیں اور اپناد کھڑاروتی تھیں۔ ہمیشہ رام
کہ نی سناتی تھیں۔ ایک ایس ہی رام کہ نی سنانے مگیس اور بہت ہی تکلیفیں اور پریشانیاں
بیان کر کے کہنے گئیس بنہیں ہے وہ نہیں ہے کہنے گئیس میراتو اللہ کے سواکوئی نہیں ہے میں
نے کہا کہ آپ نے خوب کہا۔ مجھے ہوشاہ اپنی گود میں بٹھالے اور میں ہزاروں شکایتیں کر
کے کہوں کہ میراتو ہوشاہ کے سواکوئی نہیں ، یہ بادشاہ کی تعریف ہوئی یا ہجو؟

## شریعت کی کسوٹی سب سے زیادہ ضروری

وظائف واذ کارے بعض مرتبہ فتو حات کا دروازہ کھلٹا ہے، اس وقت ہیرد کیھنے کی بات ہے کہ بیرحلال ہے یاحرام، شریعت کا حکم ہے یہ نہیں، اگراس امتحان میں پورااتر اتو پھراللہ کی مدد ہوتی ہے، اور دروازہ کھل ج تا ہے۔ وہلی میں ایک زرکوب تھا نیک اور صالح آ دمی، ایک دن مجھ ہے کہنے لگے کہ جب ہے میراہاتھ برکارہوگیا ہے اور ور ق کو شنے ہے میں معذور ہوگیا

ہوں ، تنگدی ونا داری نے پریشان کردیا ہے ، میں نے پچھ پڑھے کو بتادیا۔ چندون کے بعدوہ ملے اور بہت خوشی سے کہنے لگے کہ آپ نے پڑھے کو جو پچھ بتایا تھا اس سے بڑا فی ندہ ہوا ، میں سڑک پر جا رہا تھا کہ ایک پڑیا پڑی ہوئی دکھائی دی میں نے اٹھایا تو اس میں سوسو کے توٹ سے سے میں نے کہ بیاس پڑھنے کی برکت ہے اور رکھائی ، میں نے جواب دیا کہتم کواس وقت سمجھنا جا ہے تھی کہ بریتا جائز ہے ، اگرتم اس استحان میں پورے از تے تو پھر ابتد کی مدو ہوتی ۔

## ذكرومرا قبه كي مثال

قرآن مجید میں تھم ہے اڈٹخروا اللّٰہ دِٹحرّا کینیوّاذکر کی کثر ت کرنے ہے ذکر ذہن میں جم جاتا ہے اور جو چیز ذہن میں جم جاتی ہے سامنے آتی ہے ، ایک ٹائیسٹ نوجوان کہنے گئے کہ سونے میں بھی اور نماز میں بھی وہی حروف سامنے آج تے ہیں ، اور بغیرذہن میں جے ہوئے کوئی ٹائپ نہیں کرسکتا ،اس کا نام مراقبہ۔

### دولت کی بیماری

جب میں کسی کھاتے پیتے آدمی کی نبض دیکتا ہوں اور وہ کر ورمعلوم ہوتی ہے تو میں بھی جاتا ہوں کہ یا تو ان کے پاس مال زیادہ ہے یا مال کی محبت، اکثر لوگ اس مرض میں جتلا ہیں جس کا قرآن میں ذکر کیا گیا یلئیٹ گنا مِفُلَ مَآ اُوْتِی قَادُوْنُ اِللّٰهُ مَن بِتلا ہیں جس کا قرآن میں ذکر کیا گیا یلئیٹ گنا مِفُلَ مَآ اُوْتِی قَادُونُ اِللّٰهِ کَلُوْتُ کَمْن میں نے ایسے بہت لکو وہ حکے عطیم عضا بال وولت پر شک اور مال کی کشرت کی تمن میں نے ایسے بہت ہوئے دیکھا۔ جو اس مرض ہے آزاد ہے، وہ تندرست اور قوی و تو انا ہے، میر ہوتے ہوئے دیکھا۔ جو اس مرض ہے آزاد ہے، وہ تندرست نے کہا کہ آپ کی تندرتی بہت انہی ہے، میں فراتو کی مایا کروتندرست رہوگے، (یعنی ہے فکری اور استغذاء) ایک فراکٹر صاحب نے جھے و کھے کر کہا کہ آپ جھے نہیں؟ (حضرت کی عمر مبر دک اس تحریر کے وقت ۸۵ مال کی ہے اللہ تعالی برکت عطا فر ہے لیکن قد مبارک میں ذرا بھی خمی فرائیس جھا، جو فریسے کہا میں نے کہ میں جھکار ہتا ہوں، (یعنی ضدا کے سامنے) س لئے نہیں جھا، جو فہیں۔) میں نے کہ میں جھکار ہتا ہوں، (یعنی ضدا کے سامنے) س لئے نہیں جھکا، جو فہیں۔) میں نے کہ میں جھکار ہتا ہوں، (یعنی ضدا کے سامنے) سے لئے نہیں جھکا، جو

مُخْصَ بِهِى نَانُوكَ مَهُ بِهِيمِ مِن بِرُاء اللَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَاللة الحُلَدَةُ وَمِالَ ال كُوْفُكُرات بِرِينَ نَول نِي آهِرا۔

## نیت سب بچھ ہے

شخ سعدی فرائے بین کہ ایک و دشاہ اور ایک درویش کا انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا کہ و دشاہ تو جنت میں ٹبل رہا ہے اور درولیش دوز نے بین پڑا ہوا ہے، کسی بزرگ سے تعییر پوچھی تو کہا کہ وہ بادشاہ صاحب تخت و تاج تھا گر درولیش کی تمنا کرتا تھا اور درولیش سے تو نقیر ہے نواگر بادشاہ کو درشک کی نگاہ ہے دیکھتے تھے اس طرح اگر کوئی شخص مجد میں ہے اور اس کا دل لگا ہوا ہے کہ جلدی نماز ہواور میں اپنے کا م کو جاؤں تو گویا وہ مجد سے باہر نکل چکا اور اگر کوئی بازار میں ہے اور اس کا دل محد و نماز میں ما ہوا ہے تو گویا وہ نماز ہی میں ہے، یہی معنی ہیں انتظار المصلون و بعد المصلون کے نہ نہوں معلوم ہوگا۔ فیمن شفنے کا نام نہیں ، معلوم نہیں ہم کہ سے ہیں ، اس کا حال قیامت میں معلوم ہوگا۔ فیمن شفنے نگائٹ مؤازینئہ فاولینگ میم اور انگر کوئی ہوا تو اُدھر ، اگر ادھر کا پلہ بھاری ہوا تو ادھر۔

قرآن وہ آئینہ ہے جس کوہم ہمیشہ الٹا کر کے ویکھتے ہیں

ہماری اور قرآن کی مثال ایس ہے کہ جینے کی شخص کے پاس کوئی سینے ہو، مدت سے
اس کے پاس دکھا ہوا ہے، لیکن وہ ہمیشہ اس کو الٹاکر کے دیکھتا ہے، اور اس کو پچھنظر نہیں آٹا،
مشاک مجاہدات کرات ہیں، مراقبات بتات ہیں، مرغوبات چھڑات ہیں، انبیاء نے مراقبہ
نہیں بلکہ مشاہدہ کرایا ہے، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ آئیے کوسیدھا کر کے دیکھوسب پچھنظر آ
جے گا، یتا ٹیٹھا الگذین امنوا اتقوا اللّه وَلْتَنظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتُ لِغدِ (اے ایمان
والو! اللہ سے ڈرواور ہرنش دیکھے اور سوچ کہ اس نے آنے والے دن کے لئے (روز
قیامت کیلئے) کیا کیا ہے۔ )بس بہی آئینہ کوسیدھا کر کے دیکھنے کی تعلیم ہے۔

# بإخانه جانا ضروري كام ہے ليكن اسكومقصد تبيس بنايا جاسكتا

مقصد تخین کو بھلاکرایک ایس تعیم میں منہ کہ ہونا جوموت کے بعدی زندگی میں کام آنے والی نہیں ، لوگ بری عظمندی اور ترتی سمجھتے ہیں ، اس تعلیم میں کوئی حرج نہیں ، ضرورت کے لحاظ سے اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے ، مگر اس کو کمال اور ترتی سمجھنا ہے جہ ہے ، پاخانہ جانا ضروری کام ہے ، مگر وہاں بیٹے کرکوئی بیٹیس کہتا کہ فیمت خانہ میں جیٹھا ہوں۔

## اعتراف قصورسب سے بردی صدافت ہے

کل ایک بچے نے دل خوش کر دیا۔اس سے پوچھا،میاں کیا کررہے ہو؟اس نے کہا کہ''عمرضا کع کررہا ہول''۔ بیاحساس اوراعتر اف بڑی چیز ہے۔

# بندہ کا کام غلامی و تابعداری ہے خواہ کچھ ملے یانہ ملے

شیخ سعدیؓ نے ایک ہزرگ کی حکایت تکھی ہے کہ تمام رات من جات و دعامیں مشخوں رہے سے کو ایک نیبی آ واز آئی کہ تم مر دو دبارگاہ ہوتمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ،ان ہزرگ کے چہرے میں کوئی تغیر نہیں ہوا، مریدوں نے کہا کہ کیا حضرت کے گوش مبادک میں یہ ندائے نیبی نہیں ہی پہنچی ؟ فرمایا کہ پہنچی ، انہوں نے عرض کیا کہ پھراس سے حضرت کی طبیعت ندائے نیبی نہیں ہی بی فرمایا کہ پہنچی ، انہوں نے عرض کیا کہ پھراس سے حضرت کی طبیعت مبادک پر کوئی اثر نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں ، وہ چاہے مقبول کریں یا مردود، اگر اس کا دروازہ ہمارے لئے بند ہے تو ہم جا کیں کہاں؟ اس کے دروازہ ہمارہ وایرانیان تھا بتم مقبول ہو۔

## سنت کی بے تو قیری

بعض لوگوں کواگر کسی شرعی امر کے لئے کہ جائے تو بہت دنی زبان سے کہتے ہیں کہ سنت ہے لیمن کوئی ضروری اورا ہم چیز ہیں ، میں کہتا ہوں کہ بیا کسنت تو ہے مگر ریہ لہجہ کفر ہے ، زور سے عظمت کے ساتھ کیول نہیں کہتے کہ سنت ہے جو ہرائیان ،ابتداوراس کے دسول کی محبت اور عظمت ہے۔

## ایک بزرگ کی تیلی حکایت

کی بزرگ اقصہ ہے کہ انہوں نے اپ فودم ہے کہا کہ چلم پینے کے لئے آگ ای اہی کوآ گئی تو میں برارگ اقصہ ہے کہا ہوں ہے کہا کہ اس خواس ہا کرآ گ واکن تو وہ مک ، دار دغہ جہم نے کہا کہ یہاں آگ واگ نہیں ہے ، یہاں جمخص اپی آگ ای ہے ساتھ لاتا ہے ، یہاں جمخص اپی آگ اپ ساتھ لاتا ہے ، یہاں دخالاق حکایت ہے ، دو ہمارے اعمال واخلاق حکایت ہے ، دو ہمارے اعمال واخلاق جی ، قر آن شریف میں آتا ہے ، باز اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ ا

### وظيفه كاراز

اوگ فر اکثر کرتے ہیں کہ وظیفہ بتا دیجے ۔ آج پیٹی ہے۔ عظمت تو ول میں حاکم کی بھی ہے، اب وظیفہ کیا اثر کرے گا۔ ایک بی بی تشریف لا کیں۔ مصیبت بیان کی ، میں نے لاحول و لا قو ق الا مالله کا وظیفہ بتایا۔ کہا ہتو میں پڑھتی ہی ہوں۔ میں نے کہا آپ تشریف لے جائے۔ اللہ کے رسول نے تو فر مایا تھا کہ یو ش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے اور آپ کے بزد یک کوئی ہت ہی نہیں ، اس کے مقابلے میں ایک دومرے صاحب تشریف مائے اپنی ایک پر یہ نی نی بیان کی ، میں نے لاحول و لا قو ق الا باللہ کاختم بتایا۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑے ہے دی رحضور (حضرت پیرابواحمد صاحب) (صاحب ملفوظات حضرت مولا تا شاہ محمد کہا یہ تو بڑھے سے ایک شخص کہا یہ تو بڑھے سے ایک شخص بی بیت ہو بیا ہوں نے بیا بی تھا کہ اس کے بڑھے سے ایک شخص جس کو بی نی کی سزا ہوئی تھی ، بری ہو گیا ، انہوں نے عظمت کے ساتھ پڑھا اور نی ملریقہ پر ابن کی ایس می دوہوئی کے جرت ہوگی ۔ ایسے بہت سے واقعات پیش آئے ہیں۔

# جنازه میں شمولیت بھی رسم بن گئی

میں نے ایک دوست ہے کہا کہ لوگ جنازہ میں شامل ہوتے ہیں۔ بجھے ایک بھی جنازہ میں شامل ہوتا نظر نہیں آتا۔ جنازہ میں شہولیت بیہ کہ آدمی ہے کہ یہ جنازہ فلاں آدمی کا نہیں پڑا ہے، دراصل میں مرا ہوں، یہ نماز جنازہ میری نماز جنازہ کا ریبرسل (حضرت نے یہی لفظ استعہل کیا اور متعدد بار متعدد موقعوں پر یہ لفظ استعمل فرمات رہے۔ ) ہے، لیکن مجھے زندگی کی ایک مہلت مل گئی ہے۔ جھے ہے کہ میں مرا ہوں۔ یہ میرے فان نے جہا گیر آباد میں انتقال کیا، میں نے کہا غلط الصحیح بیہ ہے کہ میں مرا ہوں۔ یہ میرے فان نے جہا گیر آباد میں انتقال کیا، میں نے کہا غلط الصحیح بیہ ہے کہ میں مرا ہوں۔ یہ میرے انتقال کی خبر ہے۔ جھے بچھنا چا ہے کہ یہ میری ہی نماز پڑھائی جار ہی ہا اور پھر قبرد کھو کر یہ سب ارادے اور آرزہ کیں وثن ہور ہی ہیں، لیکن اس کے برخلاف میں نے دیکھا ہے کہ نیسب ارادے اور آرزہ کی وثن ہور ہی ہیں، لیکن اس کے برخلاف میں سگریٹ پی رہے تھائی کو ذرا جھکا دیا کہ بجھے نہیں اور ہاتھ اٹھا کر دع کرنے لگے۔ پھر بہتور سگریٹ پی رہے، قبر تجدیم وی ہے۔ میں نے منشی تھیم الدین سے کہا کہ دیکھے مردہ سرون گورلاف کرامت چہی زنی ایمان آگر بگور بری صدکرامت است بیرون گورلاف کرامت چہی زنی ایمان آگر بگور بری صدکرامت است بیرون گورلاف کرامت چہی زنی ایمان آگر بگور بری صدکرامت است

اگربارات بردی وجوم برهام سے ہادر برائز کے واحد شام ہے کیکن وشاال بیل او مجھفا کدہ ہیں۔

# كلام كاليح مطلب كب سمجه مين آتا ہے؟

کلام کامی کی جر جمہ متکلم کی حالت اور موقعہ کلام کو دیکھنے کے بعد ہی ہوسکتا ہے۔ کسی صاحب کے بیمال ایک غیر ملکی خاوم تھے جو زبان اچھی طرح نہیں بچھتے تھے، وہ صاحب ایک مرتبہ بہت الخلاء میں تھے، انہوں نے کہا پائی لاؤ۔ خادم نے کسی سے دریا فت کیا کہاں کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے لوٹے کی طرف اشارہ کیا کہاں میں پائی لے جاؤ، وہ بے چارہ سمجھا کہاں جملہ کا بھی ترجمہ ہے، ایک دن انہوں نے وسترخوان پر پائی ما نگا۔ وہ خادم جارہ سمجھا کہاں جملہ کا بھی ترجمہ ہے، ایک دن انہوں نے وسترخوان پر پائی ما نگا۔ وہ خادم

صاحب پا خانہ کے لوئے میں پائی لیگر پنچے، لوگوں نے ان کوٹو کا اور کہا گلاس میں پائی لے کرچیش کرو، اب وہ سمجھے کہ اب اس جملہ کا بہی ترجہ ہوگی، ایک مرتبہ صاحب خانہ نے پھر پاخانہ سے پائی مانگا، وہ اب کے گلاس میں پائی لے کرچینج گئے، یہی حال اجھے اجھے جھد ار لوگوں کا ہے اور یہی وحد ۃ الوجود اور بڑے بڑے جھڑوں کاحل ہے کہ کلام، شکلم کی حالت سمجھے بغیر سمجھے بغیر سمجھے میں نہیں آسکتا، ویکھنا یہ ہے کہ شکلم نے جب بدکلام کیا تو وہ کس مقام پرتھا، اس کر کیا حالت طاری تھی، اس کی کیا کیفیت تھی، بے کل اگر فصیح و بلیغ الفاظ ہولے جا کیں تو ال پرکیا حالت طاری تھی، اس کی کیا کیفیت تھی، بے کل اگر فصیح و بلیغ الفاظ ہولے جا کیں تو ال سے کوئی فاکدہ نہیں اٹھ سکتا کسی نے میر اور ماغ مغیر کر دیا ہے۔ 'وہ بے چاری کچھنٹ بھی ، دوسرے نے کہا'' بلکے ہاتھ جھاڑ، گرد آر دی دماغ مغیر کر دیا ہے۔ 'وہ بے چاری کچھنٹ بی دوسرے نے کہا'' بلکے ہاتھ جھاڑ، گرد آر دی ہے۔ کسی نے دیہا تیوں سے پوچھا کہ''آپ کے قریات میں امسال تقاطر امطار ہوا یا شہیں۔ 'وہ پچھنٹ بڑا یا نہیں تو وہ بجھنٹ بڑا یا نہیں تو وہ بھی گئے۔

## گنهگاروں ہی کی ضرورت ہے

جب کوئی آ کرکہت ہے کہ سب سے بڑا گنبگاریش ہوں، تو میں عرض کرتا ہوں کہ تہماری ہی ضرورت تھی، یہ بڑے کام کی چیز ہے، ابتد کی راہ یس ان (معاصی) کی قربانی وو، نوٹول کے نزانے سے کام چاتا ہے، مائی میں ماکر کھائے نہیں جہتے، ان نوٹول کے نزانے سے کام چاتا ہے، مائی میں ماکر کھائے نہیں جہتے، ان نوٹول کے نزائے بنگ ہے، یہ تو ہواستغفار کا بینک ہے جہال یہ نوٹ نزائے جہاں ان کی ما تک ہے، ابتد تعالی فرماتا ہے وَ مَنْ یَدُعُ مَعَ اللّٰهِ اِللّٰهَ اِللّٰهَ اِللّٰهِ اِللّٰهَ اللّٰهِ اِللّٰهَ اللّٰهِ اِللّٰهَ اللّٰهِ اِللّٰهَ الْکُفِورُونَ (اور الحَورَ لَا بُورَهَانَ لَلَٰهُ بِلهُ اللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهَ اللّٰهِ اِللّٰهَ اللّٰهِ اِللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰه

یا در ہے کہ کافر فلاح یا بنیں ہوسکتا) اب اس کی اصلاح و تلافی کی تد ہیر بتاتا ہے و قل رب اغفر و ار حم و أنت خیر الراحمین "(ادر کہوکہ اے پروردگار بخش و ہے اور رحم فر ماد ہے کیونکہ توسب سے اچھار حم فر مانے والا ہے)

## سورهٔ والعصر کی روشنی میں

### نكاح خلاصه وجامع عبادات

نکاح افضل ترین عبادت ہے، بلکہ فلا صداور جامع عبادات ہے اگراییا نہ ہوتا تو انبیاء علیہم السلام کواس میں امت کے مقابلہ میں انتیاز حاصل نہ ہوتا۔ ہرمسلمان کو چار بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، لیکن انبیاء میہم السلام کے لئے اس تعداد کی قید نہ ہی اورافضل الرسل اور آخری نبی کے گھر میں بیک وقت نو بیویاں تھیں اور فرماتے "کھینی یا حصیواء" (آؤ کا اکتر جھے سے باتیں کرو) آپ نے کہی میت واٹس کے اظہار کے لئے کہانیاں بھی سنائی عائشہ جھے سے باتیں کرو) آپ نے کہی میت واٹس کے اظہار کے لئے کہانیاں بھی سنائی ہیں۔ (حدیث ام زرع کی طرف اشارہ جو بخاری میں بری تفصیل کے ساتھ آئی ہے اور

مو، نامحمہ بیفقوب مجدد کی رحمہ اللہ میں اسائل کیسے ہیں) کیکن بہت کم لوگوں کو اس کے برے برے علماء نے اس کی شرح میں رسائل لکھیے ہیں) کیکن بہت کم لوگوں کو اس کے عبادت ہونے کا استحضار ہے۔ کیا آپ نے کسی کونماز میں سگریٹ بیٹے ہوئے دیکھ ہے؟ نیکن میں نے نوشہ کو بار ہامجلس نکاح میں سگریٹ ہےتے ہوئے دیکھاہے، اگر اس کواس کاعلم ہوتا کہ وہ ایک اعلی درجہ کی عب دت میں مشغول ہے تو تقریب الی اللہ کا ذریعہ ہے تو وہ اس طرح ہے اس میں ایسی چیز وں سے احتر از کرتا جیسے کو فی شخص نماز میں سگریٹ نہیں بی سکتا۔

## موت ہے وحشت کوتا ہ نظری ہے

موت کا صدمہ اور اس ہے وحشت کوتا ہ نظری پر بنی ہے۔ بچوں کے کپڑے ا تاروتو منہ بن تے ہیں اور روتے ہیں۔ان کوخیر نہیں کہ یہ کیڑے اس لئے ا تارے جارے ہیں کہاس ہے اچھے کیڑے پہنائے جا کیں۔عید کے دن بچوں کے کیڑے اتارتے اور نہلاتے ہیں تو کس قدرروتے ہیں ،عید کا جوڑا اس کے بغیر بیس بہنا یا جا سکتا۔ ( ماخوذ اصحبیعے باال دل)



#### مختصر سوانح

# مسيح الامت مولاناً من الله صاحب رحمه الله

آپ ۱۳۲۹ھ میں صلع علی گڑھ کی ایک بہتی سمرائے برلہ میں بیدا ہوئے آپ کے والد ماجد جناب احمد حسین خان صاحب شیروانی خاندان کے چٹم و چراغ تھے اور اپنے علاقے میں بڑے بااثر اور ہر دلعزیز سمجھے جاتے تھے۔

آب نے ابتد کی تعبیم اینے وطن ہی کے ایک سرکاری سکول میں درجہ ششم تک حاصل کی اوراس کے ساتھ بہتنی زیوراور حصرت حکیم الامت کے مواعظ کا مطالعہ جاری رکھا سکول میں آپ ہمیشد متناز نمبروں سے کامیاب ہوتے رہے کیکن طبیعت چونکہ ابتدا ہی ہے دین تعلیم کی طرف،راغب تھی اس لئے پچھ عرصے کے بعد والدصاحب نے آپ کا طبعی رحجان دیکھتے ہوئے آپ کوفاری اور عربی کی تعلیم شروع کرادی ابتدا ہے مشکوۃ شریف تک کی تعلیم آپ نے ا ہے وطن ہی میں حاصل کی آپ کے اس وقت کے اس تذہ میں حضرت مولا نامفتی سعید احمہ صاحب تکھنوی بطور خاص قابل ذکر ہیں جن ہے حضرت نے منحکوۃ سمیت درس نظام کی بہت سی کتابیں پڑھیں کیکن ہے مجوبہ بھی استاداور شاگر د دونوں کے انتہائی اخداص اور دونوں کے مقام بلند کا کرشمہ ہے کہ بعدیں جب شاگر د کوحفرت علیم امامت سے بیعت وارشاد کی اجازت حاصل ہوئی تواستاد نے اپنی اصلاح کیلئے شاگر دے رجوع کیااور حضرت مولا نامفتی سعیداحمہ صاحب نے اپنے شاگر درشید حضرت مولانا محمر سے اللہ خان صاحب کے ہاتھ ہربیعت کی۔ حضرتٌ نے اپناز مانہ طالب علمی اس طرح گز ارا کہاستادتو ان کی ذیانت وذ کاوت اور متانت کردار کےمعتر ف ہتھے ہی والدصاحب بھی آپ کی ٹیکی کا اس درجہاحتر ام کرتے تھے کہ اپنے اس بیٹے سے اپنے حقے کی چہم کبھی نہیں بھروائی حضرت نے بعض مرتبہ والدکی خدمت کے شوق میں میرکام کرنے کی کوشش کی لیکن والدصاحب نے تحق سے انکار کردیا ہے۔

حضرت نے مشکوۃ شریف تک تعلیم اپنے وظن میں حاصل کرنے کے بعد دورہ حدیث کیلئے دار العقوم دیو بند کا رخ کیا اور وہاں اپنی تعلیم کی تحیل فرمائی جن بزرگوں ہے وہاں سبب نے استفادہ کیا ان میں حضرت موانا سید حسین احمرصا حب مانی قدس سرہ حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب حضرت مولانا محمد ابراہیم مولانا اعز ازعلی صاحب حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب حضرت مولانا محمد ابراہیم بلیادی صاحب بطورہ ص قابل ذکر ہیں اور اسی زمانے میں حضرت نے احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس مرہ سے بھی تعلیم حاصل کی ہے۔

حضرت کیم المت قدی سرہ سے اصلاح تعلق قائم ہونے کے بعد آپ پر مخلوق خدا پر شفقت کا ایک خاص حال ای درجہ طاری ہوا کہ انسان تو انسان سی جا تو راور کیڑوں مکوڑوں کو بھی اپنی ذات ہے کوئی اونی تکلیف پہنچنا ہے حد شاق گزرتا تھا یہاں تک کہ موذی حشرات الارض کو بھی اپنی اپنے ہاتھ ہے مار نے پر قدرت نہ ہوتی تھی جس شخص کا جا نوروں کے ساتھ یہ معامہ ہووہ انسانوں کی تکلیف کا کس درجہ خیال دیکے گاای کا انداز و کیا جا سکتا ہے۔

حضرت کاضعف تو عرصہ ہے روز افزوں تھا لیکن معمولات میں فرق نہیں ؟ تا تھا اب چند ماہ پہلے معلوم ہوا کہ ضعف اتنا ہو ھا گیا ہے کہ سجد تک بھی نہیں جایا تے اور مجلس کا سلسلہ بھی منقطع ہوگیا ہے بھر معلوم ہوا کہ ڈاک کا جواب بھی نہیں مکھ رہے ہیں بچ میں بھی بھی اقاقے کی خبریں بھی آتی رہیں احقر نے انومبر کو ہندوستان چانے کا ادادہ کیا ہوا تھا اور جلال آباد حاضر ہونے کا قصد تھا لیکن اچا تک از بکستان کا سفر دہاں آگیا اور ہندوستان کا سفر دہاں ہے واپسی پر ملتوی کر دیا لیکن اچا تک از بکستان کا سفر دہاں ہے واپسی پر ملتوی کر دیا لیکن حضرت کی زیارت مقدر میں نہتی از بکستان ہے واپسی کے چند ہمہ کی ون بعد اچا تک حضرت والا کے وصال کی خبر آئی جعرات کا دن گزر نے کے بعد جمہ کی شب میں حضرت والا کے حضرت والا کے وصال کی خبر آئی جعرات کا دن گزر نے کے بعد جمہ کی شب میں حضرت نے بلند آ داز سے ذکر شروع کیا اور ذکر کر تے کرتے ہی دنیا ہوئی سا ہے کہ شب میں حضرت والا کی بخبیز و تکفین ہوئی سا ہے کہ حضرت مولا نا عنا یت اللہ ما حب مظلم العالی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ (نقوش دفتاں)



# حضرت مولانات الله خان صاحب رحمه الله

# تعلق ....مشاہرات وانوار وبر کات

کسی امقد والے سے بوچھا گیا آپ کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے فر مایا دس سال اس لئے کہ مجھے ایک امقد والے کی صحبت میسر آئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ میر کی عمر وہی دس سال ہے واقعۃ جولمحات کسی امقد والے کی صحبت میں گزر جا کیں وہی قیمتی اور یا دگار لمحات ہوتے ہیں اس کوشیخ سعدیؒ فر ماتے ہیں۔

یک زمانہ صحبت با اولی ، بہتر از صد سالہ یا عت بے ریا ایعنی وہ تیم گئے ہے۔ جاتر اللہ علی اللہ والے کی صحبت میں گزریں وہ سوسالہ بے ریا طاعت ہے بہتر جی وہ شرت تھا توی رحمہ اللہ ہے ہیں ول کی ایمال کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ کی لیے میں ول کی و نیا بدل جائے تو یہ چند لیحوں کی صحبت پوری زندگی کی اصلاح کا ذریعہ بن سمتی ہے اس لئے ول چاہتا ہے کہ ایسے تیمی کی اصلاح کا ذریعہ بن سمتی ہے کہ ایسے تیمی کی اصلاح کا ذریعہ بندہ کو اپنی زندگی میں میسر آئے ان کا تذکرہ قارئین کے سامنے بھی کرویا جائے شاید کہ کی کے دل میں کوئی بات گھر کرجائے اور وہ اس کی اصلاح کا ذریعہ ثابت ہو۔

# ضرورت يثيخ

عادت الله يوں بى جارى ہے كہ كوئى كمال بدوں استاد كے حاصل نہيں ہوتا تو جب اس را وطريقت ميں آنے كى تو فيق ہواستار طريق كوضرور تلاش كرنا جاہے جس كے فيض تعلیم و ہر کتِ صحبت ہے مقصود حقیقی تک ہنچے۔

گر ہو ائے ایں سفر داری دلا دامن رہبر گبیروپس بیا بیا ہے۔ رفیقے ہر کہ شددرراہِ عشق عمر گبدشت ونشدہ گاہِ عشق کی سینی اے دل اگر اس سفر کی خواہش ہوتو رہبر کا دامن کی کر کر چلواس لئے جو بھی عشق کی راہ میں بغیرر فیق کے چلااس کی عمر گزرگئی اور و عشق ہے آگاہ نہ ہوا۔

شیخ کامل کی پیجان

ا - بقدر ضرورت دین کاعلم ہوخواہ تخصیل علم ہے باصحبت علی کے محققین ہے۔ ۲-کسی شیخ کامل صحیح السلسلہ ہے مجاز ہو۔

۳-خود متی پر ہیز گار ہو یعنی ارتکاب کہائر سے اور صغائر پراصرار سے بچتا ہو۔
۶۰ – کافی مدت تک شیخ کی خدمت میں مستفیض ہوا ہوخواہ بمکا تنبت خواہ بحجاست۔
۵ – اہل علم ونہم اس کوا چھا سمجھتے ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہوں۔
۲ – اس کی صحبت ہے آخرت کی رغبت محبت الہی کی زیادت اور محبت دنیا سے نفرت محسوس ہوتی ہو۔ ۔ ۔ اس کے مریدین میں سے اکثر کی حالت شریعت کے مطابق ہو۔
محسوس ہوتی ہو۔ ۔ ۔ اس کے مریدین میں سے اکثر کی حالت شریعت کے مطابق ہو۔
۸ – اس میں حرص وظمع نہ ہو۔ ۔ ۔ ۔ ۔ خود بھی ذاکر وشاغل ہو۔

۱۰- مریدین کوآ زادنہ چھوڑے بلکہ جب کوئی ان کی نامن سب بات دیکھے یا معتبر ذریعے ہے معلوم ہوتو روک ٹوک کرے اور ہرا کیک کواس کی استعداداور حال کے مطابق سیاست کرے ہرا کیک کواک کی استعداداور حال کے مطابق سیاست کرے ہرا کیک کوا کیکڑی نہ ہ نکے جس میں بیعلامات پائی جا کیں وہ محض اس قابل ہے کہ اس کوشنخ بنائے اور اس کو اکسیراعظم سمجھے اور اس کی زیارت وخدمت کو کبریت احمر جانے ان کمالات وعلا مات کے بعد پھر شیخ کامل میں کشف وکرامات تصرف وخوارق تارک کسب ہونے کو ہرگز ندد کھے کہ ان کا ہونا شیخ کامل میں کشف وکرامات تصرف وخوارق تارک کسب ہونے کو ہرگز ندد کھے کہ ان کا ہونا شیخ کامل کیکئے ضروری نہیں۔

مجامده كىضرورت

اعمال صالح میں مشقت ہمیشہ رہتی ہے کیوں کہ اعمال نفس کی خواہش کے خلاف ہیں۔نفس

ان کے بارے میں قلیل یا کثیر منازعت ضرور کرتا ہے کی گئے نخالفت نفس کی عمر بھر ضرورت ہے۔

مبتدی کو بھی اور منتبی کو بھی دونوں ہی کو بھی نہ بھی اعمال میں منازعت کی وجہ سے

کسل بھی پیش آتا ہے۔ منتبدی کو زیا و واور منتبی کو کم اس کسل ہی کو دفع کرنے کیلئے مجاہدہ کی
ضرورت ہے نیز کسی وقت دونوں کا نفس اپنے اپنے مرتبہ کے انتبار سے معاصی کا بھی
تقاضا کرتا ہے اس کے مقابلے بھی مجاہدہ کی دونوں کو ضرورت ہے۔

# حص ام الامراض

حرص تمام بیار یوں کی جڑ ہے۔ بیاب مرض ہے کہ اس کوام الامراض کہنا چاہئے
کیونکہ اس کی وجہ سے جھٹر نے فساد ہوتے ہیں اس کی وجہ سے مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں
اگرلوگوں میں حرص مال نہ ہوتو کوئی کسی کاحق ندد بائے بدکاری کا منشاء بھی مذت کی حرص
ہےا خلاق ر ذیلہ کی جڑ بھی یہی حرص ہے کیونکہ عارفین کا تول ہے کہ تمام اخلاق ر ذیلہ کی
اصل کبر ہے اور کبر ہوس جاہ ہی کانام ہے پس کبر کا منشاء بھی حرص ہوا۔

# حقيقت طمع

خلاف شریعت امورکو پسند کرنا خواہش نفسانی اور حقیقت شہوت ہے اس کا اعلیٰ درجہ کفروشرک ہے وہ تو اسلام ہی سے خارج کر دیتا ہے اور جوادتیٰ درجہ ہو وہ کمال اتباع سے ڈگرگا دیتا ہے مطمع وخواہش نفسانی میں بیخاصیت ہے کہ راہ متنقیم سے ہٹا دیتی ہے۔

### حقيقت غصه

غصہ فی نفسہ غیراختیاری ہے لیکن اس کے اقتضاء پڑمل کرنا اختیاری ہے اس لئے اس کا ترک بھی اختیاری ہے اور اختیاری کا علاج بجز استعال اختیار کے بچونیس گواس میں بچھ تکلف و مشقت بھی ہوائی استعال کی تکرار اور مداومت ہے وہ اقتضاء ضعیف ہوجا تا ہے اور اس کے ترک میں زیادہ تکلف نہیں ہوتا ابت اس اختیار کے استعال میں بھی قدرے تکلف ہوتا ہے۔

## حقیقت کبر

تکبر ہی ہے کفر پیدا ہوتا ہے تکبر ہی ہے شیطان گراہ ہوا اس لئے حدیث میں اس پرشخت تکبر ہی ہے کفر پیدا ہوتا ہے تکبر ہی ہے شیطان گراہ ہوا اس لئے حدیث میں اس پرشخت وعیدی آئی ہیں چنا نجہ اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ تکبر کرنے والے کا بہت براٹھ کا نہ ہے کبریائی میری چا در ہے پس جو خص اس میں شریک ہونا چا ہے گا میں اس کوئل کردوں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ جس کے قلب میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا اور فرمایا ووز خ میں اس تھی کہری وہ گناہ ہے جس نے سب سے پہلے شیطان کو جو ہی اور فرمایا ووز خ میں اس تھی کے تشمین صندوق ہیں جن میں متکبروں کو بند کردیا جائے گا۔

## حقيقت كبينه

کینصرف ایک عیب نہیں بلکہ بہت سے گنا ہوں کا نتی ہے جب غصر نہیں نکا تو اس کا خمار دل میں بھرار ہتا ہے اور بات بڑھتی اور رنجید گیاں پیدا ہوتی چی جاتی ہیں ہیہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چا ہے کہ کینہ سیرے کہا ہے اختیار اور قصد ہے کسی کی برائی اور بدخوا ہی دل میں رکھی جائے اور اس کو ایذ ایج پانے کی تد ہیر بھی کرے اگر کسی ہے درنج کی کوئی بات پیش میں رکھی جائے اور اس کو ایذ ایج پانے کی تد ہیر بھی کرے اگر کسی ہے درنج کی کوئی بات پیش آ وے اور طبیعت اس سے ملنے کو نہ جا ہے تو یہ کیر نہیں بلکہ انقباض طبعی ہے جو گنا ہوئیں۔

## حقيقت حب وجاه

جاہ فدموم وہ ہے جوطلب اورخواہش سے حاصل ہواور بدوہ بلا ہے جو دین و دنیا دونوں کومفر ہے دینی ضرر تو بہ ہے کہ جب آ دمی دیکھتا ہے کہ دنیا جھے پر فدا ہے تو اس میں عجب و کبر پیدا ہو جاتا ہے آ خر کا راس عجب و کبر کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے بہت سے لوگ اس میں آ کر ہلاک ہو گئے بہتو دین کا ضرر ہوا۔

اوردنیا کاضرریہ ہے کہ شہور آ ومی کے حاسد بہت پیدا ہوجاتے ہیں ہی صاحب جاہ

کادین بھی خطرہ میں رہتا ہے اور دنیوی خطروں کا بھی اندیشہ لگار ہتا ہے۔

ہاں جب جن تعالیٰ کی طرف سے بدول طلب کے جاہ حاصل ہودہ نعمت ہے کیونکہ مال کی طرح انسان جہ کا بھی بقدرضر درت مختاج ہے تا کہ اس کی وجہ سے مخلوق کے ظلم و تعدی سے مخفوظ اور بے خوف ہوکر باطمینان قلب عبادت میں مشغول رہ سکے لبذا آتی طلب جہ میں مضا کہ نہیں۔

#### حقيقت دنيا

جس درجہ کی حب دنیا ہوگی ای درجہ فکر دین کم ہوگی اگر کامل درجہ کی حب دنیا ہوگی تو کامل درجہ کی دین سے بے فکری ہوگی۔جیسی کہ کفار میں ہے اورمسلمانوں میں جس درجہ کی حب دنیا ہوگی ای درجہ کی دین سے بے فکری ہوگی۔ گریہ بات اچھی طرح سے بچھے لینی چاہئے کہ حقیقت میں دنیا مال ودوات زن وفرزند کانا منہیں بلکہ دنیا کسی ذکی اختیار کے ایسے مذموم فعل یا حالت کانا م ہے جوالقہ سے غافل کرادے خواہ کچھ بھی ہو۔

اگر بچے کے سامنے سانپ چھوڑ دیں تو وہ اس کی ظاہری خوبھورتی کو دیکھ کراس پر فریفتہ ہو جاتا ہے اور اس کو پکڑ لیتا ہے چونکہ اسے کو بیخبر نہیں کہ اس کے اندرز ہر بھرا ہو ہو اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہماری حالت بھی اس بچے کی ہے ہے کہ ہم دنیا کی ظاہری آب و تاب نقش و نگاراور رنگ وروپ پر فریفتہ جی اور اندر کی خبر نہیں اور بیکھی تجربہ ہے کہ سانپ جس قد رخوبھورت ہوتا ہے اس قد رز ہر یلا ہوتا ہے اس کے حقیقت شناس اس کی طرف مرضیت نہوں ہوتا ہے اس قد رز ہر یلا ہوتا ہے اس لئے حقیقت شناس اس کی طرف رغبت نہیں کرتے دنیا کی حقیقت معلوم نہ ہونے سے لوگ اس پر فریفتہ ہور ہے ہیں اگر اس کی حقیقت معلوم ہوجائے تو سخت نفرت ہوجائے۔

#### اخلاص کے فائد ہے

ا خلاص کا اعلی درجہ تو ہیہ ہے کہ مخض خدا کیلئے کا م کر ہے مخلوق کا اس میں تعلق ہی نہ ہو اس ہے کہ مخلوب نہ ہو صرف اس کا خوش کر نامقصود ہوتو یہ بھی د نیوی غرض ہے تیسرا درجہ یہ ہے کہ پچھ نیت نہ ہونہ و نیامطلوب ہونددین یوں ہی خالی لیڈ ہن ہوکرکوئی عمل کیا یہ بھی اخلاص لیعنی عدم ریا ہے۔

#### حقيقت خوف

جوبندہ دنیا میں خدات کی کا خوف رکھے گاوہ آخرت میں بے خوف ہوگا اور جود نیا میں نڈر مایا کہ رہال کو آخرت میں اس واطمینان نصیب نہوگا جیسا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آ نکھ روتی ہوگی بجز اس آ نکھ کے جواللہ تعالی کی حرام کی ہوئی چیز کے دیکھنے سے روکی گئی اور وہ آ نکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرہ دیا اور وہ آ نکھ جس میں خوف اللی کی وجہ سے کھی کے سرکے برابر آ نسونکل آیا نیز مشکوۃ شریف کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالی اس پر دوز خ کی آگ حرام کر دیتا ہے ایک دوسری روایت میں ہے کہ خداونہ تعالی قیامت کے دن فرشتوں سے فرمائے گا کہ آگ میں سے اس شخص کو زکال دوجو کسی مقام پر جھے ڈرا ہے۔

# اصل ضرورت تعلیم شخ کی ہے بیعت اصل نہیں ہے

یہ بات ضرور خیال رکھنے کی ہے کہ ضرورت شیخ کی تعلیم کی ہے نہ کہ بیعت کی آج
کل تمام دارو مدار بیعت پر سمجھ جاتا ہے اور تعلیم کی جانب توجہ نہیں کی جاتی حالا نکہ اصل
شے تعلیم ہے اگر ایک شخص بیعت نہیں ہے لیکن اس کوشیخ کا ال تعلیم دیتا ہے اور وہ اخداص و
صدق کے ساتھ اور فکر داہتم م کے ساتھ پورا بور اانتاع کرتا ہے ممل کرتا ہے تو اس کے
کامل مکمل ہو جانے میں ذرہ برابرشک و شبہ نہیں برخلاف اس شخص کے جو کسی قطب
الارشاد ہے بیعت ہے مگر نہ وہ تعلیم دیتا ہے اور نہ بیمل کرتا ہے تو ہے ہے۔

# قرآنشريف كى تلاوت كاطريقه

تراآن شریف پڑھنا ہڑی عبوت ہاور خدائے تعالی کے قرب کے لئے سوائے فرض کے اور کرنے کا سے بہتر کوئی چیز نہیں اس لئے اس کے آداب وستحبات تلاوت کے وقت بہت ہی ملحوظ رکھ کر تلاوت کا ارادہ کیا جو و سے اور پوری طبارت سے نہایت اخلاص کے ساتھ کعب کی طرف منہ کر کے عود بالتدائخ اور بسم المتدائخ کے بعد خشوع وخضوع سے ترتیل کے ساتھ پڑھے یعنی اس طرح پڑھا جاوے کہ ہم ہم لفظ آسانی ہے بحد میں آجائے ایک آیک حرف علیحدہ علیحدہ علیحدہ بوضل ملط نہ و۔

## يحيل نماز

نماز کاول خاص نیت ہے اس کی روح حضور قلب ہے اور نماز کا جسم قیام 'رکوع' قومہ میں معدہ جلسہ وقعدہ ہیں اور اس کے اعضائے رئیسہ ار کان اور حواس تر تیل قرات کی درتی ہے اور نماز کے لئے پوری پاکی بھی شرط ہے بغیراس کے نماز نہیں ہوتی اور وہ دل کی پاکی ہے بغیر اس فیر خدا ہے دل کوصاف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر اور قبولیت دل پر ہے۔

# متفرق تصيحتين .... دواز د ه کلمات

امیر المومنین امام المشارق والمغارب حضرت علی کرم انقد و جہدنے فر مایا کہ میں نے خدائے تعالیٰ کی کتاب ( توریت شریف ) سے بارہ کلمات منتخب کئے ہیں اور ہرروز میں ان میں تین بارغور کرتا ہوں۔اوروہ کلمات حسب ذیل ہیں۔

ا-الله تعالیٰ فرماتے ہیں کہاےانسان تو ہرگز کسی شیطان اور حاکم سے نہ ڈرجب تک کہ میری باوشاہت باقی ہے۔

۲-الله تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو کھانے پینے کی فکرنہ کر جب تک میرے خزانے کوتو بھر پوریا تا ہے اور میراخزانہ ہرگز خالی اور ختم نہ ہوگا۔

۳-الله تعالیٰ فرماتے ہیں کہا۔انسان جب تو کسی امر میں عاجز ہو جائے تو مجھے
پارتو البتہ مجھے پائے گااس کئے کہتمام چیز وں کا دینے والا اور نیکیوں کا دینے والا میں ہول۔
۴-اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہا۔انسان تحقیق کہ میں تجھ کو دوست رکھتا ہوں پس تو بھی میر اہی ہو جااور مجھ ہی کو دوست رکھ۔

۵ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہا ہے انسان تو مجھ سے بے خوف نہ ہو جب تک کہ تو لم صراط سے نہ گزر جائے۔

۔ القد تعی ٹی فرماتے ہیں کہ اے انسان میں نے تجھ کو خاک نطفہ ٔ علقہ اور مضغہ سے پیدا کیا اور بکمال قدرت پیدا کرنے میں عاجز نہیں ہوا تو پھر دورو ٹی وینے میں کس طرح عاجز ہوں پس تو دوسرے سے کیوں مانگتا ہے؟ 2-اللہ تعالی فر ، تے ہیں کہا ہےا نسان میں نے تمام چیزیں تیرے لئے پیدا کی بیں اور ہجھ کواپی عبادت کے لئے کیکن تو اس چیز میں پھنس گیا جو تیرے ہی سئے پیدا ک تھی اور غیر کی وجہ ہے جھ سے دوری اختیار کرلی۔

۸-امتدنتی کی فر ،تے ہیں کہ اے انسان ہر شخص اپنے لئے کوئی چیز طلب کرتا ہے اور میں جھے کو تیرے لئے جا ہتا ہوں اور تو مجھ ہے بھ گتا ہے۔

9 - الله تعالی فرماتے ہیں کہ اے انسان تو خواہش ت نفسانی کی وجہ ہے مجھ سے ناراض ہوجا تا ہے اور بھی میری وجہ سے ایئے نفس پر ناراض نہیں ہوتا۔

۱۰-الله تعالی فرماتے ہیں کہ اے انسان تھے پر میری عبادت ضروری ہے اور جھے پر تھے روزی دینا گرتوا پے فریضے میں کشے میں اکثر کوتا ہی کرتا ہے اور میں تھے روزی دینے میں کبھی کی ہیں کرتا۔
۱۱-الله تعالی فرمتے ہیں کہ اے انسان تو آئندہ کی روزی بھی آج ہی طلب کرتا ہے اور میں تجھے سے آئندہ کی عب دت نہیں جا ہتا۔

۱۲-الله تعالی فرمات میں کہ اے انسان جو پچھ میں نے بچھ کو دے دیا ہے۔ اگر تو اس پر راضی ہو جائے تو ہمیشہ آرام دراحت میں رہے گا اورا گر تو اس پر راضی نہ ہوتو میں تجھ پر دنیا کی حرص مسلط کر دوں گا کہ وہ تجھ کو در بدر پھرائے کتے کی طرح درواز دل پر ذکیل کرائے اور پھر بھی تو شے مقدر کے علاوہ پچھ نہ یائے گا۔ (شریعت تقوف)

# ہدایت و گمراہی ہے متعلق شبہ کا جواب

عام لوگول کوشہ ہوج تا ہے کہ جب ہدایت وصالت دونول المتد تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں تو ہم مجبور ہوئے؟ جا انکہ بیابات نہیں ہے بلکہ مطلب بیرے کہ بندہ ہدایت کے اسباب اختیار کرتا ہے تو اختیار کرتا ہے تو اختیار کرتا ہے تو اختیار کرتا ہے تو مندائت بیدا کر دیتا ہے اور گراہی کے اسباب اختیار کرتا ہے تو مندائت بیدا کر دیتا ہے اور گراہی کہتے ہیں "یصل و بھدی" ہے تعبیر مندائت بیدا کر دیتا ہے اس بیدا کرنے کو جے تخلیق کہتے ہیں"یصل و بھدی" سے تعبیر فرمایا ہے اس بندہ کا مجبور ہونالازم نہیں آتا ای لیے تو قرآن شریف کا ترجمہ دیکھنا بلا استاد کے جا کرنہیں بعض وقت بلااستاد کے حض ترجمہ دیکھنے سے برنا شبہ پڑجا تا ہے۔

## روزی کمانااورالتد کی یاد

الغرض كتاب المنتشل متن كے ہادر حديث ال كى شرح ہادران دونوں كى تبويب بي فقہ ہے۔

# شدت تعلق مع الله كامطالبه

شدت تعلق مع القد کا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق ہو کہ کسی مطلوب سے بھی ایسا تعلق نہ ہوا ہی جو ان سے بھی ایسا تعلق نہ ہوا ور اور دورات ہو وولت ہو وشاہت وغیرہ سے بھی ایسا تعلق نہ ہو جیں اللہ تعالیٰ سے ہو۔ اس کے مقابل کسی چیز سے بھی ایسا تعلق نہ ہو جیس اللہ تعالیٰ یہ جو جو اس کے مقابل کسی چیز سے بھی ایسا تعلق نہ ہوا یمان لانے کے بعد مؤمن سے اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ ہے تو اللہ تعالیٰ یہ جو ہے جی کہ بس میری اطاعت میں گے رہوا ور کیا ملے گا اس سے قطع نظر کراواس کو تفویض میں کہ بس میری اطاعت میں گے رہوا ور کیا ملے گا اس سے قطع نظر کراواس کو تفویض سے جے بیں اس میں بڑی راحت ہے۔

# اطمینان ذکرالٹدمیں ہے

ہم کی اور چیز کے اندرو نیوی مال ودولت کے اندرسکون کی زندگ کے طالب ہور ہے ہوکہ لو ہزار بیکھے زمین کے مالک ہوکر کم لوادنچی ہے اونچی تنجارت کرکے کروڑوں کمالو وزیراعظم اور بادش ہ بن کر کم لولیکن یادر کھوتمہارے قلب کے اندر جس کو طما نہیت اور سکون کہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوسکتا اس کا طریق تو ذکر القدے۔

# ذاكرحققي

ذکر مقصود مینیں ہے کہ صرف زبان پر کلمہ شریف اور درُ ودشریف اور تسبیحات ہوں بعکہ جو شخص جس وقت تھم الہی کے تحت مطبیع بن کر کام کر رہا ہے تو وہ اس قت القد تھی لی کی یا وذبین میں رکھتا ہوا اس ہے مطابق ممل کر رہا ہے اس سے ذاکر ہے اگر چہ زبان پر ذکر نہیں ہے ، من تو تھوڑی ویر کے سیےاس وقت دل میں القد کے قیم کے دیر کے سیےاس وقت دل میں القد کے قیم کے تحت ہوکر کام کر رہا ہے اس میں القد کے قیم کے تحت ہوکر کام کر رہا ہے تو ذاکر ہے بیوی کے بیاس بھی جارہا ہے وہ بھی ذاکر ہے گواس وقت دبان پر ذکر نہیں ہے معلوم ہوا کہ جرا طاعت کا ملہ کرنے وارد ذاکر ہے اصل چیز اطاعت ہے۔

# ہر طبع ذاکر ہے

ذات باری تعالی کے ساتھ ہمہ وقت قلباً ولی ناوجسماً ذاکر رہنا ضروری ہے اگر چہ بعض وقت بظی ہر ذکر نہیں ہوتا گرجسم اس طرح طاعت بیں گاہوا ہے کہ تمام اعضاء اپنے اپنے وقت پر میل ن اور اغوا ہے محفوظ رہتے ہیں ایسے مطبع کو ذاکر کہتے ہیں گواس وقت زبان پر ذکر نہیں اور س وقت دل ہیں یا و دھیاں بھی با غرض نہیں لیکن اب بھی وہ ذاکر از بر جب یہ معنی انجھی طرح ذبمن نشین ہوج کمیں کہ ''مُحلُّ مطبع للّه فہو ذاکر '' (ہر اللہ کامطبع ذاکر ہے) تو تفصیا سے خور جمھ میں آ جاتی ہیں۔

## سالك كالمال اطاعت

جس کو چار چیزیں وی گئیں اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی وے وی گئی تعب ش کر زبان واکرجسم صابراور بیوی ناظر جواپنی بھی حفاظت کرتی ہے اور شوہر کے ماں کی بھی گئرانی رکھتی ہے جسم صابر بید کمال طاعت کا عنوان ہے کیونکہ جسم حریت جاہتا ہے اور طاعت و تھیل تھم میں مقید ہوکر رہ گیا ہے بہاں تک کہ ذات باری تعالی کا تھم جس کو شریعت بن گئی اس کو کمال طاعت کہتے ہیں۔

## بیوی سے محبت معین ولایت ہے

بوی کے ساتھ محبت باری تعالی کے ساتھ محبت میں معین ہوگی تو بھر یہ عشق غیراللہ کیسے ہوا؟ ایسا شخص عفت مآ ب ہوگا جس کی دلیل یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ ملیہ وسلم کو ذات باری تعالیٰ کا کس درجہ عشق تھالیکن اس کے باوجو دحفرت یا کشھ مدیقہ دخی اللہ تعالیٰ کا کس درجہ عشق تھالیکن اس کے باوجو دحفرت یا کشھ مدیقہ دخی اللہ تعالیٰ کا کس ورجہ عشق تھا باوجو داس عشق کے حقق تی عدلیہ (برابری) سب کے ساتھ منظے حالت مرض من تھے ہوئے ہیں (حقوق سے متعلق) یوری فری نی جارہی ہیں۔

لیکن آپ کشرخی القد تعالی عنها کی باری کا انتظار فرمات بین جب بقیه بیو یوں کواس کا علم ہوا کہ آپ عاکشہ کی باری بین تشریف لانے بین آپ کو علم ہوا کہ آپ عاکشہ کی باری بین تشریف لانے بین آپ کو تکلیف ہوتی ہوتی ہوتی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی عنہ ہوتی ہے تو سب نے اتفاق کر کے کہدویا کہ بس اب آپ عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں ہی رہا سیجے تو حضورا کرم سلی استدعابے وسلم کو حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ عشق قانو بیوی کے ساتھ عشق دوام طاعت کے خل ف کی ہوتا بلکہ دوام طاعت میں داخل ہے۔

ایمان کی زیاد تی مطلوب ہے

الحجى چيز ميں كون زيادتى نہيں چاہتا كاشتكار كاشت ميں زيادتى جاہتا ہے زمين دارزمين ميں زيادتى چاہتا ہے تا جر تجارت ميں زيادتى جاہتا ہے تو اچھى چيز ميں تو ہرا يک زيادتى جاہتا ہے تو اے مؤمنو!ايمان سے زياد دا تجمى چيز اوركون ى ہوگى پھراس ميں زيادتى كى طىب كيون نہيں؟

## توحيدخالص

آج جواصلاح کے اندردیر ہوتی چلی جارہی ہے اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ شخ کی رائے کے آگے اپنی رائے چلاتا ہے دوسری وجہ سے کہ اپنی سمی پر نظر ہے جب حضور صلی الند علیہ وسلم کی نظر ہاوجود نبی ہونے کے اپنی سمی پر نہیں حضور صلی الند علیہ وسلم فر انے ہیں: "ھدالحجھد وعلی ہوتا ہے کہ افت کمانی " میری کوشش ہاور بھروسہ آپ ہی پر ہوتو سا مک کی نظر سمی پر ہرگز نہ ہوتا ج ہے ہی شرک کی قصموں میں سے ایک قسم ہے حاصل یہ کلا کہ اس بھم کی تقمیل پر نظر رہ ہونظر صرف الند کی ذات پر ہوتو حیدہ لص یہی ہے۔ اور دعاء سلسل کرتار ہیا ہے عمل پر نظر نہ ہونظر صرف الند کی ذات پر ہوتو حیدہ لص یہی ہے۔ اور دعاء سلسل کرتار ہیا ہے عمل پر نظر نہ ہونظر صرف الند کی ذات پر ہوتو حیدہ لص یہی ہے۔ اور دعاء سلسل کرتار ہیا ہے عمل پر نظر نہ ہونظر صرف الند کی ذات پر ہوتو حیدہ لص یہی ہے۔ اور دعاء سلسل کرتار ہیا ہے عمل پر نظر نہ ہونظر صرف الند کی ذات پر ہوتو حیدہ لص یہی ہے۔ اور دعاء سلسل کرتار ہیا ہے عمل پر نظر نہ ہونظر صرف الند کی ذات پر ہوتو حیدہ لص یہی ہوتا ہو ہوں گئی لا مت ایدوگار و تیں

# حضرت مولا ناشاه ابرارالحق رحمه الله

تحکیم الامت کی بیمجد دانہ شان تھی کہ زندگی کے ہر شعبہ کی اصلاح فر ماکر ہزاروں نفوس کی زندگیوں کو تا بنا ک بنا دی قرآن حدیث فقہ وا فتا ءاور تمام اسلامی علوم برگراں قدرتصانیف کے علاوہ آ کچی خاص تجدیدی شان ریقی کہ علماء صلحاء کی کثیر تعداد کا آپ سے باضا جلہ رااجا تو تھا بی اس کے علاوہ آپ کے ضفاء اور صحبت یافت گان کی فہرست دیکھی جائے تو آ کی مجد دانہ شا ن یوں ظاہر ہوتی ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر' وکیل' انجینٹر' صحافی ادیب سکالرغرضیکہ زندگی کے ہر شعبہ سے نسلک حضرات آ کیے دست حق پرست پر بیعت ہوکر کامل مسلمان ہے اورا پے ف ہرو باطن کوسنوار کر دینہ وآ خرت کی منازل میں سرخر وئی حاصل کی انہی حضرات ضفاء کو دیکھیے سی صاحب دل نے کہاتھا ہے وہ دریا کیسا ہوگا جس کے پیقطرے سمندر ہیں برصغیریاک وہند میں خانقاہ وینی مدارس اورشری حدود کی یا سدارطریقت کے ڈیسے تھیم الامت کا جوٹیف بھیلا اور تا دم تحریر جاری وساری ہے اور ان شاء اللہ تا تیامت جاری رے گااس ہے کسی منصف مزاج شخص کوا نکار کی گنجائش نہیں یا ک و ہند کے تمام کا میاب دینی مدارس حضرت کے خلف ء یا ضفاء کے خلفاء کی سر برتی میں فروغ دین کیلئے سرگرمعمل ہیں ياكت ن مين دارالعلوم اور جامعه بنوريه اور جامعة الرشيد كرا چيج معه اشر فيه لا بهور خير المدارس ملتانجامعدامداد پیفیل آب دوغیرهایئے تمام تر فیوض وانوار کے ساتھواس پرشامدعدل ہیں۔ حضرت مولانا ابرارالحق کوحضرت تھیم الامت تھانوی قدس سرہ نے فطری صالحیت و صلحیت کی بن بر کم عمری ( تقریباً ۲ سال کی عمر ) ہی میں خلافت عطافر ما دی تھی حضرت وا ما نے اپنے بیٹنے ومر بی حضرت تھا نوی رحمہ اللہ کے اس اعتاد وانتخاب کی عمر بھر لاح رکھی اور عماء ر بانبین کی طرح بوری زندگی اصلاح وارش داورعامهٔ اسلمین کی دینی تربیت ورہنمائی میں گزار دی آپ رحمه الله نے حضرت کیم الامت آبی کے کم سے اپنے آبائی شہر ہردوئی (بھارت) میں ایک دبنی مدرسہ اشرف المدارس کی بنیا در کھی جس سے بینکڑ ول طلبہ فیض یاب ہوئے۔

اس مرد قلندر نے مظاہر العلوم سہار نبورا نڈیا میں شیخ الحدیث حضرت مولا نامحد ذکریا صاحب رحمہ الله سے علوم ویدیہ کی تخصیل و بھیل فرمائی اور اصلاح و معوم باطن کیلئے کیم الامت رحمہ الله سے تعلق قائم کیا جو ایہ استوار ہوا کہ حضرت کے خلف عیں بیشرف بھی اس صاحب تذکرہ کو نصیب ہوا کہ 22 سال کی جوال عمری ہی میں ضلعت ضلافت سے مزین ہو کے مسال کی جوال عمری ہی میں ضلعت ضلافت سے مزین ہو کے مسال کی جوال عمری ہی میں ضلعت ضلافت سے مزین ہو کے مسال کی جوال عمری ہی میں ضلعت ضلافت سے مزین ہو

آپ پاکستان بھارت بنگلہ دلیش کے اہل حق علاء کی اصلامی و فعامی جمل ''دعوت حق'' کے روح رواں رہے جس کی سرپرتی میں تقریباً 1165 مداری و مکا تب اپنا اپنا اور اس رہے جس کی سرپرتی میں تقریباً میں زیر تعلیم طلباء کی تعداد ستر ہزار سے متب وزہ جن کی دین تربیت قابل رشک ہے ایسی فعال استی جے و نیا حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب کے نام ہے جانتی ہے کل تک جنہیں مد ظلا کہ اور لکھا جاتا تھا آج وہ جمیں واغ مفارقت و کرمسافرانِ آخرت میں شائل ہو چکے ہیں انا للّہ و انا الیہ و اجعون مقریباً مفارقت و کرمسافرانِ آخرت میں شائل ہو چکے ہیں انا للّہ و انا الیہ و اجعون مقریباً ممالی مقریباً محمد میں شائل ہو چکے ہیں انا للّہ و انا الیہ و احمد میں شائل ہو جکے ہیں انا للّہ و انا الیہ و احمد میں شائل ہو جکے ہیں انا للّہ و انا الیہ و احمد میں شائل ہو جکے ہیں انا للّہ و انا الیہ و حضرت شاہ اللہ کے ہاں مقبولیت کا انداز و ہوارت کا انداز و ہوارت کا انداز و ہوارت کی اس اللہ کے اس اللہ کے اس مقبولیت کا انداز و روز نامہ ' اسلام'' کی اس صاحب رحمہ اللّٰہ کی اللّہ ما خفول کی اور شائل ہے کہ مرحوم کے جناز سے میں تقریباً 10 لا کھا فراد نے شرکت کی اللہ ما غفول کی واد حمد و وعافد و اعف عند

آپ کی وفات پر برصغیر کی اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب بند ہوگی لیکن اپی ضوفت نیوں کا جوفق نیوں کا جوفق میں دوام رج ل کار مدارس و مرکا تب کتب ورسائل ملفوظات و مواعظ اور تعلیمات وارشا دات کی صورت میں صحیفہ عالم پر جو باقیات الصالحات جھوڑ گئے ہیں بیسب یقیناً حضرت مرحوم کیلئے ایساسدا بہار صدقہ جاریہ ہے جے گروش کیل ونہار مٹانہیں سکتے۔ (از ماہنا مری سام مال)ن)

# حضرت مولا ناشاه ابرارالحق رحمه الله کےانمول اقوال وعظ کاضابطہ

جب وعظ کا اعلان دی منٹ کا ہوتو وی منٹ پر وعظ کہ ختم کر دینا جاہئے کیونکہ بیاعد ن کو بھی ایک عبداور وعدہ ہے بعض لوگ مختر وقت سمجھ کر شرکت کر لیستے ہیں اور دی منٹ بعدان کو کوئی ضرور کی کام ہوتا ہے اب اگر وعظ طویل ہوا تو مجمع ہائے ہوئے شرم محسوں کر کے ہیٹھے رہ وہاتے ہیں اور دوبارہ جب اس کا اعلان سنتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ بیٹھ ن زبانی اعدان ہے عمل اس کے خلاف ہوگا اس سے اہل علم کے وقد رکو نقصان پہنچتا ہے اور ان کے ساتھ قول فعل کے عدد عاما مگ کر وعظ ختم کرنے کے بعد کے بعد دعاما مگ کر وعظ ختم کرنے کے بعد کہ بعد ویا می گوٹ ق اہر کریں تو پھر مضمون کوطویل کیا جاسکتا ہے جب تک وہ شوق سے جینے سے سے بھی ہوگ شوق طاہر کریں تو پھر مضمون کوطویل کیا جاسکتا ہے جب تک وہ شوق سے جینے ہیں۔

ا كابرے اكرام كامعاملہ

اگر ہزوں کی بیالیوں میں جائے چنے وقت کھیاں گرجا کیں تو جھوٹے فورااس کو زکال دیتے ہیں اوراس بات ہے ہزے بھی خوش رہتے ہیں تو مشکرات میں بھی یہی معاملہ ہونا جائے ہرگز ہرگز اس منکر میں شریک نہ ہواور موقع سمجھ کرادب سے اکا ہر کی خدمت میں بھی عرض کرد ہے گین ایسے وقت اکا ہر کا اگرام اورا پنی پستی و کمتری کا استحضار بھی ضروری ہے۔

تضحيح تلاوت قرآن

قرآن پاک کے ہرحرف پروس نیکی طنے کا جو وعدہ ہے وہ سچیح پڑھنے پر ہے مثلاً قل

کے دو حرف پر ہیں نیکی کا وعدہ ہے لیکن اگر کوئی اس اغظ قبل کوئل پڑھے اور قاف ندادا کر ہے لو ایٹو اب سرطرح ملے گاگر اردو کا امتحان سے جارہا ہوا در کہا ب ئے کہ کھوٹ کم اور طا ب عم عکھے جا کہ تو کیا آپ اس کو پاس کریں گے یا کوئی نمبرویں گے حالا نکہ صرف بیک حرف کو خدط کھا ہے اور تمین حرف کی اکثریت تھے جیا ہی طرح آپ نے کہا تکھوٹ وطاس نے لکھا تو آپ کیا نمبر ویں گے جیاس جو فیصلہ یہاں کریں گے تر آن پاک کی تلاوت بیس بھی کرلیں بہت اہتی م سے قرآن پاک کی تلاوت بیس بھی کرلیں بہت اہتی م سے قرآن پاک کی تلاوت کو صحت حروف کے ساتھ مشق کریں قرآن پاک کی غدط تعلیم سے فرآن پاک کی تعدومد قد جاریہ ہوگا۔

## خلاف طبیعت اموریررنج کیسا؟

جس طرح ال باب احسانات کے سبب اپنی او اوا وجب ڈائٹے اور مارتے ہیں تو رائق اول و ہمی اور تمام عقل و زمانہ بھی اس کوشفقت اور محبت بجھے ہیں ای طرح حق تع لی جورات دن بے ثمار احسانات فر مارے ہیں اور وہ جمارے فاتق اور مالک بھی ہیں تو ان کی طرف ہے اگر جماری طبیعت کے خلاف امور رنے و تکلیف کے بیش آج کیل تو اس وقت بھی راضی رباناوران کی اطاعت میں لگے رہا اصل عبدیت ہے نہیں کہ جب تک طوا ملتارے محب اور اطاعت اور جب طوا بند ہوج ہے تو شکایت طوا کھلا کر امتحان نہیں ہوا کرتا استحان محبت کا تو تکایف میں ہوا کرتا ہے حضرت اساعیل شکایت طوا کھلا کر امتحان نہیں ہوا کرتا استحان محبت کا تو تکایف میں ہوا کرتا ہے حضرت اساعیل عبد السلام کی عبدیت اس کم عمری میں التدا کبر کس مقام پھی گردن پرچھری چلنے والی ہا اور باپ عند السلام کی عبدیت اس کم عمری میں انتدا کبر کس مقام پھی گردن پرچھری چلنے والی ہا اور باپ عشق ہوں اس نے فراد ہے جھے چھے پھر رہا تھا اس خوب میں تھو ہوں ہیں تھو ہوں اس نے کہا چیچے و کھے میری بہن جھے ہے کہ وبھی دی ہوں اس نے کہا چیچے و کھے میری بہن جھے ہے کہی خوب خوب خوب میں خوب سے بھی خوب سے بھی خوب سے اس نے فرا نی چھے دیکھ ایس اس نے کہا اے جھوٹے کے برم اگر تو اپنے دعوی عشق میں صادتی تھا تو غیر پر کیوں نظر ڈ الی لیس چرابر غیر الگندی نظر۔

اس دکایت ہے جمارے حالات کا پیۃ چاتہ ہے حق تعالیٰ ہے محبت کا دعوی ہے اور غیرحق ہے بھی دل لگائے بیٹھے ہیں۔

# دافعتم كاوظيفه

مصائب میں یاحی یاقیوم برحمت کی استغیث کوکٹرت ہے پڑھے اور جی تعلیٰ کے ماکہ کی مصائب میں یاحی یاقیوم برحمت کی استغیث کوکٹرت ہے پڑھے اور جی تعلیٰ کے ماکہ کا می کا میں استفادہ ماتے ہیں۔

ایک ماکہ جو جا ہے کرے قرف کی ایو ہو کسی بھی فکر کی ہے ہیں اور کسی بھی کے بیارب ماکم بھی ہے تو میسی مطمئن کہ یارب ماکم بھی ہے تو میسی معمل ہے ۔

مجلسعكم بإوعظ كاادب

جب وعظ ہور ہا ہو یا دینی کتاب سنائی جارہی ہوتو تلاوت یا نقل نمازیا کوئی وظیفہ وہاں نہ پڑھنا چاہئے دین کا ایک مسئد سیکھنا سور کعات نوافل ہے بھی افضل ہے اور ایسے وقت ایسے لوگوں کے ان اعمال سے واعظ کے مضامین کی آمدرک جاتی ہے اس کا وہال الگ اس کی گردن پر ہوگا ای طرح بعض اوگ مرجھکا کرآئے ہی بند کرے بیٹھتے ہیں خواہ وہ توجہ ڈالتے ہوں یا سوتے ہول اس ہے بھی واعظ کے قلب پر اثر پڑتا ہے اور مضامین کی آمدرک جاتی ہوں یا موجہ ڈالیے موال اس ہے بھی واعظ کے قلب پر اثر پڑتا ہے اور مضامین کی آمدرک جاتی ہوں یا سوتے ہول اس ہے بھی واعظ کے قلب پر اثر پڑتا ہے اور مضامین کی آمدرک جاتی ہوں یا سوتے ہول اس ہے بھی واعظ کے قلب پر اثر پڑتا ہے اور مضامین کی آمدرک جاتی ہوں یا سوتے ہول اس کے بھی اور جاکر سوتے والوں کو ( یعنی سوتے والوں کو ) وعظ سے اٹھ جاتا جا ہے کہیں اور جاکر سوتے میں مرہنا جا ہے کہوگئی آئے کھی بند کرنے نہ پائے۔

## توجهالي الثد

جب کسی سے ایڈ اپنچے بیٹے وتمید میں آگئے کا تھم ہے اس کا علاج حقیقت یہ ہے کہ توجہ ادھرے مثالی جائے اور توجہ کا فر د کامل توجہ الی اللہ ہے۔ اس کی برکت سے ان شاءا مقد تعی لی تنگی و پریشانی ختم ہوجائے گی۔

#### غیبت کے مفاسد

غیبت کرنے کو حدیث پاک میں زنا ہے بھی اشد فر مایا ہے علامہ عبدالو ہاب شعرانی رحمة الله علیہ نے منبیدالمغترین میں لکھا ہے کہ جو مخص غیبت کرتا ہے اپنی نیکیوں کو نجنیق میں رکھ کرمنتشر کرد ہا ہے اور دوسروں کو وے رہا ہے اور فرماتے ہیں کہ ہمارے مشاک نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم اپنی مجلس میں کسی کو غیبت نہ کرنے ویں حضرت سلطان ابراہیم بن اوھنی مہمان تھے میز بان نے کسی کی غیبت کی فوراً اٹھ گئے فرمایا پہلے بی گوشت کھلا ویا اور وہ بھی مردہ بھائی کا اگر شرم کی جگہ زخم ہے تو سوائے معالج کے کسی کو دیکھنایا دکھانا جا تزنہیں اس طرخ اپنے بھائی کے عیب کو صرف اس کے معالج اور مسلح کے علاوہ کس ہے کہنا حرام ہے غیبت کرنا اور اس کا سننا دونوں ہی حرام ہے ایسا شخص قیامت کے دن مفلس اسٹے گا کیونکہ اپنی نیکیوں کو غیبت کرے دوسروں کو دے رہا ہے جو شخص بدنگا ہی نہ کرے اور غیبت نہ کرے اور علی میں جائے جو گئی گئیست نہ کرے اور علی ہوں ہے گئیست نہ کرے ان شاء اللہ تعالی وہ تمام گئی ہوں سے نے جو گئی گئیست نہ کرے اور علی ہوں سے نے جو گئی گئیست نہ کرے ان شاء اللہ تعالی وہ تمام گئی ہوں سے نے جو گئی

## عزت وكمال كامعيار

ہم لوگ اپ خیال ہے اپنی قیمت زیادہ لگا لیتے ہیں اپنی قیمت سنت کی کسوٹی پر
لگا ہے حضور اکرم صلی القدعلیہ وآلہ وسلم بمری چرا لیتے تھے دودھ بمری کاتھن ہے نکال سے
تھے حضرت عمر رضی القدعنہ نے فی خرانہ لباس پہنے سے انکار فرما ویو کہ اپنے نفس میں کچھ
محسوس کیا اور فرمایا کہ نمون قوم اعزنا الله بالاسلام۔

حفرت حذیفہ رضی القد تعالیٰ عنہ کے دستر خوان پر کھانا گر گیااٹھا کر کھالیا بعض غیر ممالک کے سفرا بھی شے بعض لوگوں نے کہا کہ بیلوگ کیا خیال کریں گے فرمایا ہم ان احتقول کے سفرا بھی شے بعض لوگوں نے کہا کہ بیلوگ کیا خیال کریں گے فرمایا ہم ان احتقول کے سنت کوئیں چھوڑ سکتے۔

## جنت کے اسٹیشن

لوگوں کومرنے کے نام ہے وحشت ہوتی ہے لہذا یوں کہنا جا ہے کہ فلال صاحب اصلی وطن گئے قبرستان وطن اصلی کا ڈی قبر ہے میرانو اسرچھوٹا سا ہے جب قبرستان کی روز نہیں جاتا ہول تو تقاضا کرتا ہے کہ آپ جنت کے اشیشن کب چلیں گے۔

## صحبت اہل اللہ

جب کاراسنارٹ بیں ہوتی تو بیٹری چارج کراتے ہیں اس طرح جب دین کی کاریعنی قلب کی ہمت کمزور ہوجائے سے نہ چھنے تکے گی۔ کی ہمت کمزور ہوجائے سے نہ چھنے تو کسی القدوالے سے اس کی بیٹری چارج کرالو پھر چھنے لگے گی۔ عالم آخر سے کے سفر کی تنیاری

ایک ملک ہے اوس ہوں ملک میں جانے کیلئے کس قدر پریشانیاں ہوتی ہیں پاسپورٹ لوویزا لو پھر کہاں کہاں بھا گزیز تا ہے صحت کا شرق کیے لوکہ کوئی وبائی بیاری کا مریض تو نہیں تو آخرے کا سفر کیسا ہوگا جوا یک عالم ہے دوسرے عالم کا سفرے کس قدراس کی تیاری کرنی جیا ہے۔ فرقہ مریسا

# وعظ ہے نفع کا گر

حفزت مولان ٹاہ مظفر حسین صاحبؑ ہے کی نے پوچھا کہ آپ کے عظ ہے بہت نفع کیوں ہوتا ہے فر مایا کہ میرک نیت ہے ہوتی ہے کہ یاا مقد میرے ہے سامعین مجھ سے بھی افضل ہوجا کیں۔

## اصلاح ظاہر کی ضرورت

اکی پولیس مین وردی میں نہ ہواورکسی کمرہ میں ہیں ہواورکسی نے وریافت کیا کہاس کمرے میں سپاہی ہو وہ د کیے کر کہدد ہے ہیں وہاں سپائی ہیں ہو وہ نی جس طرح شیخ ہے اسی طرح آج مسلم نول نے اپنی ظاہری وضع قطع غیر اسلامی کرلی ہے تو دراصل مسلمان ہوت ہوئے بھی اس کی فی بھی تھی جوگ۔ "من تو ک المصلوة متعمدا فقد سکفو" میں کفر کی جو وعید ہاس مثال ہے اس کا سمجھنا آسان ہوجہ تا ہے کہ جو ہی دی بی کو یا کہ دہ فیرمسلموں جیسی حیثیت میں ہے کا فرول جیسا کام کررہا ہے۔

## اصلاح برائے واعظین

مقرر اور واعظ اپنی نبیت درست کرلے کہ میں اپنی اصلاح اور خدمت وین کیسئے وعظ کہدر ہاہوں جا دوشہرت کیلئے ند کجے۔

# خدائی ناراضگی رزق میں بے برکتی کا سبب

آج کل دکا ندارر یڈیواورٹیلی ویژن کوآمدنی کی زیادتی کا سب سیجھتے ہیں۔ حاما نکہ دن بھر جینے لوگ اس دکان پرگانے اور عورتول کی تصاویر دیکھنے کا ایک الگ گز ہ کرتے ہیں وہ سب جمع کر کے اس دکا ندار کی گردن پر ڈاما جائے گا مرے گا جب تب اس کواپئی آمدنی کا حال معلوم ہوگا زبان ہے کہتے ہیں کہ رزق خدا دیتا ہے اور پھر گز ہ کرکے خدا کی نارائسگی سے رزق بڑھارے ہیں۔

# گناہوں کے ساتھ وظائف بے اثر رہتے ہیں

ایک صاحب نے رزق کیلئے وعاکرائی وظیفہ مجھی دریافت کی پھر وظیفہ کے بے اثر ہونے کا شکوہ کیا میں نے عرض کیا کہ دوٹرک آمنے سامنے ہیں اور زور آز مائی ہور ہی ہے کوئی راستہ ہیں دے رہاتو کوئی منزل تک پہنچے گا ادھر وظیفہ جاری ہے ادھر گناہ بھی جاری ہیں۔ یہ وظیفہ تو جانب رزق ہے اور معاصی برتکس تنگی رزق کا اثر رکھتے ہیں۔

## بہترین طرزمعاشرت

جن لوگوں سے گاہ گاہ اذیت پہنچی ہے انہیں گاہ گاہ بچھ ہدیہ بہ تکلف پیش کردیا کرے اور گاہ گاہ دعوت و ناشتہ بھی کردیا کرے اس سے قلب کوئی تغالی کے ساتھ فراغ حاصل ہوگا اور بوقت اذیت یا جی یا قیوم کاور دکریں اور حق تعالیٰ کے حاکم اور حکیم ہونے کوسوچ لیا کریں۔

# <sup>گف</sup>س وشیطان سے بیجاؤ کی ضرورت

اگر کسی کار کے انجن میں پٹرول بھر دیا جائے گر پٹرول کی ٹینکی میں سوراخ ہوجس سے پٹرول سر کوں پر گرتار ہے تو کچھ در چل کر کار کھڑی ہوجائے گی ای طرح سالک ذکر کے انوار سے اللہ تعالی کاراستہ طے کرتا ہے گر دل کے نور کی ٹینکی کوشیطان اور نفس آ نکھ کان اور زبان وغیرہ کے گناہ سے فالی کردیتے ہیں جس سے سالک کی ترتی رک جاتی ہے لیس ہرگناہ

ہے کہاس زمانے میں ان معاصی میں بہت کثرت سے ابتلا ہے اپنے فیخ ومرشد ہے سب حالات کہد کرمشورہ کرتار ہےاورعمل کرتارہے تو ان شاءالند تعالی راستہ ضرور مطے ہوجائے گا۔

## ا تناع سنت کی بر کات

ا ذان کے وفت تلاوت اور ذکرر دک دے جب سنت بڑمل کرے گا تو قلب ہیں نور پیداہوگا پھرنورقلب سے تلاوت کر ایکا تو خوب نور پیداہوگا۔

## فراخي رزق كاوظيفه

جب رزق میں ننگی ہوتو اینے اعمال پر نظر ڈ الے اور گھر والوں کے اعمال پر نظر ڈ الے کہ حق تعالیٰ کی کوئی نا فر مانی تونہیں ہور ہی ہے۔

## علاج امراض كاوظيفه

الممدشريف كثرت يره كرياني اوركعان يردم كركم يضول كواستعال كرانا شفاكيكي مجرب ب

## تلاوت میں صحت حروف کی ضرورت

آج كل جوخوش آواز بواور قر آن ياك كروف كوسحت سےادا لينگي ندكريا بو اس كوار شخص مع مقدم رکھتے ہیں جوخوش وازن ہواور صحت حروف کا مابند ہے حالانکہ معاملہ برعکس ہوتا جا ہے۔

## نماز میں خشوع کی مثال

خشوع فی الصلوة کا حاصل قلب کاحق تعالی کی عظمت کے استحضار سے حق تعالیٰ کے سامنے جھک جانا ہےاورا گرجسم کے تمام اعضاء جھک گئے اور قلب نہ جھکا تو اس کی مثال ایس ہے کہ ایس بی کسی تھانہ پر معائنہ کیلئے گیا وہاں چو کیداراور سیابی بااوب کھڑے ہیں ور تھانے دارصاحب لایۃ ہیں پس ایس صورت میں کیاایس بی خوش ہوگا۔

احقر جامع ملفوظات عرض كرتاب كماس مثال سے يہال كاحباب اور بعض الل علم كوبہت نفع ہوادل كے حاضرر كھنے ميں بيمثال بہت نافع ہے۔

# رزق کے اکرام کا حکم

انبیاء پیہم السلام اوراولیائے کرام ہے مصافحہ کے وقت ہاتھوں کے دھونے کا تھم نبیں دیا گیا اسے معلوم ہوا کہ درق کا کتنا اکرام ہے اور ہاتھ دھوکر کھانے سے بہلے جب بیٹھے تو تولید یا کسی رو مال سے نہ پو تھے تا کہ یہ ہاتھ دھلنے کرام ہے اور ہاتھ دھوکر کھانے کیلئے جب بیٹھے تو تولید یا کسی رو مال سے نہ پو تھے تا کہ یہ ہاتھ دھلنے کے بعد رزق ہی سے بگیس دستر خوان پر جو کھانے کے فرات کریں ان کواٹھا کر کھالے یا چیونٹیول کے بلول کے پاس ڈال دیکھانے کے بعد انگلیاں چائے لے پلیٹ اور پیالہ بھی کھانے کا صاف کے بلول کے پاس ڈال دیکھانے کے بعد انگلیاں چائے سے بلیٹ اور پیالہ بھی کھانے کا صاف کریں کہ برکت سے انسان محروم کردیا جاتا ہے تو کریں کہ برکت سے انسان محروم کردیا جاتا ہے تو کریت کے بیس کہ برکت نہ جو جب رزق کی برکت سے انسان محروم کردیا جاتا ہے تو کریت کے بیس کہ برکت نہ بیس کہ برک میں برکت نہیں ہوتی تعویذ دیجئے۔

روحانی غذامقدم ہے

## اصلاح برائے مبلغین

ڈ اکٹر شنرادہ کو جب انجیکشن لگاتا ہے تو اپنے کوشنرادہ سے افضل نبیں سمجھتا اسی طرح دین کی بات سنانے والے کوسامعین سے اپنے کوافضل نہ جھتا جا ہے ، ہرفن کواکمل سمجھنا جا کز گرافشل سمجھنا حرام ہے کیونکہ فضیلت کا مدار تیوایت عندامند پر ہے جو دنیا میں نہیں معلوم ہوسکتی ہرمومن کی قلب میں عظمت ہوسی عالم اور شیخ کامل کیلئے بھی جائز نہیں کہ کسی گنہگار مسلمان کو حقیر سمجھے باپ کے اوپر چھوٹا بچہ اگر بپیٹا ب کر دے تو کیڑا باپ کا نابا کے سمجھ جائے گائیکن باپ کی عظمت میں کمی نہ ہو حضرت تھا نوی رحمہ امثد فر ، یا کرتے تھے کہ میں جب کسی پر دارو گیر کرتا ہوں تو خود ہے اس کو افضل سمجھتا ہوں اس طرح میں بھی اپنی مال جب کسی بہنول کو اور آپ لوگوں کو ایس میں اپنی مال بہنول کو اور آپ لوگوں کو ایپ ہے افضل سمجھتا ہوں اس طرح میں بھی اپنی مال بہنول کو اور آپ لوگوں کو ایپ سے افضل سمجھتا ہوں گرخدا ہے تند کی کا تھم سنار ہا ہوں۔

# بیوی کی دلجوئی ضروری ہے

ا ہے بھ ئی بہن کو دینے سے اگر بیوی کو نا راضگی ہوتی ہوتو بیوی پر فل ہر نہ کر ہے چھپا کر دینا چاہئے اور یوں کہدد ہے کہ کسی کا رخیر میں آئی رقم خرچ کی اس طرح کا م بھی چھپا کر دینا چاہئے اور یوں کہدد ہے کہ کسی کا رخیر میں آئی رقم خرچ کی اس طرح کا م بھی چلتا ہے اور بیوی کی دلجو ئی بھی رہتی ہے۔

# اللّٰد کوناراض کرنا بے عقلی ہے

کوئی شخص کلکٹر کو نا راض کر کے تحصیلدار کوئبیں راضی کرتا لیکن ہم لوگوں کا کیا حال ہے کہ مخلوق کو راضی کرنے کیسئے حق تعالی کو نا راض کرتے ہیں حارا نکہ چھوٹوں کو راضی کرنے کیلئے ہڑوں کونا راض کرنا سب کے نز دیک ہے تقلی ہے۔

# دین میں کمی گوارا کیوں؟

جاء میں شکر ذرا بھی کم ہو گوارانبیں ای طرح کھانے میں نمک ذرا بھی کم ہوتو گوارا نہیں لیکن دین کے اندر ہر کمی کو گوارا کرلیا جاتا ہے ہے بات قابل عبرت ہے۔

# برگمانی سے بچو

حضرت تھا نوی رحمہ اللہ فر ، تے تھے کہ کوئی رقم کسی سے لے تو دوبارہ گن لے مگر س نیت سے کہیں شامیرزیادہ نہ دید ہے ہوں کیونکہ کم دینے کا گمان کرنا بدگمانی ہے۔

## وصول الى الله كے ضامن دوكام

حضرت تھانوی رحمہالقدفر ماتے تھے کہ دوکام کرلوتو میں ذمہ لیتا ہوں وصول الی القد کا۔ اے گنا ہوں سے حفاظت ۲۔ کم بولن اور ذکر کیلئے خلوت کا اہتمام اور دو چیزوں سے بہت بچے عورتوں سے اور امر دول ہے (لڑکول سے )۔

## الامرفوق الادب

حضرت مولانا محمہ القدص حب دامت برکاتہم خیفہ حضرت تھ نوئ کا سفر حج زمقد س میں ایک جگہ ساتھ ہوا مولانا زیادہ عمر کے بزرگ ہیں اس کے باوجود مجھے فرہ یا کہتم و پر چار بائی پرلیٹوہم یئے لیشیں گے چونکہ چار بائی ایک ہی تھی حضرت کا حکم مجھ کر اوپر لیٹ گیا لیکن میں نے احباب ہے عرض کیا کہ اچھا بھائی آ ب وگ ریجی سجھ لیجئے کہ موتی دریا میں نیچے ہوتا ہے اور بلبلہ او پر ہوتا ہے اور تر از و کا وزنی بدینچے ہوتا ہے اور ہلکا بلہ او پر ہوتا ہے۔

## تزوت کسنت

سنتوں کو خوب پھیلانا چاہئے ایک دوسنت ہرروز ہر مدرسداور ہرممجد ہیں سکھائیں سنتوں کے بھیلئے سے بدعت خود بخو دفن ہونے گئے گی ایک انگریزی سکول کے لڑکے کو ایک سنت ہرروز سکھائی گئیں جب ہیں سنتیں یا د ہوگئیں تو ان پر کمل کی برکت سے انگریزی بالوں کے متعلق خودان کو تو فیق ہوئی بوچھ کہ بالوں کی سنت کیا ہے بس ھی بال خود بخو دفتم کرنے کی تو فیق ہوگی ا تباع سنت کی برکت عجیب ہے گزار سنت اور تعلیم اید ین سے ایک ایک سنت روزید دکرائی جائے اور طلبا پی نوٹ بک میں نوٹ کر لیں۔

# گھڑی کا بہترین مصرف

گھڑی کا مقصد تھا کہ صف اول میں نماز ادا کریں تکبیر اولی فوت نہ ہو گر آج کل گھڑی کا مقصد برنکس ہو گیا ہے یعنی کا بلی اور تا خیر کا سبب بن گئی ہے گھڑی اس نیت سے و کیصتے ہیں کہ ابھی جماعت میں کتنے منٹ باقی ہیں اور تجرے میں باتیں کرتے رہتے ہیں۔

# ابل اللدول کےمعالین

یماری کی دوشمیں ہیں اصلی اور عارضی جیسے قبض سے در دسم ہوتو اصلی بیماری قبض ہے اور در سرعارضی ہوتو اصلی بیماری قبض ہے اور در سرعارضی ہے اس طرح قلب کی خوالی اور خرائی اور خی اصلی بیماری ہے بھراس کی خرائی سے اعمال میں خرائی عارضی بیماری کا علاج اللہ اور احل کی علاج اللہ والوں سے کرانا جا ہے بھردل کی درستی سے اعمال اور احل تی درستی خود بخو دہونے تکتی ہے۔

## اصلاح منكرات

ایک صاحب نے کہا کہ فلال شادی ہیں شرکت سے بڑا صدمہ ہوا فوٹو کھنچے گئے اور ریکارڈ نگ بھی ہوئی گانا بجانا اور تصویر کھنچانے کے گناہ ہیں ہم بھی جبتلا ہوگئے وہاں سے اٹھنے ہیں خاندان کے لوگوں کالی ظاور دباؤ معلوم ہوا ہیں نے کہا چھا اگر شادی والے ایک خوبصورت پلیٹ ہیں خاندان کے لوگوں کالی ظاور دباؤ سے کھا بیتے یا جہا تھی کہ ورق کے ساتھ کھی کی چنٹی چیش کرتے تو آپ خاندان کے لحاظ اور دباؤ سے کھا بیتے یا شہیں یا اٹھ کر چے آت کہے گئے اٹھ کر چلا آتا فرمایا کہ چرحسی مشرکے ساتھ جو معاملہ ہے کم از کم وی معاملہ شرق مشکر سے بھی تیجے۔ ایک صاحب نے کہا کہ کھی کی چنٹی تو طبعی مشکر بھی ہوتی ہیں نے کہا چھا کر اہت نہیں معلوم ہوتی ہیں نے کہا چھا کر اہت نہیں معلوم ہوتی ہیں نے کہا چھا کہ ساتھ یا گراہت نہیں معلوم ہوتی ہیں نے کہا جھا کہ ساتھ یا گراہت نہیں ہوتی ہیں جس طرح ہیں تو آپ کھا لیس کے کیا سکھیا بھی طبعی مشکر ہے طبعی کر اہت تو ساتھ ساتھ کہا تھی مشکر ہے جبھی کر اہت تو ساتھ معاملہ ہوتی ہیں جس طرح ہی تھی مشکر ہے جبھی کر اہت تو ساتھ معاملہ ہوتی ہیں جس طرح ہی تھی مشکر ہے جبھی کر اہت تو ساتھ معاملہ ہوتی ہیں جس طرح ہی تھی مشکر ہے جبھی کر اہت تو ہو تو ہی معاملہ ہوتی ہیں جس طرح ہوتی مشکر ہے جبھی کر اہت تو ہو تو ہی کھا ہوتی ہیں ہوتی ہیں جس طرح ہوتی مشکر آپ نہیں کھا کتے ای طرح گن ہ کے ساتھ معاملہ ہوتی ہوتی ہیں جس طرح ہوتی مشارک ہوتی ہیں جو تو ہوتی ہیں جس سے نہیں ہوتی ہیں جس طرح ہوتی مشکر آپ نہیں کھا کتے ای طرح گن ہ کے ساتھ معاملہ ہے تھے۔

# اصلاح ظاہر کی اہمیت

میں نے ایک جگہ ظاہر کی اصلاح پر بہت تاکید کی توایک صاحب نے کہا کہ اگر باطن ٹھیک ہوتو ظاہر کی وضع قطع بعنی واڑھی وغیرہ کے او پر تختی کی کیا ضرورت ہے میں نے کہا کہ آپ تا جر ہیں آپ اپنی دکان کا سائن پورڈ الٹ کر مگا دیجئے تو کہنے لگے لوگ مجھے پاگل کہ آپ تا جر ہیں آپ اپنی دکان کا سائن پورڈ الٹ کر مگا دیجئے تو کہنے گئے لوگ مجھے پاگل کہ اس کے اور د ماغی تواز ن کے خراب ہونے پر دلیل قائم کرلیں گئے تو ہیں نے کہا کہ اس وقت اس سائن پورڈ کا باطن تو ٹھیک ہوگا صرف ظاہر خراب ہوگا تو سے کیوں پاگل

ہونے اور د ، غی تو از ن کی خرا لی کا شرق کیٹ خود ہی دیدیا تو کہنے لگے موما نااب سمجھ میں بات آگئی بعض وفت مثالوں ہے ہات خوب سمجھ میں آجاتی ہے۔

# گناه ہونے پرفوراً توبہ کرے

بعض مرتبداییا ہوجاتا ہے کہ ناواتفیت کی وجہ سے انسان سے گن و ہوجاتے ہیں اس لئے دور کعت نماز پڑھے اور تو بہ کرے بہت عمرہ چیز ہے ایسے ہی روز ہ رکھے گا تو گناہ کم ہول گے روزہ کی برکت سے طافت و توت پیدا ہوگی۔

# عمل کیلئے طاقت کی ضرورت

علم الگ چیز ہے مل الگ چیز ہے مل کیلئے قلب میں جذبہ اور داعیہ بیدا ہوتا ہے اور علم سے قلب میں جذبہ اور داعیہ بیدا ہوتا ہے اور علم سے قلب میں روشن پیدا ہوتی ہے مل کیلئے طاقت وقوت کی ضرورت ہے جسمانی عمل ہے تو جسمانی طاقت وقوت کی ضرورت ہے۔ طاقت وقوت کی ضرورت ہے۔

## ولى الله بننے كاطريقه

رمضان شریف میں برنیکی ستر گذا بڑھ جاتی ہے تلاوت کرنے پرایک حرف بردس نیکیاں ملتی اور رمضان شریف میں جب ستر گنا زیادہ ہوجا کیں گی تو حساب لگائے کہ کتنا ثواب ملے گا سات سو کے قریب نیکیوں کا ثواب مل جائے گا یہ کتنا بڑا انعام ہے اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ رمضان کے دوزے اگر قاعدے سے دکھ لے جیسا کہاں کا تھم ہے تو پھراللہ کاول بن جاتا ہے۔

## اصلاح ظاہرمقدم ہے

وائر گگ کے بعد کرنٹ آتا ہے ای طرح ظاہر کے باطن عطا ہوتا ہے پہنے ظاہر ی حالت کوسنت اور شریعت کے مطابق بناد ہے القد تع لی ظاہر کی صلاحیت کی برکت ہے باطنی صلاحیت بھی عطافر مادیتے اگر کوئی شخص وائر نگ ہی نہ کرائے تو کرنٹ (بجل) اس کے گھر میں کیسے دی جا سکتی ہے۔ (از خطبات و مجائس کی البنة یودگار ہاتیں)

#### مختصر سوانح

# حضرت حاجي محمد شريف صاحب رحمه الله

#### ( خليفه عليم الامت حضرت تعانوي رحمه الله)

حضرت حاجی صاحب کیم تمبر ۱۹۰۱ء کوضع ہوشیار پور کے ایک گاؤں مہندی پور میں ہیدا ہوئے تھے۔قریب ہی ایک قصبہ کمیریاں کے اینگلوسنسکرت ہائی سکول میں ہنھویں جماعت تک تعلیم حاصل کی۔اس سکول پر آربوں کا غدبتھا اس لئے انہوں نے آپ کواپنا ہم فد ہمب بنانے کی کوشش کی لیکن بفضلہ تعالی آپ ایمان پر مضبوطی سے قائم رہا گرچہ وضع قطع بردی حد تک اس ماحول کے رنگ میں رنگ گئی۔۱۹۲۱ء میں آپ نے گورنمنٹ ہائی سکول جالندھرسے یاس کیا وہاں آپ کا شارمتاز طلبا میں ہوتا تھا۔

تقسیم ہند کے بعد حضرت ماجی صاحب رحمہ اللہ نے ملتان کواپنا وطن بنامیا تھا اور حضرت حکیم الامت سے مجاز بیعت ہونے کے باوجود آپ نے حضرت رحمہ اللہ کے اکابر خلفاء حضرت مولانا مفتی محمد حسن صحب حضرت مولانا مفتی محمد حسن صحب حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمہ اللہ اور احتر کے واحد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہم سے نیاز مندانہ تعنق قائم رکھا اور بیسب حضرات آپ رحمہ اللہ سے نہایت اگرام و محبت کا معاملہ فرمات رہے۔ بہت سے طالبین نے آپ سے اصلاح و تربیت کا تعنق قائم کیا اور اس تعلق کی برکت اور الرہ سے ان کی زندگیوں میں انقلاب بیدا ہوا۔

ایک اور مرتبه ای شم کی درخواست برفر ماید دنیا کی ب ثباتی اور نایا ئیداری کو جمیشه پیش نظر کھیں دنیا سے دل لگانے کے بجائے وطن اصلی یعنی آخرت کی فکر کوغالب رکھیں۔ (نقوش رفتگاں) کھیں دنیا سے دل لگانے کے بجائے وطن اصلی یعنی آخرت کی فکر کوغالب رکھیں۔ (نقوش رفتگاں) نوٹ ۔ حضرت کی تممل خودنوشت سوانح پڑھنے کیلئے ''اصلاح دل'' کا مطالعہ کیجئے۔

# حضرت حاجی محمد شریف صاحب رحمه الله کی انمول اقوال کے انمول اقوال

# عجيب وغريب نصبحت

زندگی گزارنے کا طریقہ کتاب (قرآن) اورسنت کا اتباع ہے۔اللہ تعالی کی ظلب میں بے چین رہنا چاہئے۔ ان ہی کی دھن ان ہی کا دھیان بس بہی دین ہے۔کسب ونیا ناجا بَرَنہیں۔گردل ادھرہی لا رہنا چاہئے ہرسانس ایک بش قیمت جواہرادرگویا بھر پورنزانہ ہے جس سے ابدی سعادت حاصل ہو گئی ہواد جب عمر پوری ہوگی تو آخرت کی تجارت ختم ہوگی۔ وقت کو خدا کی نعمت بچھ کر اس کی قدر کرنا چاہئے۔ آئھ بند ہوتے ہی وقت ضائع کرنے کا پیتہ چل جائے گا بھر حسرت ہوگی گریہ حسرت کام ندآئے گی۔ بھر دار الحساب ہوگا وہاں عمل نہیں۔ اب ہم دار العمل ہیں ہیں۔اس حساب کی تیاری کر لینا چاہئے۔ تمام تحقیقات تہ قیقات دھری رہ جائمیں گی جس نے سب غموں کو ایک غم بنالیا اور وہ ہے غم آخرے تو اند تعالیٰ اس کے دنیاوی غمول کیلئے بھی کا فی ہوجاتے ہیں اور جس نے سب غمول کو ایک غم بنالیا اور وہ ہے خم آخرے تو اند تعالیٰ اس کے دنیاوی غمول کیلئے بھی کا فی ہوجاتے ہیں اور جس نے سب غمول کو ایک اس کے دنیاوی فرک پرواہ نہیں کہ دہ کس وادی ہیں ہلاک ہوتا ہے۔

## كمال تواضع

حضرت رحمه الله كامعمول تھا كەمجدىيں پہلى صف ميں ہميشه بائيں طرف بيضتے تھے۔ ايك صاحب نے عرض كيا كەحضرت آپ ہميشہ پہلى صف ميں بائيں طرف بيضتے ہيں جب کہ دائیں طرف بیٹنے میں بہت فضیلت حدیث شریف میں آئی ہے۔

تو حضرت نے ارش دفر ما یا جھے بھی معلوم ہے کہ دائیں طرف بہت فضیلت ہے۔ کیکن میں یہ جگہ بعنی دائیں طرف نیک لوگوں کیلئے چھوڑ دیتا ہوں اور میں اپنے آپ کوسب میں ذلیل ترین سمجھتا ہوں اس سے میں جیا ہتا ہوں کہ میں بائیں طرف رہوں۔

ایک دفعه احقرنے عرض کیا کہ آپ کے جوملفوظات مجلس میں سنتا ہوں۔ ول جوہتا ہے کہ ای وقت نوٹ کرنا دشوار ہوتے ہیں ہے کہ ای وقت نوٹ کرنا دشوار ہوتے ہیں ۔ اس کے اجازت عط فرمائی جائے کہ احقر مجلس ہی میں نوٹ کرلیا کرے اس کے جواب میں حضرت کے کرفرمود ہوالفاظ ملاحظہ فرمائیں۔

میں تو نالائق در بارا شرف ہوں اس لئے شرم دامن گیرہوگی ایسانہ کریں۔

حضرت اپنی مسجد ہیں ا، مت کے فرائض خودانجام و کیے تھے پیراندس لی کی وجہ سے درس ا، مت اور کتاب سنانے کی خدمت میرے متعمق کردی۔ حضرت کے حکم سے کتاب ہنانے لگا۔ چند حضرات نے تقاضا کیا کہ میرے کتاب سنانے کی بجائے حضرت خود چند کلمات فرما دیا کریں ۔ لیکن منظور نہیں فرمایا ایک خان صاحب نے چند رفقاء کے ساتھ تحریری طور پر حضرت کی خدمت ہیں درخواست کی ۔ اس کے جواب ہیں تحریر فرمایا۔ محترم مکرم جناب خان صاحب نے یدمجد کم السلام عیم ورحمۃ القدویر کا تہ۔

جناب کے جذبات محبت اور دعاؤں سے بینا کارہ بہت زیادہ متاثر ہوا۔ ایک کیف وسرور کی کیفیت پیدا ہوگئی فان صاحب! بات اصل میں بیتی کہ نماز کے بعداہ م کی جگہ فور آ بیٹے شااور بچائے اہم کے پچھ بیان کرنے میں دعوی اور امتیاز کی می صورت تھی جو مجھے بیند نہ تھا۔ دعوی اور امتیاز میں بزے مفاسد ہیں اور عبوت کا حاصل امتد تعالی کی عظمت کے سے مناب با اور عبول کے حاصل امتد تعالی کی عظمت کے سے مناب اور عبول کی اور امتیاز اس کی ضد ہے جوم ہلک ہے۔

لیکن محبت میں ایک کشش ہے جیسی مقناطیس میں ہوتی ہے کہ وہ الوہ کو تھینچ میاا نکار کی گنجائش وہمت نہیں پاتا اور پھر یہ محبت وتمناصرف آپ کی نہیں سب احباب کی ہے اس سے بھی مجھے خود رکی نہیں کرنا چاہئے۔ سرتشنیم خم ہے ان شاء اللہ پھھ کہد دیا کروں گا چونکہ جھے ہرایک کی آ زادی محبوب ہے۔ میں کسی کو مقید رکھنانہیں چا ہتا اور بعض حضرات کو ضروری
کام ہوتے ہیں میں ان کاحرج نہیں کرنا چا ہتا۔اس لئے امام کی دعا کے بعد پچھے کہا کروں گا
تا کہ ہرایک کی آ زادی برقر ارر ہے جو چا ہے چلا جائے۔آ پ حضرات کی دعا وُل کاممنون۔
احقر محمد شریف عفی عنہ 4 + عنوال شہرماتان۔

اس کے بعد حضرت میں کی نماز کے بعد پھی کلمات فرمادیا کرتے کی نی بجیب عبدیت کا مقام تھا کہ نماز کے بعد مصلی کے قریب تشریف رکھتے اور چونکہ امامت کی ذمہ داری احقر کے بپر دتھی۔ اس لئے جھے اپنے قریب ہی بٹھ لیتے اور فرماتے کہ جھے من سب نہیں معلوم ہوتا کہ ایک صورت میں امام کومصنی ہے اٹھا دیا جائے کہ امامت اس ہے کرائی جائے اور دومرا کچھ کہنے کیلئے آئے اور اسے مصلی ہے اٹھا دیا جائے گ

فر مایا بچھے ذرائی ہات بھی اگر فضول ہوتو اس سے نہایت انقباض ہوتا ہے۔ سیمرراُس المال ہے کہ ہرسانس ایک بیش قیمت جو ہراور گویا بھر پورخزانہ ہے جس سے اہدی سعادت حاصل ہو تکتی ہے اور جب عمر پوری ہوگئی تو تجارت ختم ہوگئی پھر غفلت میں گزرے ہوئے وقت پر حسرت ہوگی گریہ حسرت کام ندآئے گی اب دارالعمل نہیں اب دارالحساب ہوگا۔اس لئے فرصت کوغنیمت جانو اور حساب کی تیاری کرلو۔

فکرتو وہ کرے جوایئے ہے فارغ ہو۔

ایک دفعہ ارش دفر مایا: کوئی شخص آکر مجھ سے بیعت کی درخواست کرتا ہے تو مجھے ایسا لگتہ ہے کہ مجھے چڑار ہا ہے زیادہ اصرار کرتا ہے تو حضرت کا تکم سمجھ کر بیعت کرلیتا ہوں۔
ایک متعلق نے حضرت کی خدمت میں اپنے بیٹے کی نافر مانیوں کا حال لکھا اور اپنی بہت زیادہ پریشانی کا ظہار کیا تو حضرت نے جواب میں تحریفر میا:

کہ حالات کو پڑھ کر بہت صدمہ ہوا کاش وہ لڑکا میرے سامنے ہوتا تو ہیں اپنی پگڑی اس کے پاؤل پررکھ دیتا ہے خط واپس پہنچا تو لڑ کے کے والدصاحب یہ خط پڑھ دہے تھے اور رود ہے تھے اور رود ہے تھے ای نافرہ ن لڑکے نے آکر پوچھا کہ ابا کیابات ہے؟ آپ رود ہے ہیں توباپ نے وہ خط سامنے کر دیا۔ خط پڑھتے ہی لڑکے کی حاست بدل گئی اور فرما نبر دار بن گیا۔

# تواضع کاعقلی طور برکون سا درجہ حاصل کرنا ضروری ہے

ا ا م غزالی نے لکھ ہے کہ دل میں اس قدرتو اضع کا پیدا ہو نا ضروری ہے کہ اپنے کواس قدر حقیر جانے کہ میلے کچینے کپڑوں والا جس کے کپڑوں میں سے بدیوآ رہی ہو۔
اس کے ساتھ عقلی طور پر معانقہ کرنے کودل میں عار محسوس نہ کرے۔ یعنی بے ساختہ طور
پراس کے سینہ کے ساتھ چیٹنے کودل جا ہے کہ میں تواس سے بھی حقیر ہوں۔

# بناوثی تواضع

آج کل لوگ اپنے آپ کو نالائق ضبیث آ وارہ وغیرہ ایسے خطاب تو اضع جمانے کیئے کہتے ہیں اگر کوئی کہدد ہے ہاں! واقعی جناب آپ نالائق ہیں تو پھر دیکھنا کہ اس کے خلاف کتنی دل میں غم وغصہ کی لہردوڑتی ہے۔

# آخرت کاغم تمام غموں کونگل جاتا ہے

آخرت کاغم تمام عُموں کو نگل جانے والا ہے جبیبا کہ عصاء موسوی کہ تمام چھوٹے بڑے سانچوں کونگل گیا تھا۔ اس طرح جس کے دل میں آخرت کاغم لگا ہو۔ ہر وقت خدا کو راضی کرنے ہی کی فکر ہو۔اس کی رضا جوئی کا طالب ہو۔اللہ پاک اس کو دنیا کے فمول سے نجات عطافر ما تا ہے۔ دنیا کے مسب کا مول کا کفیل ہوج تا ہے۔ یعنی دنیا میں رہنے کی جائز ضرور یات کی کفالت فرما تا ہے کیکن جوشص دنیا کے فم کواپنے او پرسوار کر لیتا ہے کہ ہروقت دنیا حاصل کرنے اور نا جائز طریقہ سے دولت جمع کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو دنیا ہی کے حور واہیں کرتے کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہو۔

## اختياري غيراختياري كافرق

اگرانسان کے اختیار میں پھینیں غیر مختار ہے تو پیغیر بھیجے کا مقصد کیا ہے اورا دکام اللی کا آنا فضول تھیر تا ہے۔ یہ کام نہ کرووہ کام کرویہ تھم اس کو دیا جاتا ہے جس کو اختیار دیا جائے۔ یعنی وہ کام کرنااس کے اختیار میں ہو جب اس کے پھھاختیار میں تو دوزخ میں جائے۔ یعنی وہ کام کرنااس کے اختیار میں ہو جب اس کے پھھاختیار میں تو دوزخ میں جانا عبث تھیرتا ہے۔ حضرت کی ہے سی نے پوچھا کہ انسان مجبور ہے یہ مختار ہے؟ انہوں نے فر وہ یا کہ اپنی ایک ٹا نگ او پر اٹھ واس نے اٹھ ئی پھر فر مایا دوسری بھی اٹھا وُ وہ اٹھا نہ سکے فر وہ یا یہ تقدیر کی حقیقت ہے کہ ندانسان پورا مجبور ہے اور نہ بی پورا مختار ہے۔

## تقذير كابهانه

شرایعت پرنہ چلنے کیلئے تقدیر کوآڈ بنایا جاتا ہے۔ سَجے بیں کداگر تقدیر بیس ہے جنت تو

اللہ جاگرا تنابی تقدیر پر بھروسہ ہوگا تو دوزخ بی سے گا۔ اعمال ہے کیا ہوتا ہے؟ بیشیطانی

چال ہے اگرا تنابی تقدیر پر بھروسہ ہوتو د نیاوی امور بیس تقدیر کہا چی جاتی ہوں کوشش ک

تو یہ لکھا ہے کہ جتنارزق مقدر بیس ہے اتنابی ملتا ہے۔ دن رات کمانے کی کیوں کوشش ک

جاتی ہو۔ اس جو دبخو ومل جائے گا۔ وہاں تو سب سے پہلے تقدیر کے منکرین جاتے ہو۔ اس

طرح اگر کسی کی آئے بیس درد ہور ہا ہوا در شہر بیس ماہر ڈاکٹر بھی موجود ہو۔ کیا وہ یہ خیال کر سے

گا کہ یہ درد تقدیر بیس لکھا ہے ہوئے دو بلکہ بھاگا بھاگا ڈاکٹر صاحب کے پس جائے گا۔

تقدیر پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ تقدیر کا بیہ مقصد نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو۔

کوشش اختیاری اعمل میں یوری کرو پھر معاملہ استدے سپر دکر دو۔

# توكل كى شرعى حقيقت

توکل اس کوئیں کہتے کہ ہتھ پاؤں جوڑ کر جیٹے رہو۔ حضرت عمر رضی امقد عند کے بیت المال
کا اونٹ کم ہوگیا۔ آپ کی تلاش میں دو پہر کے وقت نظے اور اس کو تلاش کر کے دم لیا مقصد واقعہ یہ
ہوگیا۔ آپ کی طرف سے پوری کوشش کرے کوشش کرنے کے بعد پھر ضدا پر بھر وسہ کر ہے۔
جیسے ذمیندار ذمین میں ال چلا تا ہے نئے ڈالتا ہے۔ بیتمام کوشش کے بعد پھر ضدا پر بھر وسہ کرتا ہے۔
پودے کا نکالن فصل کا بکنا پھل وغیرہ کا آتا ہے کسان کے اختیار میں نہیں ۔ بیکام توالقہ پاک
کرتے ہیں لیکن تہ ہیراورکوشش کرنے کے باوجود بھی توکل خدا ہی پر ہو۔ اس کا نام ہے توکل۔

# مومن کواصل راحت جنت میں

ایک شخص حفرت وا ای خدمت اقدی میں حاضر ہوادعا کی درخواست کی ۔ حفرت والانے اس کیلئے دعافر مائی۔ ارشادفر ، یا کیا آپ مل زم ہیں؟ اس کی آنکھوں سے آنسوآ گئے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بے چارہ مائی مشکلہ ت میں پریشان ہے۔ اس کے بعد حضرت وا ا نے احقر سے خاطب ہوکر فرمایا کہ دنیو میں اسان کوئیں ماتا کوئی کتنا ہی امیر بن ج نے کوئی ندکوئی پریشانی رہتی ضرور ہے موکن کوراحت و آ رام آق جنت میں سلے گا۔ یہ بے چارے سے کی مالی مشکلات میں پریشان ہیں۔

# قلب كوذ كرالله كبلئ فارغ ركھنے كى كوشش

حفرت تھانویؒ ہے ساہے کہ میں قلب کوالند کے ذکر کیلئے فارغ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ قلب فارغ ہوگا تو بھی نہ بھی ذکر کی تو فیق ہوہی جائے گی۔ جیسے برتن کہ اگروہ پہلے ہی ہے پر ہواور شے اس میں کیے داخل ہوگ! اس لئے حضرت تھانوی کوئی کام شروع کرتے تو جلد ہی اس کو پورا کرکے فارغ ہونے کی کوشش فریائے تھے۔ کوئی کتاب تھنیف کی جاتی تو بعض دفعہ اس کو کھمل کرنے کیلئے ساری ساری رات لکھتے ہی رہتے فرمایا جو کام کیا جائے اس کو توجہ اور استنقامت کے ساتھ کیا جائے کام اس وقت تک نہیں ہوتا جب تھک کہ اس کام کے بیجھے نہ بڑا جائے تفسیر بیان القرآن کے متعلق وی فرمائی تھی کہ یا اللہ!

جب تک میمن ندہو۔ جھے بیار نہ کریں۔اس لئے تفسیر بیان القر آن لکھنے کے دوران آپ کوکوئی تکلیف نہیں آئی لیکن جب میمل ہوئی۔اس کے بعد پچھ دن بیاررے۔

## وفت كوغنيمت جانو

اس کا ایک ایک سانس بے بہا گو ہر ہے انسان اس زندگی میں اگر ایک وقعہ بھی سمان اللہ کہد لے تو جنت میں ورخت لگ جاتا ہے لیکن مرنے کے بعد اگر ہزار وفعہ بھی سمان اللہ کہتر رہے تو کوئی ورجہ بیں سے گا۔ جنت میں ورجات کی ترقی اس ونیا میں ہی ہوتی ہے۔ یہ وارالعمل ہے۔ یہاں براعمال کی قیمت برخی بیآ خرت وارالجزاء ہے۔ وہاں اِنسان کو معوں کی جزاء دی جائے گ۔

# مومن کی کوئی چیز رائیگال نہیں

مومن کی کوئی چیز رائیگال نہیں جاتی حتی کہ اگر کوئی چیز چرا بھی لے جائے۔اس کا بھی اجر ملتا ہے کوئی چیز گم جو جائے تو اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ یہ ل تک اگر راہتے میں چلتے ہوئے کا نٹا لگ جائے تو اس پر بھی مومن کو اجر ملتا ہے۔ حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے اگر چلتے ہوئے راہتے میں کوئی کا نٹا پڑا ہے ڈھیلا پڑا ہے۔اس کو اس نیت سے ہٹا دیا کہ کی کو تکلیف ندو ہے اس پر بھی اجر ملتا ہے۔

مومن کومصیبت اورغم میں اجرمات ہا گرکوئی بیاری آجائے تو بیاری بھی مومن کیلئے گنہوں کا کفارہ اوراجروثو اب کا بعث ہوتی ہے۔ مصیبت اورغم کا بھی مومن کیلئے اصلاح باطن کی ترقی کا سعب بنمآ ہے حدیث میں ہے کہ بعض کو درجات کی بلندی کی خاطران کو کس بیاری بغم میں بہتا کی باتا ہے۔ خواب کتنا ہی برا ہواس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں برے خواب پر پکڑنہیں ہے۔ اصل حالت بیداری کی حالت ہے اگر بیشر بعت کے مطابق ہوتو سب پچھ حاصل ہے۔ اصل حالت بیداری کی حالت ہے مطابق نہیں تو خواب کتنا ہی اچھا ہوتو رید کمال کی بات ہے اگر بیداری کی حالت شریعت کے مطابق نہیں تو خواب کتنا ہی اچھا ہوتو رید کمال کی بات نہیں انسان جومکلف ہے جا گئے کی حالت کا ہے اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ میں کسی اجنبی عورت سے زنا کر رہا ہوں یا خواب میں اس سے زیادہ برے افعال کرتا ہوا دیکھے تو پچھ بھی

پریش نی کی ضرورت نہیں۔ مثن ایک آ دی خواب میں بادشاہ بنا ہوا ہے بڑی تھا تھ باٹھ ہے بادشاہی کررہا ہے اورلیک جب بیدارہوتا ہے تو ٹو ٹی ہوئی جار پائی پراپنے کو پاتا ہے اورایک شخص ہے کہ وہ بادشاہ بنا ہوا ہے ہرطرح کی سہولت حاصل ہے کیکن خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ بہت افلاس کی حالت میں ہے۔ لوگ اس کے جوتے ماررہے ہیں۔ جب وہ بیدار ہوگا تو س کواس خواب کا کوئی خم نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو بادشہ ہی ہے۔

ای طرح بیزندگ ہے کہ بیکی خوب کی مانند ہے گراس و نیا ہیں شریعت پر چلا گواس کو تکالیف بھی آتی رہیں کیکن جب وہ آخرت میں پہنچ گا تواس کی بیزندگی خواب کی مانند نظر آئے گے۔ ونیا کی تکایف پہنچائی ہو۔ آئے گے۔ ونیا کی تکایف پہنچائی ہو۔

## وفت کی قدر کریں

فارغ نہیں رہن جا ہے جو شخص فارغ رہتا ہے۔شیطان اس کو گمراہ کرنے کا زیادہ موقع فراہم کرتا ہے۔ دین کا کام نہ ہوتو کسی دنیا وی کام میں مشغول رہےا ہے وقت کی قدر کرے مرنے کے بعد جووفت فضولیات میں گزرااس پرحسرت ہوگی۔

## شريعت اوريل صراط

میں نے حصرت تھ نوئ سے ساہے کہ شریعت پر چن بھی گویا بل صراط پر چینا ہے۔ حکمت اس کی بیہ ہے کہ اسلامی اصواوں پر چین حداعتداں ہے تجاوز نہ کرنا افراط وقفر پیط میں جتل نہ ہوتا ہے برا مشکل کام ہے۔ بیوہ بی مخفل کرسکتا ہے جس کے دل میں خوف خدااور خداتی کی عظمت ہوگ۔

## حضرت تقانوي رحمه اللدميس تواضع

حضرت تق نوی رحمہ، مقد میں تو اضع کا بیرے کم تھا کے گل ہے گر رو ہے ہیں۔ ساتھ خادم بھی ہیں بھنگی سڑک صاف کر رہا ہے۔ ایک خادم نے سے بڑھ کر رو کنا جاہا کہ ذرا تھبر جا کیں حضرت والانے فرہ یا مت روکو! وہ اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے۔ ہم اس کے کام میں ضل اندازی نہیں کرنا جا ہے۔ اس کوابن کا مسرانی مدینے دو۔

## صفائی معاملات

حضرت تھانوی رحمہ اللہ وظائف کی بہ نسبت صفائی معاملات کی بہت تا کید کرتے سے سفائی معاملات کی بہت تا کید کرتے سے سفائی معاملات کی اس قدر تا کید فرمائے سنے کہ ہم ہے بھی نہیں ہو چھا تھا کہ کتنے وظائف پڑھتے ہو بلکہ بیفر ماتے کہ تمہارامعاملہ شریعت کے مطابق ہے۔ تمہاری وجہ ہے کسی کوشر عا تکلیف تونہیں ہوتی یعنی تمہاری زبان وہاتھ ہے کسی کونا جائز تکلیف تونہیں پہنچی ۔

## اولا د کی تربیت

ایک محفق حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوا کہ بمرا بیٹا برانا فرمان ہے۔ بات نہیں ، نتا اوباش لوگوں کے ساتھ اس کی دوتی ہے۔ اب میں اس کو عاتی کرکے گھر ہے نکال دینا چا ہتا ہوں حضور والا مشورہ دیں۔ حضرت والانے فرمیا کہ تمہارا بیٹارات کو گھر آج تا ہے؟ اس نے کہا تی ہاں! آپ نے فرمایا پھراس کو گھر ہے نہ نکالو کیونکہ گھرے نکا لئے ہے تو وہ زیادہ بگڑ جائے گا اب دت کو تو گھر آج تا ہے دار کی گا اب دت کو تو گھر آج تا ہے دار ہیں رہ کر ورزیادہ برائی میں بوگھر آج تا ہے دار کی مثال انگلی کی طرح ہے کہا گرگل جائے کا نے تو تو تکلیف نہ کائے تو پھر بھی تکلیف اور میر وقل جائے کائے تو تکلیف نہ کائے تو پھر بھی تکلیف اور میر وقل سے ان کوراہ راست پرلانے کی کوشش کرتا رہے۔ اولا و جب جوان ہو جائے تو تھر میں گرارے۔

# بدنظری ہے بچنااختیاری ہے

نظری حفاظت کوتفوی میں فاص دخل ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں بدنظری ہے بچنا اگریہ بہت مشکل ہے بینے بازی امر ہے انسان کواختیاری اعمال کا مکلف بنایا گیا ہے اگر بیہ غیراختیاری بات تھی تو شریعت میں کیوں تھم دیا گیا ہے کہ اسمحص بھی زنا کرتی ہیں بعنی غیر محرم عورتوں بیا امر دوحسین لڑکوں کوشہوانی نظر سے دیکھوں کا زنا ہے۔ شریعت نے بہلی نظر جواجیا تک پڑجائے اس کومعاف کیا ہے حضورا کرم صلی امتد علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی امتد عنہ کو تھم فرمایا تھا کہ اے کا جائے بہلی نظر جواجیا تک پڑجائے وہ

معاف ہے اگر دوسری ڈالی گئی تو اس پر پکڑ ہے۔

حضرت تھانوی رحمہ ابقد سے ہیں نے خود سنا کہ انسان اگر ذنا کرنے کیلئے عورت کی چھاتی پربھی سوار ہوج ہے اور عورت اس کے پورے قابو ہیں آ جائے اس وقت بھی بچنا اختیاری امر ہاس وقت بھی انسان مجبور نہیں ہوجا تا اس وقت بھی بچنا اس کے اختیار ہیں ہوتا ہے۔

امر ہاس ول ہیں خدا کی محبت اور عظمت نہیں ہاس لئے شریعت کے آسان حکموں پر بھی چلن بہیں مشکل نظر آتا ہا گرکوئی شخص کسی نامحرم حسین عورت کوشہوانی نظر سے گھور ماہولی حالت ہیں اس کے باپ کو پینہ چل جائے کہ اس کے بھی گھورتا رہے گا؟ بلکہ وہاں ہے بھی گئے کہ کوشش کرے گا کہ بیں اس کے باپ کو بینہ چل جائے کی اس بڑے سے اس کو گھڑی ہیں اس کے باپ کو بینہ چل جائے کی اس بڑے سے اس کی ایس کو باپ کو بینہ چل جائے کی اس بڑے سے اس کو اس کو باپ کو بینہ جائے ہیں اس کے باپ کو بینہ جائے گھری ہیں ہوگی کوئی برا کام کریں تو اس کو بھی دلے ہیں۔
دل میں ڈرنہیں ہے کہ دہ ہمیں دیکھر ہا ہا گر بھم اندھیری کوٹھڑی میں بھی کوئی برا کام کریں تو اس کو بھی ہیں۔
دل میں ڈرنہیں ہے کہ دہ ہمیں دیکھر ہا ہا گر بھر اندھیری کوٹھڑی میں بھی کوئی برا کام کریں تو اس کو بھی ہیں۔

د نیا کی محبت کی دوشمیں

دنیا کی محبت کی دو قسمیں ہیں ایک محمود ہے اور ایک فدموم ہے محمود محبت تو بہہ کہ دنیہ ہم کمائے اور اس میں شرعی صدود سے تجاوز نہ کرے جب انسان شرعی صدود تجاوز کرتا ہے حلال حرام کی کچھ پرداہ نہیں کرتا ون رات و نیا ہی کے کمانے کی فکر ہے قریم مجبت فدموم ہے۔ حدیث شریف میں فدموم مجبت کے متعلق ارشاد ہے کہ دنیا کی محبت تمام گنا ہوں کی جڑ ہے۔ دنیا کی فدموم محبت کو کم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ دل میں خدا تعالی کی محبت اور عظمت دلی پیدا کی جو تیاں سیدھی کرنے ہی سے دوست نصیب ہوتی ہے صرف کتا ہیں پڑھنے ہی سے دولت حاصل مونا بہت مشکل ہے جب بید دولت حاصل ہو جاتا ہے۔ (انوار مرشد)

نفس كوخطاب

اےنفس! دنیا فانی...زندگی قلیل ...ایک ایک سانس گوہر ہے بہا...فرصت کوغنیمت جان...اورابدی زندگی کا سامان کرلے ...ورندانجام حسرت کے سوالی کھڑیں۔

#### مختصير سوائح

# عارف بالثدة اكثر محمة عبدالحي عار في رحمه الثد

اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کواس دنیا ہیں اپنی رحمت کا مظہر بنایا تھا وہ رحمت ورافت اور شفقت کا پیکر جسم تھے جس کسی کا آپ ہے تعلق ہوا خواہ خضر وقت ہی کیلئے کیوں نہ ہووہ آپ کے اس وصف جیل کا گہر افتش لئے بغیر نہ رہ سکا آپ اپنے سے اونی تعلق رکھے والوں کی نجی زندگی کی تفصیلات تک اس قدر دخیل تھے کہ آن ان میں ہے ہم خض ہے مسول کررہا ہے کہ دنیا میں اس کس سب ہے گرافقدر بونجی اٹ گئی ہے خریز ترین متاع کم ہوگئی اور زندگی کا محبوب ترین ہمارا الوث گیا۔

اس سب ہے گرافقدر بونجی اٹ گئی ہے خریز ترین متاع کم ہوگئی اور زندگی کا محبوب ترین ہمارا لوث گیا۔

اس ضعف کے عالم میں اتو اراار جب ۲۰ سمارہ مطابق ۲۳ مار چ ۱۹۸۲ء کو نجر کے بعد معمولی بدہ ضمی کی بنا پر در دشکم کی شکایت شروع ہوئی اتفاق ہے اس دن دا را العلوم ہے ختم کاری شریف کی بنا پر کت مجلس میں نے بھی عرض کیا کہ واجدہ نشر یف کی با ہر کت مجلس میں فر مادیا لیکن فر مایا کہ المحمد للہ ابھی ہمت ہے اور ختم بخاری شریف کی با ہر کت مجلس میں شرکت کا معاملہ ہے اس لئے میں ضرور جاؤں گا امتد اکبر! اس ضعف اور علالت میں بھی سعادتوں کے معاملہ ہے اس لئے میں ضرور جاؤں گا امتد اکبر! اس ضعف اور علالت میں بھی سعادتوں کے حصول کی بی گر اور دار العلوم کے ساتھ تھنتی کا یہ اس کے عالم کھا۔

معادتوں کے حصول کی بی گر اور دار العلوم کے ساتھ تعنقی کا یہ الم کھا۔

معادتوں کے حصول کی بی گر اور دار العلوم کے ساتھ تعنقی کا یہ الم کھا۔

معادتوں کے حصول کی بی گر اور دار العلوم کے ساتھ تعنقی کا یہ الم کھا۔

دارالعلوم تشریف لائے کیکن یہاں پہنچ کربھی تکلیف جاری رہی یہاں تک کہ تکلیف ہی کی بڑا پر وقت مقررہ سے پہلے تشریف لیے جانے کا فیصلہ فر مالیا اور مکان پر تشریف لیے جانے کا فیصلہ فر مالیا اور مکان پر تشریف لیے جانے کا فیصلہ فر مالیا اور مکان پر تینچنے کے بعد بھی تکلیف بردھتی جلی گئی متعدد معالجوں کا علاج ہوالیکن وردشکم کوافاقہ ہواتو بیشاب میں رکاوٹ کی تکلیف ہوگئی منگل کے دن بہت چلا کہ بدڑ پر بیشر بہت گر گیا ہے اور بلڈ یوریا میں بہت اضافہ ہوگئی۔

التدتعالي نے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس سرہ کواس آخری دور میں اپنے شیخ علیم الرمت

حضرت مولا نااشرف علی تھ نوی صاحب کے عوم و نیوش کی تشریح وتو ضیح اوران کی نشر واشاعت کیمئے گویا چن لیا تھا خاص طور پراپنی زندگی کے آخری سالوں میں حضرت پرافادہ ختق کا ایک جذبہ بیتاب طاری تھاان کی ہروقت کی وھن یہ تھی کہ جو پچھ میں نے اپنے شیخ سے حاصل کیا ہے اسے جلداز جلدا ہے ہرمخاطب کی طرف منتقل کردوں چنانچہ حضرت کے بیافادات کی ہا قاعدہ مجلس کے پابند نہیں شخے بلکدان کی حالت رہتی کہ میں جہاں بیٹھاوں وہیں میخانہ ہے۔ حضرت والا کی اس تبلیغ ودعوت اور تعلیم وتربیت سے سینکروں زندگیوں میں انقلاب آیا اور نہ جائے گئے لوگوں کی کا یا بلٹ گئی۔

آپ نے وکالت کے پیٹے کوچھوڑ کر ہومیو پیٹھک طریقہ علاج کامشغلہ اختیار فر مایا تھا اور آخر وقت تک اس مشغلے کور کنہیں فر مایا مطب میں لوگوں کے رجوع کا عالم بیتھا کہ جس وقت حضرت مطب میں تشریف فر ، ہوت اس وقت بعض مرتبہ کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہ ہوتی تھی لیکن اس مشغولیت کے عالم میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام چھوٹنا نہیں تھا اور اس مطب میں جسمانی امراض کا علاج بھی جاری رہتا تھا نہ جانے کتنے میں جسمانی امراض کے علاج بھی جاری رہتا تھا نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو حضرت کے پاس اپنے جسمانی امراض کے علاج بھی جاری رہتا تھا نہ جانے کتے دوتت نہ دین کی فکر تھر کو یہ بی جو حضرت کے پاس اپنے جسمانی امراض کے علاج کیلئے آئے آئے وقت نہ دین کی فکر کیکر لوٹے جسم کے ساتھ ساتھ ایک کوئی فکر تھی دورج کی دوا کیل کیکر گئے اور رفتہ رفتہ القد نے دن کی کا یہ بلیٹ دی۔

زبانی وعظ وقسیحت کے ساتھ ستھ حفرت کے یہاں تھنیف کا سلسلہ بھی جاری تھ اور آپ نے بزار ہاصفحات پر شمتل اپنی الی تالیفات کا گرانقدر ذخیرہ چھوڑا ہے جواپ اسلوب کے لحاظ سے بالکل منفر و ہاور طالبان حق کیلئے ان شاء القدر جق و نیا تک مشعل راہ ہے گا'' اسوہ رسول اکرم صلی ابتد علیہ وآلہ وسلم'''' آڑ تھیم الامت''' بھار تھیم الامت'' معارف تھیم الامت'' اصلاح اسلمین' اور'' معمولات یومیہ' میں سے ہر کتاب بم سب کسمے ایک گرانقدر سر مایہ اور علوم ومعارف کا انمول خزانہ ہے جس کے ذریعے ان شاء للہ کھرت والا کا فیض بمیشہ جوری رہے گاعلیہ و حصة الله و حصة 'و اسعة۔ (نقش رفتی س)

# عارف باللّٰدة اكثر محمد الله عار في رحمه الله كارف ما الله كالله ك

## مشکل کوآ سان کرنے کا گر

میں نے دوگر ایسے سیکھے ہیں کدان سے مجھے زندگی کی تمام مشکلات میں آسانی ملی ہے۔ ایک 'جمعے زندگی کی تمام مشکلات میں آسانی ملی ہے۔ ایک 'جمعت' اور دوسرے' پابندی اوقات' ان دو چیز وں سے مشکل سے مشکل کام آسان ہوجاتے ہیں میں نے زندگی کے ہرمر حلے میں ان سے کام لیا ہے۔

#### وفتت

وفت کواپنا تا بع کرلوتو وفت تمہارا تا بع ہوجائے گا اور کا موں میں برکت ہوجائے گی اراد ہ اور ہمت ہے بڑے بڑے کام ہوجاتے ہیں۔

## نظام الاوقات

نظام الاوقات بنانے اور اس کی پابندی کرنے کی برکت یہ ہے کہ ذرا ہے وفت میں بہت سے کام ہوجاتے ہیں۔

## بإبندى وقت

وفت برکام کرنے کی عادت ڈال لو پھروفت خود کام کرالیتا ہے۔

## سرماییزندگی

وفت بڑا گرانفقد سر مایہ زندگی ہے اگر وفت پر کام کرنے کی عاوت پڑ گئی اور اس پر مداومت حاصل کرلی تو پھر وفت تمہارا خادم بن جائے گا۔

## نظم اوقات

زندگی میں شظیم الاوقات ہڑی چیز ہے دنیا میں جتنے بھی ہوئے لوگ گزرے ہیں ان کی زندگی کے حالات اُٹھ کر دیکھوتو یمی پیۃ چانا ہے کہ ان کی زندگی میں نظام الاوقات کی بڑی اہمیت رہی ہے۔

## فيمتى سرمابيه

وقت زندگی کا بڑا سر مایہ ہے اس لیے اس کی بڑی قدر کرنی جاہیے اس کے لیے ضروری ہے کہ منج وشام تک کی زندگی میں جس قدر مشاغل جیں ان کے لیے نظام الاوقات مرتب کیا جائے تا کہ ہرکام مناسب وقت پر آس نی ہے ہوجائے۔

## مخضرمعمولات

یکھ وقت بلکہ سب ہے بہتر وقت نماز فجر کے بعد ذکرا بقد کے ہیے اورا دوو ظا نف ' تلاوت کلام پاک ما ٹورہ دعاؤں کے لیے مقرر کرنا چاہیے میہ معمولات اس قدر مختصر ہونے جاہئیں کہ ان پر بلا تکلف دوام ہو سکے۔

## اہل وعیال ہے حسن سلوک

انتاع سنت رسول الندسلى الله عليه ملم كى نيت سے پچھ دفت اپنے گھر كے اندراپنے الله وعيل كے سنت رسول الندسلى الله عليه ملم كى نيت سے پچھ دفت اپنے گھر كے اندراپنى الله وعيل كے ساتھ صرف كرنا جا ہيے اس سے ان كوتقويت اور انشراح رہتا ہے اور خودا بى زندگى ميں بھى ان كے ساتھ أنس ومحبت ببيدا ہونے سے نشاط خاطر رہتا ہے فاور بہت سے زندگى ميں بھى ان كے ساتھ أنس ومحبت ببيدا ہونے سے نشاط خاطر رہتا ہے فاور بہت سے

امور خانہ داری اور حسن انظام میں مدولتی ہے حضور صلی ابتدعلیہ وسلم نے اپنے اہل وعیال کے ساتھ شفقت ومحبت اور حسن سلوک کے لیے خاص طور پر بہت تا کید فرمائی ہے۔

## ايك غلط بمي كاازاله

دنیااور آخرت کا کوئی کام ہواس کواس اُمید پر مخصر کرنا کے کسی فرصت کے وقت اطمینان سے کر لیا جائے گا ایک ایس فریب ہے جوا کثر بڑے نقصان وخسران کا باعث ہوتا ہے۔ جو وقت بھی سکون سے گزرے نہیں ہو نہار کا جو وقت بھی سکون سے گزرے نہیں ہوئی ۔ کیا اعتبار گردش کیل و نہار کا (عارفی)

#### أتمرث

ہمت بہت بڑی چیز ہاں سے تمام مشکلات حل ہوجاتی ہیں اور عمل آسان ہوجاتا ہے۔

## رحمت خداوندي برنظر

ہائے ہائے مت کرویہ نہ کہو کہ'' کچھ بن ہیں پڑتا ہم کیا کریں کیسے کریں؟ کہاں تک کریں؟'' حق تعالیٰ کی وسعت رحمت پرنظرر کھوسب کچھ بن پڑے گا سب ٹھیک ہوج ئے گا ہے ضعف و نا تو انی کو نہ دیکھو ورنہ کچھ بھی نہ کرسکو سے حق تعالیٰ پرنظرر کھوسب کچھ کرسکو گا اپ ضعف و کا تو انی کو نہ دیکھو ورنہ کچھ بھی نہ کرسکو سے حق تعالیٰ پرنظرر کھوسب کچھ کرسکو گے ان کوراضی رکھنے کی فکر کرتے رہوان شاء ابتد کا میں بہوجا دیگے۔

## ہمت کی قدر

ہمت کا سرمایہ کسی کے پاس موجود ہے تو اس کا جائز استعمال ہونا چاہی ناجائز استعمال نہونا چاہیے ناجائز استعمال نہ ہونا چاہیے ہمت اچھی چیز ہے گر جب صدود کے اندر ہو۔
''ہمت مردال مدد خدا'' یہ توضیح ہے گر جہال ہمت کا مصرف صحیح ہووہاں ہمت کرولین ہمت کر میں۔
ہمت کرنے سے اگراہے خس برظلم ہور ہا ہوتو اسے نفس برظلم کر کے ہمت کرنا ج تزنیس۔

#### دعا كاايك ادب

جب بھی کی چیز کی ضرورت یہ وہ پہلے ہے القد سے انگیں پھرا س محص سے کہیں جس سے وہ اس محق ہے۔

#### ايك مفيدوظيفه

ہر کام ہے پہلے "ایاک نعبد و ایاک نستعین" کہنے کی عادت ڈالو بلکہ ہروقت ول ہی دل میں بیدٹ لگاؤ کہ "یااللہ!اب کیا کروں؟ پھرد کھے وکیا ہے کیا ہوجا تا ہے۔''

#### رجوع الى الله كاطريقيه

اگر گھر ہے باہر جانا ہے تو پہنے القد تعالی ہے رجوع کر لوکہ اے القد! میں باہر جار ہا ہوں میری آ مدورفت کوعا فیت وسلامتی اور خیر و ہر کت کے ساتھ پورا فرما دہیجئے کھانا کھانا ہو تا ہے بیانی بینا ہے یا اور کوئی کام کرنا ہے تو اللہ تعالی ہے دل ہی دل میں منا جات کرلو۔ فرما یا کرتے تھے شروع میں قدرے البھن ہوگی لیکن پچھ عرصہ کے بعد یہ عادت میں واضل ہوجائے گا۔ موج ہے گا اور بل تکلف ہر ہر ایحد رجوع الی القد کی سعادت حاصل ہوجائے گی۔

## کام سے مراقبہ

جب بھی کوئی کام کرنا ہو ہڑا ہو یا چھوٹا آسان ہو یا مشکل عمی یا عملی وین ہویا دغوی فوراً دل ہی دل بیل اللہ کی طرف رجوع ہوج کیں اورعرض کریں یا اللہ! آپ میری مدوفر ، ہیئے آسان فر ، و بیجے پورا فرماد بیجے قبول فر ، لیجئے پھر دیکھئے آپ کے کاموں میں کیسی آسانی اور سہولت بیدا ہوتی ہے۔

## کتنی دعا کی جائے

جب دعا ما نگتے مانگتے تھک جاؤتو یوں عرض کرو کہا ہے آپ بدون مانگے ہم کوسب دے دیجئے کیونکہ ہم تو تھک گئے ہیں اب مانگنے کی طاقت نہیں۔

## ہروفت کی دعا

فرمایا ۔ ہر دعا میں یہ دعا بھی کرنی جا ہیے کہ امتد تعاں استقامت فی الدین واہتمام دین اورمقبول عمل کی تو فیق مل جائے۔

## ايصال ثواب ميں ترغيب

میں جب دعائے مغفرت یا ایصال تواب کرتا ہوں تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے کرتا ہوں چہرا ہے ایسے ایسال تواب کرتا ہوں کے لیے اس کے بعدا پنے اس کے بعدا پنے اس کے بعدا پنے اس تذہ اور مشاکنے کے لیے پھرا پنے اہل وعیال اور دوسرے دشتہ داروں کے لیے پھرا پنے امار مذہ اس کے لیے پھرا پنے ضدام سے فرمایا کہتم بھی ای طرح کیا کرو۔ ضدام کے لیے کرتا ہوں اس کے بعدا پنے خدام سے فرمایا کہتم بھی ای طرح کیا کرو۔

## یریشانی کے وقت کا وظیفہ

فرمايا كالركوئي يخت مرض يابريشاني بهوو بالنج سومرتبه يال حم الواحمين بزه كردًى كرناج بي

## مصائب سے بیاؤ کا وظیفہ

ایک صاحب نے کہا کہ حضرت ایک سخت بل آئے والی ہے فر ، یو کہ ۲۸ مرتبہ بسم القد الرحمٰن الرحیم اور آیت الکری پڑھ کریے دُعا کرو کہ القد تعی ٹی اپنی تمام مخلوق کی جان و مال کو اس سے بچ لیس اور تمام عالم کے مسلمانوں کے گھروں کا حصار کرلو۔

## ايك اوروظيفه

اكك صاحب نے كها كەمىراتبادلە بهت تكليف دە جگه بور باب توفر مايا نمازكے بعد بيدُ عاپرُ حيل ـ رَّبِ اَدْ حِلْنَى مُدُخَلَ صِدُقِ وَالْحُوجُنِى مُخْوَجَ صِدُقِ وَاجْعَلُ لِنَى مِنْ لَدُنْكَ سُلُطِنًا نَصِيْرًا

## دعا کیسے کی جائے؟

اپنی ہرضرورت میں ابتد تع کی ہے رجوع کروان ہے مانگواور دل کھول کران ہے عرض ومعروض کرونگ ہے۔ عرض ومعروض کرونگ لیٹ کر مانگو بالکل اس طرح ضد کرو جیسے ایک معصوم بچہ اپنی مال ہے جانبی مال ہے جانبی مال ہے جانبی مارے خوش مداور عاجزی کے ساتھ ضد کرتا ہے۔

## عاجزي وطلب صادق

گناہ تم سے نہیں جھوٹے تو یہ بات بھی القد میں سے کہو کہ یا اللہ! میں حقیقاً اس سے بچنا چو ہتا ہوں گر یہ مع شرہ مجھ کو مجبور کردیتا ہے یا اللہ! آپ میری مدوفر ہائے ایٹاک نعبُدُ وَ اِیّاک نعبُدُ وَ اِیّاک نعبُدُ وَ اِیّاک نفبُدُ وَ اِیّاک نفبہ ما دِق بیدا کرو۔ یہ ما مے گی گرطلب صادق بیدا کرو۔

## صبروشكر

قبول دع کے سلسے میں فر مایا القد میاں ہے یا نگنے والا بھی نامراد تہیں ہوتا (ہذا)
دعا ضرور یا نگی چاہیے پھر یا نو مقام شکر ہے یا مقام صبر ایک میں ترقی کا دعدہ
(لازید نکم) ہم ضرور تمہر رے لیے نعتوں کا اضافہ کریں گے دوسرے میں معیت کا
اعلان (اِنَّ اللَّٰهُ مَع الصّبویُس) ' ہے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں''
یہ بھی ان کی رضائے کا ملہ وہ بھی رضائے کا ملہ مقصود بہر حال حاصل ہے۔

## دائمی معمول بنانے کانسخہ

دوست اوراعز اکے لیے جمیشہ دعا کرتے رہنے کے سیسلے میں فرمایا کہ جو چیز تمہیں نظر آئے اسے اپنے پروگرام میں داخل کرلواس سے نقاضا پیدا ہونے لگتا ہے اور وقت پروہ چیز یا دآ جاتی ہے پھران شاءالند ہمولت کے س تھ دوا ما تو فیق بھی ہوتی رہے گی۔

## اللدكي محبت

دل میں القد تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کا طریقہ ہیہ ہے کہ ۱- القد تعالیٰ کی تعمقوں کا دھیان کرواوران پرشکرادا کرتے رہو۔ ۲-اہل محبت کی صحبت اختیار کرواوران کے حالہت واشعاراور کتابوں کو پڑھتے رہو۔ ۳-زندگی کے سب کا موں میں اتباع سنت کا اہتمام کرو۔

## محبث الهميركام صرف

التدتعالي كي محبت كامصرف بيرب كهالتدكي اطاعت كرواور مخلوق خدا يع محبت كرو

## دین کیاہے؟

حضرت فر ہ یا کرتے تھے کہ دین دراصل زاویہ نظر کی تبدیلی کا نام ہے روزمرہ کے بیشتر کام اور مشاغل وہی ہاتی رہتے ہیں جو پہلے انجام دیئے جانے تھے لیکن دین کے انہم سے ان کوانیو م دہی کا زاویہ نگاہ بدل جا تا ہے اوراس تبدیلی کے نتیج میں سمارے کام جنہیں ہم دنیا کا کام کہتے ہیں اور بجھتے ہیں عبادت اور جزودین بن جاتے ہیں۔

## بدنظري كأعلاج

ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ المحمد نشد! احقر نے غض بھرکی عددت ڈالنے کے لیے مدتوں میں شہید کرلیا تھا کہ مخاطب مرد ہوں میں شہید کرلیا تھا کہ مخاطب مرد ہویا عورت ہمیشہ نگاہ نیجی کر کے بات کریں گے چنا نچہاس کی با قاعدہ مشق کی اور سالہا سال تک بھی کسی نظرا نھا کہ بات ہوں گی دفتہ مادت پڑگئی تو اب بھی بھی بات کے دفت مردوں کے سامنے نظرا نھا لیتا ہوں لیکن وہ بھی بہت کم حضرت والاً اپنی اس مشق کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی بھی بیشعر پڑھا کرتے ہے:

کرتے ہوئے بھی بھی بیشعر پڑھا کرتے ہے:

# معزے ڈاکٹر عبدائی رصاللہ تشنگی اور نا کارگی کا فرق

فر مایا ' و تشکی اور چیز ہے اور نا کارگ کا احساس اور چیز ہے تشکی اچھی چیز ہے احساس نا کارگی خطرنا ک ہے گنا ہوں کا ارتکاب خطرنا ک ہے عمال صالحہ میں کمی اور کوتا ہی کا احساس پندیدہ ہے بیاحساس کہ بن نہیں پڑتا تیشنگی ہے یہ بھیل کی طلب ہے بھیل کسی کی نہیں ہوئی۔ تری شان بے نیازی کامقام کس نے پایا 💎 مری سجدہ گاہ حیرت تراحس آستانہ آب کم جؤ تشکی آور بدست تابجوشد آب از بالا و پست

## صراطستنقيم

حضرت والانے کئی ہارفر مایا کہ' جب آ دمی دنیا کے کسی سفر برروانہ ہوتا ہے تواگر منزل پر پہنچ گیا تو سفر کا میا ب سمجھا جا تا ہے نہ پنچ سکامٹلا کراچی سے پیٹاور کے لیےروانہ ہوا مگر رائے ہی میں انقال ہو گیا تو سمجھ جاتا ہے کہ سفرادھورا رہ گیا مگر صراط متنقیم ایسا عجیب راستہ ہے کہ اس پر آ دمی کو جہاں بھی موت آ جائے وہیں منزل ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ میں صراط منتقیم کی دعا سکھائی گئی اور ہرنماز کی ہررکعت میں اے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ '' برصراط منتقیم اے دل سے گمراہ نیست''

## شيطان اورنفس كادهوكا

حضرت والأُنے فرمایا کہ انسان کودھو کا شیطان بھی دیتا ہے اورنفس بھی سمگر دونوں کے طریقہ کار میں فرق ہے شیطان کسی گناہ کی ترغیب اس طرح دیتا ہے کہ اس کی تاویل سمجھا دیتا ہے کہ بیہ کام کرلوال میں دنیا کافلال فائدہ اور فلال مصلحت ہے جب سی گناہ کے لیے تاویل مصلحت دل میں آئے توسمجھ لو کہ بیشیطان کا دھوکا ہے!ورنفس گناہ کی ترغیب لذت کی بنیاد پر دیتا ہے کہتا ہے بیہ ا گناه کرلو بردا مزه آئے گاجب کی گناه کا خیال لذت حاصل کرنے کے لیے آئے توسمجھ لوکہ بیش کا دھو کا ہے شیخ کی ضرورت نفس وشیطان کے دھوکوں ہی ہے۔ بیچنے کے لیے ہوتی ہے۔

## علاج نفس

اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے تو اس سے ہمار نے نفس کی اصلاح ہوتی ہے اور جو لوگ ہوتی ہے اور جو لوگ ہوتی ہے اور جو لوگ بڑی عقیدت سے لیم چوڑے القاب لکھ جیجتے ہیں ان سے نفس پھولتا ہے برا بھلا کہنے والول سے اس کا کفارہ ہوجا تا ہے۔

#### حقوق والدين

ماں باپ کا بڑا حق ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہی کا حق آتا ہے اور اتناعظیم حق ہے کہ تمام عمر اخلاق سے ان کی خدمت کرنے اور تمام عمر ان کے لیے دعائے رحمت ومغفرت کرنے کے باوجودان کے حق کاعشر عشیر بھی اوائیس ہوتا اس لیے میں نے اپنی تمام عمر کی مستحب عبادتوں کا ثواب اپنے والدین کے لیے وقف کر رکھا ہے۔

#### تربيت اولا د

آج کل اولا دکی ہے راہ روی نافر ہانی اور اللہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بناوت والدین کی تربیت سے غفلت کا نتیجہ ہے اس پُرفتن دور میں اگر اپنی دنیا اور آخرت کو درست رکھنا ہے تو اپنی اولا دکی دینی اور ایمانی تربیت کرنا جا ہے افسوس اس پر ہے کہ والدین اپنی اولا دکی دینی اور ایمانی تربیت کرنا جا ہے افسوس اس پر ہے کہ والدین اپنی اولا دکی دئیا انہا کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ سکھات ہیں اور نداس پڑمل کرانے کی طرف توجہ دیتے ہیں۔

## تربيت اولا د كا دستورالعمل

کسی بچیک اصلاح کرنا ہوتو پہلے تنہائی میں اللہ ہے۔ تی بھر کے دعا کرلوکہ اے اللہ! میں آپ کا ضعیف اور نا توال بندہ ہوں آپ نے اولا دھیسی عظیم نعمت سے نواز اہادراس کی اصلاح ور بیت کا فریضہ بھی جھے نا توال پرعا کد کیا ہے نہ میری بات میں کوئی اثر ہے اور نہ مجھے تر بیت کا ڈھنگ آتا ہے میرے بچول کے قاوب آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں ان کے دلول کو فیرکی طرف اور اپنی اور میری میرے بچول کے قاوب آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں ان کے دلول کو فیرکی طرف اور اپنی اور میری

فرہ نبرداری کی طرف اوراصلاح حال کی طرف چھیرد ہے دعا کرنے کے بعد بچے کو تھے ہے نصیحت سیجے اوران کی عام اصلاح کے سیجے اوران کی عام اصلاح کے لیے نمازوں کے بعد وُعا بھی کرتے ہوئے ان شاءالتہ تعالیٰ آپ کا مقصود حاصل ہوجائے گا۔

اولا وکی پرورش ونگہداشت بہت اہم ذمہ داری ہان کو ابتداء ہی ہے جب ان میں سمجھ پیدا ہونے گے اللہ ورسول المتد سلے اللہ علیہ وسلم کا نام سکھانا شروع کرویتا چاہیے پھر ابتدائی عمر میں قرآن شریف کا ختم کرنا اور ضروری مسائل پاکی و ناپا کی و باپا کی جا کڑونا جا کڑولال وحرام چیزوں سے ضرور مطبع کردینا چاہیے ان کا لباس پوشاک سے ضرور مطبع کردینا چاہیے ان کا لباس پوشاک صرف اسلامی طرز کا رکھنا چاہیے ان کے اخلال کی مگرانی رکھنا چاہیے ان کو خاص حور پر بچانے کی فکر رکھنا وارکھانے پینے کے آداب سکھانا چاہیس بری سحبتوں سے ان کو خاص طور پر بچانے کی فکر رکھنا چاہیے اس کے عل وہ اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے۔

تربيت امليه

اپنی اہلیہ کے ستھ حسن سلوک کا اہتمام کیا جائے اس بے چاری نے اپنے ال باہماری باہماری باہماری اور دوسر بے رشتہ دارول کو جھوڑ کرتم کو اختیار کیا ہے ہندا یہ تمام محبتیں تمہاری جانب سے اس کو منا چ بئیں اس کی ایذاء پر صبر کرو گے تو اجر عظیم پاؤگ اس کے ناروا سلوک کی اصلاح تمہارے غیظ وغضب ہے نہیں ہوسکتی بلکہ اس کا تیر بہ ہدف تسخہ بہے کہ اس وقت اپنے غصے کو پی جو کھر نرمی اور جمدردی سے اس کی غیر طمی کی نشاندہی کرو اگر اس میں ذراجھی سلامتی ہے تو تمہاری اس تھے حت کو وہ قبول کر کے اپنی اصلاح کر لے گ

مزاحاً فرمایا کہ آپ کی اصل مصلح آپ کی بیوی ہے اس سے اپنے اصلاح یوفتہ ہونے کا شرفکیٹ حاصل کرلوتو یقینا یہ کی سند ہے۔

دوسرول سے سلوک

جس کے ساتھ کوئی سلوک کرنا ہوتو اس سے عوض اور بدلے کا بالکل خواہاں نہ ہو نہ اُمیدر کھے نہ جا ہے بلکہ یہ خیال کرے کہ جس نے میتقاضائے محبت پیدا کیا ہے عوض اس سے ہی کیس کے دینے محبت کا صلہ بھی ہے ان اجوی الاً علی اللّٰه

## خدمت خلق

متقی وہ مخص ہے جو نیکی کر کے القد تع لی ہی ہے عوض کا طالب ہو مخلوق سے بدلہ طلب نہ کر سے نیکی کا تعلق مخلوق سے ہے ہی نہیں اور نہ کو کی مخلوق اس کا عوض دے سے مخلوق سے ہے تھی اور نہ کو کی مخلوق اس کا عوض دے سے تھی ہے تھی است ہے تو قع خام تو تع ہے تم نے محص القد تع لی کی رضا کے لیے کیا اور احسان جنگ تا تو بہت ہری بات ہے جذبہ محبت القد تع الی کی طرف سے ہوتا ہے اس کا شکر کرے اور مخلوقات ہے اجر کو اُشاکر رکھ دے فرمایا کہ وہ لمحات زندگی کس کام کے جوکسی کی خدمت میں صرف نہ ہوں۔

## درشكى اخلاق

ا بنا جائزہ لیتے رہا کرو'' ہماری عبادت کیسی ہے ہمارا معامد کیسا ہے ہمارااخل تی کیسا ہے'' فرمایااخلاق کا جائزہ لیما ہوتو کرا جی کی بس میں سوار ہوج وُسب معلوم ہوجائے گا۔

## اخلاق معلوم كرنے كاطريقه

ا پنی تمام زندگی اتباع سنت میں ڈ ھال اپناا خلاق معلوم کرنا ہوتو اپنی بیوی اور پڑوی سے بوچھود وست کیا جائے اخلاق کو۔

#### حسن سلوك

ملازم کوحقیرمت مجھو وہ تمہارے معاوضے میں کام کرتا ہے تنخواہ ویناتمہارااحہ ن مہیں ہے وہ اپنے کام کے چیسے لیتا ہے۔

## نوافل

اگر چہ فقہی طور پر نوافل کی قضانہیں ہے لیکن ایک سالک کو ایسے مواقع پر حلائی کے طور پر جب موقع ملے معمول کے نوافل ضرور پڑھ لینے چ بئیں خواوان کا اصلی وقت گزرگیا ہو پھراس پر فر مایا کہ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص کھانے کے آغاز میں بسم حفرت ڈی کڑ عبد انکی رحمہ بند ہوئی ہے اہل کے نبول قب اللہ اولہ و اللہ اولہ و اللہ اولہ و آ حو ہ پڑھ لینا جا ہے بس اسی پر دوسری نوافل قیاس کرلینی جا ہئیں۔

#### رخصت وعز نميت

رخصت ( آس نی ) کے مواقع پر رخصت پر ضرورعمل کر نا جا ہے عز نمیت (سختی) ابتدته ی کی عظمت کا حق ہے تو رخصت ابتدتعالی کی محبت کا حق ہے اس سے رخصت برعمل کرتے ہوئے بھی دل تک نہ ہونا جا ہے صدیث میں بھی ہے کہ ''ان اللّٰہ بحب ان تو تنی رخصته کما يحب ان توتي عزائمه" (الله تعالى جس طرح ايني عزيمت يرغمل کو پیندفر «تے ہیں اسی طرح رخصتوں برعمل کوبھی پیندفر «تے ہیں ) (از خطیات وملفو ظات ومجالس معفرت عار فی رحمه الله )



#### مختصر سوانح

# حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ مہاجر مدنی رحمہ اللہ

وصال ہے دل روز قبل ہی مبشرات ہے حد ملنا شروع ہوگئی تھیں برادر محترم کی صاحب کو بار بار فرما کر اپناس مان بندھوایا کہ بیتم پاکستان لے جانا اور وصال کے دوسرے دن ہی چلے جانا تا کہ تین روز کے اندرا ندرتر کہ تقییم ہوجائے (اصل تر کہ تو پہلے سال ہی تقییم فرما چکے تھے اور بیا بھی فرمایا کہ تدفین میں بہت جلدی کرنا کسی کا انتظار نہ کرنا اور پاکستان میں بھی تدفین ہونے کے بعد اطلاع کرنا۔ تو الجمد لتدان کی خواہشات کے مطابق بہت ہی جلدی انتظام ابتد پاک نے فرما دیا کہ سہ پہر 4 بجے عصر کی جماعت کے ساتھ ہی جاز واور تدفین ہوگئی جبکہ مدینہ منورہ میں عام طور پرایک ڈیڑھ دن ضرورلگتا ہے۔

وصال مدیند منورہ کے دفت کے مطابق میں وہاں کے براے امام چیف جسٹس عبدالباری صاحب مصل مسجد نبوی صلی القدعلیہ وآلہ وسلم میں وہاں کے براے امام چیف جسٹس عبدالباری صاحب نے پڑھایا اور حضرت عثمان رضی القدعنہ کے قدموں کی جانب کچھ فاصلہ پر تدفین ہوئی۔ ہم چار بھائی اور دو بہنیں ہیں۔ سب سے براے ڈاکٹر نعیم ابقد صاحب می زحضرت عار فی رحمہ القد (کنگا رام ہمپتال شعبہ چشم لا ہور) دوسرے جناب مبیب ابقد صاحب مجاز محضرت میں الامت (پوسٹ بکس 23 گرات) تیسرے جناب ڈاکٹر کریم القد کی صاحب می زحضرت نصرت نصرت ما حب رحمہ ابقد (سول ہمپتال شعبہ میڈیسن کراچی) چوتھا ہے احقر ہے۔ می زحضرت نصرت صاحب رحمہ ابقد (سول ہمپتال شعبہ میڈیسن کراچی) چوتھا ہے احقر ہے۔

بڑی ہمشیرہ وزیر آباد ہیں اور بہنوئی کا پیتہ (منیر کلاتھ ہاؤس مین بازار وزیر آباد ضعع گوجرانوالہ) دوسری ہمشیرہ لا ہور ان کے شوہر ڈاکٹر حفیظ الحق صاحب مجاز حضرت مفتی عبدائکیم صاحب اور حضرت والا صاحب۔وصال سے چندروز قبل بھائی صاحب کو بلا کرکٹمہ كا كواه بنايا بهت ى نصائح فرما ئيس \_ البعثه بالكل آخرى لمحات ميس اس طرح مواكه جا شت کے دفت آرام ہے بیدار ہوکر اٹھ کرخود ہی بیٹھے اورخود ہی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور وضو وغیرہ کیلئے تشریف لے جانے مگے۔ کمی صاحب ہائیں جانب ساتھ ساتھ ستھے تین قدم ہی ھے کہ دائیں جانب ایک دم گر گئے ہیدل کا تیسرا دورہ تھا۔ای کے ساتھ ہے ہوش ہو گئے۔ زبان برورد تقامگر بھائی صاحب کو بالکل بھی کچھارش دنہ فرمایا۔ جج کی تعدا دتویہ دنہیں انداز ہ ہے کہ پچپس کئے ہونگے اوراس دفعہ بھی حج کاارادہ تھااورا نتظ م بھی فر مالیا تھا۔ عسل اور تجہیز و تدفین وہاں سرکاری ہوا کرتی ہے۔ البتہ بھائی صاحب کو انہوں نے ساتھ رکھا اور وہ خودسر کاری بندے سب لوگ ، شاء اللہ باشرع تھے اور سنت کے مطابق تمام کام انجام دیئے۔ قبرمبارک میں تکی صاحب اوران کے ہم زلف ظفر صاحب اترے ایصال تواب کیلئے مجموعی طور پر بچھ بھی نہ کیا خود جو پچھ لوگ کرتے رہے ہوں گے۔ البتدكي صاحب كوحضرت والاصاحب نے فرمایا تھا كه اللهم اغفولهم ود احمهم البارير صفي ترين احديها لك براير ثواب داخل كياج تا ہے اور فر مایا کہ درخواست ہے کہتم لوگ روز اند سورۃ پلیین سورہ فاتحہ اور ۳ بار قل حوالله احديدُ هو يا كرنا \_ (محاس اسلام خصوصي نبر)



# حضرت ڈاکٹر حفیظ اللدر حمہ اللہ کے انمول اقوال

## جے کے بارہ میںخصوصی صبحتیں

1۔ بیشق ومحبت کا سفر اور جس کی محبت میں جارہے ہیں ان کی نافر مانی جس کا نام گناہ ہے اس سے بہت ضرور کی طور پر بچنا ہے۔

2۔ انکانام ہرونت زبان پر حاوی رہے یعنی زبان کوذکر ہے تر رکھو۔ جس آ دمی کی زبان پرذکر ہو یادل میں محبوب کی سوچ ہو یا محبوب کے سی حکم کوادا کررہا ہووہ ذاکر ۔ غ فل نہیں۔ 3۔ ذکراورا دب کو حرز جان بنا کررکھن۔ 4۔ جوکروتوجہ اور دھیان ہے کر د۔

5۔ جب اینے متعلقین کی ضرورت پوری ہوج ئے تو تنہائی میں بیٹے کر دعاؤں ، ذکر تلاوت ، نوافل ،طواف ، ودرود شریف اوراستغفار میں مشغول رہو۔

6۔ اپن صحت اور توت کی حفاظت بھی ضرور کرو۔

7۔ خواہ مخواہ خواہ کو ان کے کام کے پیچھے بلاضرورت مت پڑو۔ ضروری حد تک محد دور ہو۔ 8۔ گروپ لیڈر ہونے کی حیثیت سے خدمت کرنے کوثو اب سمجھنا برگار نہ سمجھنا۔ بھی غرور گھمنڈ میں نہ آنا۔ 9۔ جہاں کوئی مشکل بیش آئے نوراْ دعامیں مشغول ہوجانا۔

10۔ ترمین شریفین میں اس طرح وقت گزاریں اور وقت کا اس طرح بورا فا کدہ اٹھا کیں کہ بعد میں پچھتا نانہ پڑے کہ میں اس طرح کر لیتا ہوں کرتا ہے کرتاوہ کرتا وغیرہ وغیرہ۔

## مج کے سفر پرروانہ ہوتے وقت

1۔ اپنی نیت خانص الند تعالی کی رضا اور خوشنو دی کی اور آخرت کے تو اب کی اور تھم کی تغیل کرنے کی کرلیں۔

2۔سب گناہوں سے تو بہ کرلیں بہتر یہ ہے کہ دور کعت نفل پڑھ کرتو بہ کریں۔ 3۔ال دعیال کیسے واپس آنے تک کیلئے اخراجات کا ترفنام اور سلی بخش رہائش کا انتظام کرلیں۔ 4۔ بندوں کے حقوق اوا کریں اگر کوئی حق والا فوت ہو گیا ہوتو وارثوں کوا دا کروا گر وارث بھی شہوتو خیرات کر دوا کر بدنی حقوق ہوں تو معاف کرالو۔ا گراسیا صاحب حق فوت ہوگیا ہوتو اس کیلئے استغفار کرو۔والدین کو خاص طور پر راضی کرئو۔

5۔حقوق اللہ واجبہ جیسے نماز روز ہ زکو ۃ عشر سجدہ ہائے تلاوت قربانی صدقہ فطر ہالغ ہونے کے بعدائیے ذمہ قربانی ہوتو اداکرو۔ یا پوراکرنے کاعز م صمم کرو۔

6۔وصیت پوری تفصیل کے ساتھ لکھ کرجاؤ۔ اور جولیٹا دینا ہو کسی معتبر آدی کو سمجھ کر جاؤ وصیت نامہ بھی کسی معتبر آدی کے سپر دکر کے جاؤ بہترائے گھرانے کے افراد ہیں۔ جاؤ وصیت نامہ بھی کسی معتبر آدی کے سپر دکر کے جاؤ بہترائے گھرانے کے افراد ہیں۔ 7۔ سفر کرتے وقت اپنا قصور معاف کرالو اور دعائے خیر کی درخواست کرو۔

8۔گھرے نگلنے کا ارازہ اس سفر کیلئے ہوتو گھر میں دونفل ادا کرو۔ پھرایک مرتبہ آیت الکری ایک مرحبہ سورۃ قریش پڑھیں اور اللہ تعالی ہے سفر کی آسانی اور قبولیت حج کی وں کریں۔اورگھر بارابل وعیال اورسب کا موں کواللہ تعالیٰ کے سپر دکروو۔

9۔ وروازہ کے قریب آئیں تو سورۃ القدر پڑھیں۔

10 \_ لوگول كورخصت كرتے وتت كہيں:

اَسْتَوُدِعَكُمُ اللَّهَ الَّذِي لَا يُضِيعُ وَدَائِعَةُ

( میں تم کواس اللہ کے سپر دکرتا ہوں کہ جس کے سپر دکیا ہوا ضا کع نہیں ہوتا )۔

11 \_ گھرے ہم تکلیں تو کچھ صدقہ وخیرات کردیں اور میہ پڑھ لیں

بسم اللَّه تو كلت على اللَّه و لا حول و لا قوة الا بالله. اور بول كهيل يالقد جو جودعا كمين حضورا كرم صلى القدعليه وسم نے جيتے وقت ما تكی ہيں مير حت ميں قبول قرماليجئے۔

12\_سواري برسوار ہوتے وقت\_

يسْمِ للْوَالْرَحْمَانِ الْرَحِيْمِ سُنْعُنَ الَّذِي سَخَرَكَ هَذَ وَمَ كُنَالَهُ مُقْرِيْنِنَ. الحمد لله (٣١٦) الله اكبر (٣٠١) لا اله الا الله (ايكبار) پيم اللهم اغفولي پڙهايس.

## جھوٹے گنا ہوں ہے بھی ہیئے

حق تع لی نے قرآن مجید میں گناہ صغیرہ پر تنبیہ کی ہے کہ اسے معمولی نہ مجھو۔ اگر چہ حقیقت کے اعتبار سے صغیرہ ہی گئیاں اعتبار کے لخاظ سے وہ بڑا ہی ہوتا ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے صغیرہ ہی لیکن اعتبار کے لخاظ سے وہ بڑا ہی ہوتا ہے۔ گناہ کے کہتے ہیں؟ اللہ کی تا فرہ نی کو کہتے ہیں۔

اب وہ جھوٹی ہو یہ بڑی وہ امتد کی نافر مائی ہے۔ مثلاً عرش کے نیچے سوالا کھ قند ملیں ہیں ان میں سے ہرا یک اتن بڑی ہے کہ زمین و آسان کے برابر ہے۔ اب آسان کتا بڑا ہے لیکن عرش کے مقابلہ میں جھوٹا ہے۔ لیکن اپنی نوعیت کے استبار سے کتنا بڑا ہے۔ اس طرح گن ہوشی میں مقابلہ میں جھوٹا ہے لیکن اپنی جگہ بڑا ہے۔ کیونکہ اللہ کی عظمت بڑی ہے ان کے ہم پراحسانات ہیں۔ سہدا انکی نافر مائی بھی کتنی بڑی ہوگ۔ اور فقہ کا مسئلہ ہے کہ استخفاف معاصی یعنی گناہ کو ہلکا سمجھنا کفر ہے۔ غرض اللہ کی ہر نافر ، ٹی بڑی ہوگ ہے۔ گناہ کی مثال ایسے ہے جھے ایک بڑا انگارہ اور ایک جھوٹی چنگاری ہو۔ اب ایک آ دی انگارے سے نو بہتا ہولیکن کیا وہ چنگاری کو ایستر وغیرہ پررکھنا گوارا کریگا؟ یہاں تو ہم اس بات کو بجھ جے جیں۔ بات کو بجھ جے جیں۔ بات کو بجھ جے جیں۔

اور جب آ دمی گناہ صغیرہ کرتا رہتا ہے تو طبیعت نڈر ہو جاتی ہے حتی کدرفتہ رفتہ کبیرہ گناہ کرنے لگ جاتا ہے۔اسکی مثال ایسے ہے جیسے صاف ستھرے ہاس کو چھینٹوں ہے بچایا ای طرح صغیرہ گن ہ کرنے ہے کبیرہ سے بچنامشکل ہوجا تا ہے۔

جس طرح انسان یا دت واصرار ہے گز ہ کو ہلکا سمجھنے لگ جا تا ہے حتی کہ وہ گز ہ کو احجھا منجھنے لگ جاتا ہے۔جیسا کہ ٹی وی ،وی می آرکی عادت ہوجانے کے بعد ہلکااور پھراچھا بجھنے لگ جاتے ہیں تو پھرتو بہ کی بھی تو فیق نہیں ہوتی کیونکہ تو بہتو تب کریں جب اسے بُر اسمجھیں۔ اورایمان کی نشانی بیہ ہے جب نیکی ہوتو خوشی ہوا در جب ذرابھی بُرائی ہوتو دل میں تنگی ہو۔اور جب پیر کیفیت نہ ہوتو سمجھوا بمان جار ہاہے۔

بعض دفعہ شیطان ہیہ پٹی پڑھا تا ہے کہ اللہ کا نام اور تو بہ وغیر ہ فرصت کے وفت کریں کے ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے۔ تو کچھ دریراللہ کی عظمت کوسو چوتو پیتہ لگے کہ وہ ذات کتنی عظمت والی ہے۔ کہ ایک مخطے میں ساتوں زمین وآسان کوفن کر دیں۔اوراتنی عظمت والے ہیں کہ ا یک لا کھ چومیں ہزار انبیاء بھیجے۔ کتنے بڑے بڑے بادشاہ بیدا فرما ویئے۔الی ذات کی نا فرمانی معمولی بات نہیں ۔ ہذا سوچنا جا ہے اور ہم اس چیز کوسو جتے ہی نہیں ۔

ا یک بہت بڑا امیر یہودی تھا زمین دوز اسکا خزا نہ تھا۔ایک دفعہ وہ اینے خزانے کو و مکھنے گیا تو وہاں اس نے بہت دیرلگا دی۔اب چوکیدار نے سمجھا کہصہ حب اب جیے گئے ہونگے کیونکہ پہلے تو تہھی اتنی درنبیں لگائی \_تو وہ تالا لگا کر چلہ گیا \_اب ہرنشم کا خزانہ موجود ہے۔لیکناس کے کس کام کا۔ ہوآ خرومیں مرگیا۔ کافی دنوں کے بعدینۃ جلا کہصا حب اندر ہی رہ گئے تھے۔اس واقعہ میں ان لوگوں کیلئے عبرت ہے جواپی زندگی کوطویل سمجھ کرمہدت و فرصت کی انتظار میں و بہ کومؤخر کر دیتے ہیں۔لہذا پیشیطان کی پی ہے۔

ای طرح بعض ہوگ ہے کہتے ہیں کہ اللہ یا ک بڑے غفور رحیم ہیں رحمت والے ہیں ۔ یہ بات سیجے ہے کہ وہ غفور الرحیم اور بڑی رحمت والے ہیں لیکن کس کیلئے۔ بیان کیلئے جوتو بہ کرنے کے بعدا پنے سابقہ گنا ہوں پر پشیمان ہوں ان کے بارہ میں اللہ یا ک نے فر مایا کہ تم میرے راستے پر چل نگلے ہوا ب میری رحمت سے مایوس نہ ہو میں غفورالرحیم ہول۔ کسی عزیز کی وامدہ کی وفات پر تعزیق خط میں تحریر فرمایا، کہ اللّٰهُم اعْمِوْلها وَارْحَمُهَا بِرُ مِصْ رِبُوكها سے اُن کی قبر میں بہاڑوں کے برابرتواب واخل ہوگا۔

## چندا ہم صبحتیں

دارومدارخاتمه برہے

زندگی میں انسان جیسے اعمال کرتا رہے دار ومدار خاتے پر ہے زندگی کھر نیکی کرے لیکن خاتمہ خراب ہوتو عذاب ہی عذاب ہے اور زندگی کھر برائی کرتا رہے لیکن خاتمہ بالخیر ہوجائے توراحت ہی راحت ہے۔

رٹگارنگ پنباریاں نے رنگارنگ گھڑے کھر ہے۔ کھریا ان دا جائڑ ہے جس داتوڑ چڑھے لیعنی دیبات میں عورتیں اپنے گھر کے لئے پانی بھرنے کے داسطے کئویں پرجاتی میں اور پانی بھرکے لئے پانی بھرنے کے داسطے کئویں پرجاتی میں اور پانی بھر کرلاتی میں راستے میں پانی گرتا رہتا ہے بعض تو سارا پانی ضائع کرکے جاتی میں اور بعض آ دھا لے جاتی ہیں کامیاب دہ ہے جو پورا گھڑا بھرا ہوا گھر تک لے جائے اس طرح کامیاب مومن دہ ہے جو کہ مرتے دم تک مومن رہے۔

صبح سوری اٹھنے کامضمون بیان فر ہ نے اوراس کی ترغیب دیے کہ کیسا سہانا وقت ہوتا ہے جب امتد تع لی ہے دوئتی گانی ہے تو سوری ہے اٹھوا ور روح کومنور کرواور بیسو چوک میران تی وہ لک تو جاگ رہاہے بھر بیشعر پڑھا۔

اٹھ فریدا ہو گسورے ہے من داڈیوابال توست رب جاگدا یاری کیندے نال مین فریدا ہو گھا یاری کیندے نال مین فریدا ٹھواور دل کا چراغ روشن کروتم سورہ ہوجی تعی لی جاگ رہے ہیں سوچو تمہاری دوشتی کس سے ہے۔

' دنیا ہے وفا: فرماتے انسان تھے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے جو جائداد فی ہے وہ یہ ہے کہ نوگز کفن کا کپڑ املااور چندلوٹے پانی عنسل کے سئے ملے پھریہ شعر پڑھتے۔ نوگز کفن تیری لوٹے یانزی چار ایہوی نصیب تیرا مک گئی گفتار

## مهمان كى خدمت

فرہ نے کے مہم ناپنا نفیب کھ تاہے میز بان سے متدتعالی رامنی ہوجاتے ہیں بھر پیشعر ساتے۔ رب وے بھیجے آون اٹھ کھوا ہے جھب روزی اپنی کھاندے رامنی تھیندائے رب

## شكركي حقيقت

فر التے حق تق می نے جو نمت دی ہواس کو حق تعالی کی طرف ہے بچھنا اور اپنی ہیافت ہے زیادہ سمجھنا اور اپنی ہیافت ہے زیادہ سمجھنا اور حق تعالی کی نافر ، نی میں خرچ ند کرنا مثلاً حق تعالی نے زبان وی ہے جو بہت بردی نعمت ہے اس کو غیبت ، جھوٹ ، گائی گلوچ میں استعال ند کرنا اس طرح آ کھے بھی نعمت ہے خدانخو استا گر آشو ہے چشم ہوجائے یا موتیا تر آئے یا کی اور وجہ سے اسان اندھا ہوجائے تو آ کھی نعمت کی قدر ہوگی فرضیکہ زبان ، آ کھی کان ، ہاتھ ، پیر ، مال دوست بیسب ابتدت کی کی دی ہو کی تعمیر ، مال دوست بیسب ابتدت کی کی دی ہو کی تعمیر بین ان کو حق تعالی کی نافر مانی میں ہرگز استعال ندکر ہے۔

## زبان ایک نعمت

فرماتے کہ تھر میں ایک عورت ہے رتھی اس کو فی لجے تھ حرکت نہ کر سکتی تھی نہ بول سکتی تھی ایک وجہ ایک ون گھر والوں نے ویکھ کہ زاروقط ررور ہی ہے وہ پریشان ہوئے اور رونے کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی مگر وہ بوں ہی نہیں عمی کہ بچھ بتاتی آخر تھک ہار کر بیٹھ رہے بھر کسی ضرورت سے اس کا بستر تبدیل کرنے سکی تو کیا و کیمنے بیں کہ اس کی پشت پر بہت می چیو ٹیمیاں چٹی ہوئی ہیں جواس کو کاٹ رہی ہیں جلدی سے ان کو بٹایا اور اس کی ماجن کی پر افسوس کرنے سکے ان کو بٹایا اور اس کی ماجن کی پر افسوس کرنے سکے اس کے ناندازہ کرنا جا ہے۔

دھٹرت ڈاکٹر صاحب یا دخدا کیمنے بیا شعارت تے

حضرت ڈائٹر صاحب یا دخدا کیلئے بیاشعارٹ ہے۔ ول جب ہی دل ہے کہاں میں یا دجا ندرہے سے گھر جب ہی گھر ہے کہاں میں صاحب خاندہے

## الله كى بہجان

معرفت کیلئے تین چیزیں ضروری ہیں · (۱)صحبت اہل اللہ (۲) کثرت ذکر اللہ (۳) تفکر فی خلق اللہ۔

صحبت اہل اللہ: کومقدم اس لئے رکھا جاتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت بی سے اللہ تعالی کی یاد کا شوق پیدا ہوتا ہے ان کی صورت د کھے کر اللہ یاد آجائے ہیں ان کی نو رانی گفتگو سے اللہ تعالیٰ کی محبت بیدا ہوتی ہے اور محبت ہے ذکر کی تو نیق ہوتی ہے۔

فقرخوای آل بصحبت قائم است ندز بانت کاری آیدنددست

د مکھ کرخر بوز ہ رنگ بکڑ لیتا ہے اللہ دالوں کے ساتھ رہنے اور ان ہے تعلق اور رابط رکھنے سے اللہ تعالیٰ ہے تعلق پہلے ہے زیادہ ہوج تا ہے۔

کٹر ت فر کرالقد: دوسری چیز ہے بینی القدتی کی جل شاند کو بہت یاد کرنا اللہ تعالی کے فرکو تفکو فی المخلق ( بینی القد کی مخلوق میں غور وفکر ) کے انوار ہے غس کے ظلماتی پردے ہنتے چلے جاتے ہیں فرکر کے انوار جب دل میں آتے ہیں تو دل کی تاریکیاں انوارات ہے بدل جاتی ہیں ، پہنے جب دل تاریک تاریک ہوتے ہے اب اورانی بدل جاتی ہیں ، پہنے جب دل تاریک تھی تو افکار ( سوچیں ) بھی تاریک ہوتے ہے اب اورانی ول میں افکار بھی نورانی بیدا ہوتے ہیں ، فرکر سے فکر کا جمود ( بجھن ) دور ہوجا تا ہے ، چو تھے ہو وہ

میں حق تعالی نے حضر ت صحیب رضوان القد تعالی عیم اجمعین کی محبت کا مداور عبدیت کا مدکا ذکر کیا ہے وہاں بھی ہیں یڈ کر ون القد ذکر فر مایا کہ وہ لیٹے بیٹھے چستے پھرت اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں پھر بعد میں فکر ارش دفر مایا کہ ویئے فکٹو وُئ فی خَلْقِ السَّمون وَالْا دُ ضِ کہ وہ آسی نوں اور زمین کی بیدائش میں غور وفکر کرتے ہیں اور بول کہتے ہیں کہ 'اے ہمارے پروردگار! بیا سیان بیس جا نداور سوری اور استے بے شہر ستارے اور زمین کے استے بیشار ذرات کا اکھا کروینا آپ ہی کی قدرت کا ملدی صفت گری ہے'۔

بہر حال کثرت ذکر کے انوارات سے ان کی سمجھ الی نورانی ہوگئی جس ہے اپنی غلامی اور بندگی کا اور حق تعالی کی عظمت شان کا استحضار پختہ ہوگیا بہی وجہ ہے کہ عارفین باوجود کثرت ذکر وفکر کے عجب اور خود بیٹی میں مبتلا نہیں ہوتے بیک ڈرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 'یارب! ہمیں ووز خ کے عذاب سے بیچ'' کثرت ذکر سے طالب کے اندر جونور بیدا ہوتے ہیں وہ شیخ کے انوار و برکت کو جذب کر لیتے ہیں یعنی نور کھینچنے کی صلاحیت ذکر کے اہتمام سے ہی حاصل ہوتی ہے۔

تفکر فی خلق اللہ (۱) صحبت اہل اللہ ہے کشرت ذکر اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ (۲)
اور کشرت ذکر اللہ کی بر سے سے فکر حرکت میں آتی ہے۔ (۳) پھر ذاکر حق تعدلی کی مصنوعات اور مخلوقات میں غور کرتا ہے اور جہان کا ہم ذورہ ہم پیتاس کے لئے معرفت کا دفتر بن جاتا ہے۔ ذکر ہے زیادہ فکر ہے تر بردھتا ہے مگر فکر میں فورا نیت ذکر بی ہے آتی ہے ، صدیث میں ہے کہ 'و فکر کا جرذ کر ہے دی ورجہ زیادہ ملتا ہے' اس کی تا سرسورہ قمر کی سخری آیات میں ہو نگے یا عمدہ مقد م میں قدرت ہے ہوئی ہوتی ہے کہ '' ہے شک مشقین بندے باغوں میں ہونگے یا عمدہ مقد م میں قدرت سے بھی ہوتی ہے کہ '' ہے نات کے ساتھ قرب بھی نصیب ہوگا، جب تنوی کی میہ برکات میں تو تقوی ( ڈر ) کیسے بیدا ہو،غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فکر بی سے بیدا ہونا والے بادش ہوتی ہے ، اس کی تا سیسورہ نازعات کی آیت سے بھی ہوتی ہے ، حق تعالیٰ جل بی سے بیدا ہوتا ہے ، اس کی تا سیسورہ نازعات کی آیت سے بھی ہوتی ہے ، حق تعالیٰ جل بی سے بیدا ہوتا ہے ، اس کی تا سیسورہ نازعات کی آیت سے بھی ہوتی ہے ، حق تعالیٰ جل شانہ میں ان مینول چیزول بیمل کی توفیق دے آمین ٹم آمین یارب العمین ۔

## ایمان بالغیب کی چندمثالیں اور نمونے

القدوائے اسباب کے بردے میں مسبب السباب کو پہچان لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس نورمعرفت سے نورانی بصیرت ہوتی ہے، جس کو باطنی نگاہ کہتے ہیں اس لئے کافروں کے متعلق فرویا ہے۔ آیت فائقا کلا تعقمی الانتصار ولکئ تعقمی الْقُلُوبُ الَّتِی فی الصَّلُورِ گر مومنین کاملین کے دل بینا ہوتے ہیں اس عارف صوفیا ، کو دور بین ن بارگاہ الست ' کہتے ہیں۔

## حيثم ظاہر بين اورعقل كا فرق ادراك

ا: سیاہ نمرے پر کوئی چیونٹی دانہ گندم کے لئے ہوئے چلتی ہوتے فلا ہر بین دانے کو متحرک سمجھتا ہے اور یا قل دانے کی حرکت سے دانہ چیونٹی کے منہ میں سوچ کر چیونٹی کی حرکت کاعلم حاصل کر لیتا ہے۔

۱۰۲ کی طرح انسان کواس کی روح ادھرادھر لئے ہوئے چلتی پھرتی ہے اور روح جسم کے اندراور بالکل قریب ہے گر آئھھول سے خفی ہے۔

ایک فاری کے شعر کا ضاصہ ہے ہے کہ جسم کی حرکت سے جان کے وجود کو پہچان لیا کہ چہرہ آنکھوں سے کس قدر قریب ہے لیکن انسان اپنچرہ دیکھنے کے لئے آئینہ کامختاج ہے المصلم مو اقد المصلم (ایک مسلم کامل دوسرے مسلم ناقص کے امراض اور عیوب کا آئینہ ہے، ای واسطے مسلم ناقص کو مسلم کامل (مصلح) سے اصلاح تعلق اور محبت کی ضرورت آئینہ ہے، ای واسطے مسلم ناقص کو مسلم کامل (مصلح) سے اصلاح تعلق اور محبت کی ضرورت ہے کہ اس کی محبت کے بغیرا مراض کا پہتر ہیں چات، روح کے علاوہ اور بہت سے نظائر ہیں کہ آثار ونٹ نات تسلیم کرتے ہیں، تا کہ اہل عقل اور اہل نظر ان سے عبرت حاصل کریں۔ سے فاک را بنی ہے بالا اے علیل سے فاک را بنی ہے بالا اے علیل میں مانے خاک را بنی ہے بالا اے علیل میں۔

(منی اڑتی دیکھ کر ہوا کوشلیم کرتے ہو بغیر دیکھے)

پس یقین در عقل ہر دانندہ است ایں کہ جنبیدہ جنبا نندہ است (ہرعاقل یقیناس بات کا جانے والا ہے کہ حرکت والی چیز کا کوئی متحرک ہے)

ڈ کٹر حفیظ القدم ہر جرمہ کی رحمہ بقد میں اور کی اور کی ان کشر سے غائب ہے مگر میں انظر سے غائب ہے مگر کمان پر دلالت کرتا ہے۔

۵ ہاتھ پوشیدہ ہوتهم کی حرکت سامنے ہوتو یا قل جا نتا ہے کہم کسی زندہ کے ہاتھ میں نہ ہوتو حرکت ہونبیں سکتی ہی قلم کی حرکت ہے ہاتھ کا وجود بدون دیکھے تسلیم کرلیا جا تا ہے۔ ٧ ميدان ميں جب تھوڑا تيز دوڑ رہا ہوتا ہے تو تيز رفتاري كے سبب سردوغبار ميں سوار مخفى ہوجا تا ہے بیکن گھوڑا دوڑتا ہواد کھے کر برون سوار کودیکھے سوار دوڑائے والے کا یقین کر لیاج تا ہے۔ 2: پھول کی خوشبوسونگھ کر بدون پھول دیکھے ہوئے پھول کا وجو دخوشبو کے تیے ہے شہم کر لیتے ہیں۔

۸: شرالی کے جوش اور نشے ہے ہدد ن شراب دیکھے ہوئے مان لیتے ہو۔ بوئے گل دیدی کہ آنجا گل نبود ہوش مل دیدی کہ آنجا مل نبود 9 صورت و بوار سقف ہر مکان سایۂ اندیشہ معمار وان یعنی و بوار کی صورت اور ہر مکان کی حبیت و مکھے کراس کے معمار کی سوچ وفکر کا متیجہ مجھنا عاِ ہے اس ظاہری تغییر ہے معمار کی استعداد باطنی اور تشکیل دینی پر استدلال کر لیتے ہو، ای طرح

د نیامیں اور بھی مثالیں ہیں کے سبب وشیدہ ہوتا ہے مگر مسبب کودیکھ کرخفی سبب پریفین کرتے ہیں۔ ۱۰. مثلاً تربیدوز ری پرچهره کی افسرد گی سی مخفی خیال غم کے تابع ہوتی ہے۔ اا چبرے کی بٹاشت و تاز گ کسی باهنی حسرت کی مخبری کرتی ہے۔

١٢: اسى طرح بيغذا ميں جو بامتبار وجود كے طاہر ہيں نسان كے اندر بينائي شنوائي وغيرہ پيدا َ مرتی ہے جن کو ہم و کیھنے ہے قاصر ہیں اس قدر نظائر کے بعداب مجھنا جاہئے کہ دنیا ہیں بہت ے مغیبات لیعنی مخفی موجودات کو ہم بدون دیکھے ہوئے محض ان کے آثاراوران کی نشانیوں ہے تشہیم کرتے ہیں پیرسب ایران با غیب کے نمونے ہیں ، پس وہ ذات یاک کہ جس کے وجودیا ک یر تمام مالم کا ہرایک ذرہ اَیب ایک پیتانشان دی کرتا ہوجس کی نشانیوں کوہم شار تک نہیں کر سکتے ایس و ات پاک برایمان ند ، ناان بے تارش نیوں کے ہوتے ہوئے بخت ناوانی اور کھی گمراہی ہے اس کئے حق تعالی نے کافروں کوا کٹر جگہ لا یعقلون فرمایا ہےاور فی صلال مبین فرمایا ہے۔

## دین جھی ایخ خزانے سے ملتا ہے

قر آنی ہدایت. فسئلو الفل الذِنجو اِن شکنیم لا تعکفون (ترجمہ) کہاگرتم نہیں جانے تواال ذکر سے بوجے لیا کرو، یعنی اس بات کی تعلیم فر ادی کہ جو ہو گئم والے بھی ہوں اور نسبہ ذکر سے ذکر میں ڈو بہوئے ہوں ن سے بوجے کر چلتے رہودین معلوم ہوتا جائے گا جمل کرتے رہیں گے قسم ایت کرتاج بڑگا جن بختہ ہوگا۔

## اولیاء کی رفافت کے بغیر دین ہیں ملتا

و خسن اُولَیْک و فِیقا حق تعالی جل شند نے دفیق فرما کریں دیا کہ دین ان سے اس وقت معے گاجب ان کورفیق بن ہو گے ، یعنی نیکول کی صحبت اور ان کے پاس کشر ت سے آنا جانا اور پوچھ پوچھ کردین پر جیتے رہنا اور دین میں ان کی ہات مکمل منتے رہنا یہی ان کی رفاقت ہے۔ اس آیت میں جس رفاقت کا وعدہ ہے وہ دراص آخرت کیئے ماعوے نیکن وہ رفاقت اس دنیا کی رفاقت کاثمرہ اور نتیجہ ہوگی بیعنی جس نے انعام والوں کو دنیا میں اپنا رفیق اور ساتھی بناسیا ہوگا اس و تخرت میں ان کی رفاقت ہے گی ،حدیث شریف میں ہے کہ آ دہی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی ہوگی۔

سوال وه نورانی افراد یعنی انده می فته نیک لوگ بهت سے انسانوں میں کیے بہی نے جا کیں؟
جواب: قرآن پاک میں ہے کہت تعالی جل شانہ جسے ہدایت وینا چا ہے ہیں اس
کا سیندا سمام کیلئے کھوں و بیتے ہیں ،اس کی عدمت پوچھنے پر جناب رسول التد سمی المتدعلیہ
وسلم نے فر ، یا کہ التجافی عن دار الغرور والانامة الی دار المخلود
والا ستعداد للموت قبل نزوله ، (۱) دنیا سے دل اچا ہو جا ، (۲) آخرت کی
طرف دل کامتوجہ رہنا (۳) موت آئے سے پہلے موت کی تیاری کرنا۔

اسطے نیک صحبت اختیار کرنا ضروری ہے اور بری صحبت سے پر ہیزل زمی ہے، کل قیامت بیس کا فرحسرت کرے گا کہ اے کاش میں نے پیٹی برکو دوست بنایہ ہوتا بینی اس کی بات ، ان کر اس کے طریقہ پر چلا ہوتا اور بعضے حسرت کے کلم ت یوں کہیں گے کہ افسوں کہ ہم نے فلال کو دوست بنایہ کاش ہم ( ہے وین اور شیطان کو ) دوست نہ بناتے ، بعض روایات میں ہے کہ جناب رسول ابتد صلی ابتد علیہ وسم نے فرمایا کہتم سب سے اچھاوہ ہے جس کود کھے کر ابتد تع لی یو ت جو یں اور وہ عمل کر سے حام دین میں ترقی ہو۔ آجو یں اور وہ عمل کر سے قرمایا کہتم سب سے اچھاوہ ہے جس کود کھے کر ابتد تع لی یو ت جو یں اور وہ عمل کر سے قرت کاشوق ہواور جو بات کر سے علم دین میں ترقی ہو۔

انسان کب بالغ ہوتا ہے شیخ کامل کی محبت اور مجاہدہ کی برکت ہے جب خواہشات نفسانیہ مرضیات الہمیہ کے باعل تابع ہوج تی ہیں اس وقت اس کی عقل در حقیقت بالغ ہوتی ہے کیونکہ اب نفس پر عقل حاکم اور حکمر ان ہوگئی اس لئے اب پیشخص القد والا ہو گیا۔

قلب ان نی کب کل نور رہانی ہوتا ہے: جب بندہ گنا ہول کے نقاضول کو تقوے کے حمام میں جلادیتا ہے تو جو ہری خواہشات پہلے ظلمت اور تاریکی کا سبب تھیں وہ تقوی کے حمام میں جلادیتا ہے تو جو ہری خواہشات پہلے ظلمت اور تاریکی کا سبب تھیں وہ تقوی کے حمام میں جا کر تقوے کا نور آجا تا ہے وہ شائ جس جا کر تقوے کا نور آجا تا ہے وہ شائی کی میں جو جس میں پھر نور حق آتا رہتا ہے، القد تعی لی جل شائے ہمیں وین کی میں میں کی میں اور نیک صحبت عط فر ماویں ، آمین ثم آمین ۔

#### مختصر سوائح

# اميرالسادات حضرت سيدفيس الحسيني رحمه التد

سید نقیس شاہ صاحب اا ہار چ ۱۹۳۳ و مطابق ۱۳ از یقعد و ۱۳۵۱ ہے کوموضع گھڑیا لہ طلع سیا مکوٹ میں بیدا ہوئے۔ آپ کے عبد طفولیت میں گھڑیا یہ میں آپ کے واحد گرامی کے علاوہ تھیم سید نیک عالم اور تھیم سید محمد عالم معروف اس تذہ خط طی موجود سے ۔ تقییم سے پچھ محرصة بل آپ گھڑیالہ سے لامکیور (موجود و فیصل آباد) چلے گئے اور سے ۔ تقییم سے پکھ محرصة بل آپ کھڑیالہ سے لامکیور (موجود و فیصل آباد) جلے گئے اور ۱۹۳۸ میں شمسلم ہائی سکول مائل پور سے فرسٹ ڈویژن میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ سکول کے نصاب میں ہندی کا مضمون بھی تھا۔ چن نچہ آپ نے ہندی زبان میں خط طی بھی ہیں میٹرک کے بعد آپ نے والدگرامی کی زیر گرانی با تا عدہ کہ بت کا بی خوا میں اور بیاں سے ایف اے کا متحان پاس کیا۔

کا آغ زکیا اور بقیہ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ ۱۹۵۰ء میں آپ نے گورنمنٹ کا لج

ا ۱۹۵۱ء میں جب حفرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی عرفض ۲۳ برس تھی آپ کو پاکستان خوش نولس یونین یا ہور کا صدر منتخب کیا گیا۔ ای سال آپ نے نوائے وقت ہے استعفی وید یا اور آزادانہ طور پر خطاطی کا کام کرنے کے دنوائے وقت ہے استعفی شاہ صاحب کی فنی اور روحانی زندگی کا اہم موڑ ہے۔ اس طرح آپ نے نہ صرف اخبار کی ملازمت ہے استعفیٰ دیا بلکہ اس کے بعدتمام عمر کسی طرح کی ملازمت نہ کی دنوائے وقت کے بانی اور اس وقت کے مدیر اعلی حمید نظامی مرحوم شاہ صاحب رحمہ اللہ کی خطاطی کو بے صد بہند کرتے تھے اور خواہش مند تھے کہ آپ ووبارہ اخبار سے تعلق قائم کرلیں کیکن شاہ صاحب رحمہ اللہ جو فیصلہ خواہش مند تھے کہ آپ ووبارہ اخبار سے تعلق قائم کرلیں کیکن شاہ صاحب رحمہ اللہ جو فیصلہ

كريك تقال برثابت قدم ري\_

١٩٥٤ء شاه صاحب رحمه الله كي زندگي كااس ي ظ ہے اہم ترين سال ثابت ہوا کہ ای سال برصغیر کے نامور روحانی بزرگ اور شیخ طریقت حضرت شاہ عبدالقادر رائے بوری رحمہ اللہ (وقات ۱۹۱ گست ۱۹۲۲ء) سے بیعت ہونے کا آپ کوشرف حاصل ہوا۔ بیروہ شرف ہے جوش وصاحب رحمہ اللہ كنزديك حاصل زندگى بــ

شعبهامراض قلب کے مشہور معاج جناب ڈاکٹر شہر یاراوران کے رفقاء ہے مہنگا ہے مہنگا مذت کیا لیکن تدبیر پر تقدیر یا ہب آئی اور ۲۶محرم احرام ۱۳۲۹ ه مط بق ۵فر وری ۲۰۰۸ وضح یا نج نج کر پچپی منٹ پر داعی جل کو بیک كتے ہوئے بوقت تبجد خالق حقیق ہے جاسے۔ آپ كى رصت كى خرجنگل كى آ گے کی طرح پورے ملک میں مجیل گئی۔خدام ومث ق پروانہ وار ، ہور کی طرف قا فکور کی صورت میں روال دوال ہو گئے۔ نوٹ ۔حضرت سیدغسی مسینی رحمہ ابند کا عار فائہ کا ام آ ہے۔ کی سواغ حیات کے

س تھے بنام'' حیات غیس' ادارہ ہے شاکع ہو چکا ہے۔



## حضرت اقدس سيدفيس الحسيني قدس سره سيرانمول اقوال سيرانمول اقوال

# يشخ كامل كى نظر محبت

میں تصوف میں سیدنا حسین رضی امتد عنہ کی محبت کے شدید جذبے کے زیر اثر داخل ہوا' ان ہی کی محبت نے مجھے دین اس م کا پرعز بمیت راستہ دکھا یا اور طریقت کی طرف مائل کیا۔ مزید فرہ تے ہیں۔ اپنے مورث اعلی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی عز بمیت 'بےمثال قربانی' صبر و استنقامت اور علوشان کے مقابلہ میں اپنی درماندہ زندگی کے صرات سے شرمندہ ہوکرانفع کی کیفیت میں دیر تک آبدیدہ رہا کرتا تھ۔

اس فکر نے ایک جوش پیدا کردیا خضر راہ کی تلاش ہوئی تو حضرت مورا نا عبدالقاور رائے پوری جیسے شیخ کامل کی نظر محبت نے دس کی و نیا آباد کردی۔اس پیرمغاں نے صراحی دل سے پچھاس طرح پایا کہ ہونٹوں وخبرتک نہ ہوئی اور پیانہ قلب لبریز ہوگیا۔

#### محبت اورخدمت

الله تعالی کی معرفت حاصل کرنے کے انتہائی قریب ترین دوراستے ہیں۔ ایک راستہ محبت کا ہے اور دوسراراستہ جلندہے جس محبت کا ہے اور دوسراراستہ خدمت کا ہے۔ ان دونوں میں سے خدمت کا راستہ بلندہے جس نے خدمت کا راستہ اپنایا وہ بہت جدد واصل ہو گیا۔

## صحبت صالح كىضرورت

حفرت لا ہوری رحمہ المتد تعالی فر ما یا کرتے ہے تم آٹھ سال میں جو علم حاصل کرتے ہوہ دائستن کے درجہ ہوں ہوتا ہے۔القد والول کی صحبت میں جو عم ماتا ہو ہ دائشتن کے درجہ میں ہوتا ہے۔ یعنی وہ علم جو قال کے درجہ میں ہوتا ہے وہ حال کے درجہ میں تب ہوگا جب کس المتدوالے کی صحبت نصیب ہوا ہرا لتد تع لی کے نیک مختص بند ہے تی مت تک رہیں گے کیونکہ آیت مبار کہ میں کو نواا مرکا صیغہ ہے اور بیام قیامت تک کیلئے ہے۔ اس لئے مولا نا لیوسف ایست مبار کہ میں کو نواا مرکا صیغہ ہے اور بیام قیامت تک کیلئے ہے۔ اس لئے مولا نا لیوسف مدھیا نوی شہید رحمہ المت حضرت اقد س مولا نا اشرف علی تھا نوی نور المند مرفد ہ فرماتے ہیں حوالد کر دیں۔ کیسے ما مامت حضرت اقد س مولا نا اشرف علی تھا نوی نور اللہ مرفد ہ فرماتے ہیں کہ کی کو بڑا بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سار ابو جھ بڑے برچا جو تا ہے۔ چھوٹوں کو جا ہے جسے بڑے فرما ئیس وہے کہ کی کو بڑا بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سار ابو جھ بڑے جنت میں پہنچ جا ئیں۔

## حضرت نبوي رحمها للديسے تعلق

حضرت بنورگ رحمہ القد چی ہے تھے کہ میں کراچی بنوری ٹاؤن منتقل ہوج وُں اور تھوڑا سا عرصہ بنوری ٹاؤن میں بطورمہم ن بھی رہا۔ حضرت بنوری رحمہ القد مجھے (شاہ صاحب) کو کہیں جانے نہیں دیتے تھے۔ بڑی مشکل ہے اج زت کی کہ دن کومیری اپنی مرضی ہوگی ابدتہ رات بنوری ٹاؤن میں ہی گزاروں گا۔ پھر فر ، یا کہ میں لا ہور برکراچی کوتر جھے نہ دے سکا۔

## يشخ وقت كى شفقت

فر مایا کہ ش ہ عبدالقہ ورصاحب رائے پوری رحمہ التدنے ایک دن مجھے اپنے پاس بلایا 'چور پائی پر بٹھ یا' میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فر مایا ش نفیس میری آخری عمری اولا د ہے اور مزید دعا دیتے ہوئے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا کرے اور ماسوا سے مستغنی کرے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت یہ توجہ کیا چیز ہوتی ہے؟ حضرت نے ارش دفر مایا کہ توجہ تو ہے کہ میں آپ کود کھے رہا ہوں اور آپ مجھے دکھے رہے ہیں۔

#### محبت اورمحنت

فر مایا محبت اور محنت میں ایک نقطہ کا فرق ہے محنت کا نقطہ او پراور محبت کا نقطہ نیچے ہوتا ہے محبت کرنے والا بہت تیزی سے منزل کو پالیتا ہے اور محنت کر نیوالا محنت کرتا ر ہتا ہے۔ ٹب کہیں منزل کو پہنچتا ہے۔

## صحابه والمل ببيت رضى اللعنهم كي محبت

اکثر فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم جس کا جو بھی مقام ومرتبہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی وجہ سے ہے اس لئے جمیس ان سب حضرات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ سے دیکھنا چاہئے۔فرمایا کرتے تھے کہ میرے دو ہاتھ ہیں ایک میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دامن ہے اور دوسرے میں اہل بیت رضی اللہ عنہم اور میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہول۔

## حضرات حسنين رضى الله عنها

حضرت نے فرمایا کہ امام ابن جیمیہ نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے بیس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کوایئے کمالات دکھانے کا خوب موقع ملا اور حضرات حسنین رضی اللہ عنہما چونکہ بچے ہتھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے رفع درجات کیلئے یہ میدان کھڑا کیا۔ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت بزرگ بڑی تیزی ہے دنیا ہے جارہ ہیں جمنرت بزرگ بڑی تیزی ہے دنیا ہے جارہ ہیں حضرت نے فرمایا جگہیں ساری کر ہیں جمیں اورآپ کو نظر نہیں آر ہیں۔

## ایک سالک کی اصلاح

ایک صاحب حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں فلال سلسلہ کے بزرگوں سے بیعت ہوا تھا اور اپنی پچھ کیفیت بتانا چا بتا ہوں حضرت نے فر مایا کہ'' فر ما کیں''ان صاحب نے کہا حضرت ہمارے سلسلہ میں ذکر کے لطا کف ہوتے ہیں جب ذکر شروع کرتا ہوں تو پہلے لطفہ میں پہلے آسان پر دوسرے لطفہ میں دوسرے آسان پر اور کرتے کرتے ساتویں آسان پر پھر مسجد نبوی شریف بیت اللہ شریف پر چلنامحسوں کرتا ہوں۔ حضرت کیا یہ کیفیت ٹھیک ہے؟ حضرت نے فر مایا مبح اٹھ کرسیر کیا کرواور آلو گو بھی نہ کھایا کرو آپ کومعدہ کی تبخیر ہوگئی ہے اور رات کو دواء المسک کا استعمال کیا کرو۔ پھر فر مایا جن برز گوں کے پاس ہم بیٹے ہیں وہ زمین پر ہی چلتے تھے اور زمین پر ہی چلتے تھے اور زمین پر ہی جلتے تھے اور زمین پر ہی کھا۔

#### نصيحت

ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت شیخ وقت کون ہے؟ حضرت نے خادم سے فرمایا کہ اس ہے وقوف کو اوپر دھوپ میں لے جاؤ اور اس سے کتا بیں صاف کراؤ۔ بعد میں حضرت نے بوجھا کہ شیخ وقت کا پیتہ چلا کہ بیں؟ پھر فر مایا اللہ کے بندو! پانچ وقت کی نماز پڑھؤ اللہ تعالی نے ہم سے شیخ وقت کے بارہ میں نہیں یو چھنا۔

## ابل علم كااكرام

ایک مرتبہ مجلس میں بچھ دوست حضرت مولانا محرتقی عثانی صاحب مدظلہ العالی کا تذکرہ کرنے گئے تو حضرت شاہ صاحب نے محسول کیا کہ شاید القاب میں بچھ نجوی دکھارہ ہیں تو بیات شروع ہونے سے پہلے ہی حضرت شاہ صاحب نے مشکلم کولقہ دیا کہ وہ ''تقی نہیں متقی'' ہیں۔

## بالهمي محبت وتعلق

حضرت شاہ صاحب کی کتاب برگ گل کا جب مسودہ مولا نامحد تقی عثانی مد ظلہ العالی کے پاس مقدمہ لکھنے کیلئے بہنچا اور اس کے پچھ ہی دن بعد حضرت مولا نامحہ تقی عثانی مدظلہ کی ملاقات حضرت شاہ سے ہوئی تو حضرت مولا نامحہ تقی عثانی مد ظلہ نے فر مایا حضرت مخل کی ملاقات حضرت شاہ سے ہوئی تو حضرت شاہ صاحب نے بات کائی اور کہا جی ہاں مخمل آپ کا جاور ثاث ہمارا گراس برآپ ہی نے لکھنا ہے۔

## لقب نفیس کی وجبہ

ایک مرتبه حفرت مولانا عبدالقادر رائے بوری رحمہ اللہ کے سامنے حفرت شاہ صاحب کا تذکرہ ہوا (توبیدہ فتت تھا کہ جب آپ انور حسین کے نام سے جانے جانے تھے ) تو حفرت رائے بوری رحمہ اللہ نے ہا بھی وہ تونفیس ہے اور اس طرح آپ کالقب نفیس انسینی مشہور ہوگیا۔ بوری رحمہ اللہ نے کہا بھی وہ تونفیس ہے اور اس طرح آپ کالقب نفیس انسینی مشہور ہوگیا۔ اہل تعملی کی ول جو کی

ایک مرتبدایک صاحب دعاکی درخواست کیلئے تصور شہر سے حاضر ہوئے لیکن ادب اور مرعوبیت سے ایسے دیے جاتے تھے کہ مدعا کے اظہار کی بھی ہمت نہ کر پار ہے تھے۔ حضرت نے ان کی بیر کیفیت دیکھی تو ان کی نشاط مع کیلئے فر مایا کہ کہاں سے آئے ہو؟ مفرت تصور سے آپ نے فر مایا کہ تصور تمہارا ہے یاتم قصور کے ہو؟ ان ہوں نے بتایا کہ حضرت تصور سے آپ نے فر مایا کہ تصور تمہارا ہے یاتم قصور کے ہو؟ اس پر نہ صرف اہل مجلس محظوظ ہوئے بلکہ ان صاحب کا حجاب بھی دور ہوگیا۔

#### زوق *تصنیف*

ایک مرتبہ فرمایا کہ آج کل ہمارے مداری میں تصنیف و تالیف کی طرف توجہ ہیں دی جاتی طلبا کو تحریز ہیں آتی 'اہل باطل تحریروں کے ذریعے اپنے عقائد باطلہ کی تشہیر کرتے ہیں ' اسکے توڑاور جواب کیلئے تصنیف و تالیف کی ضرورت ہے 'ہمارے طلبا کو بھی لکھنے لکھانے کی طرف متوجہ کیا جائے تا کہ باطل کا مقابلہ کیا جا سکے۔ مزید فرمایا: ندوۃ العلماء ککھنووالے اپنے طلبا کو تحریری میدان میں تاکہ کردیتے ہیں 'جبکہ ہمارے مداری میں اسکی بہت کی ہے۔

تنين اہم چيزيں

فرمایا تمین چیزوں کا اہتمام کریں نیمین چیزیں ہمارے سلسلہ میں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔

۱-نمازیعنی کثرت نوافل جوفرض کوتقویت دیتے ہیں۔ ۲- تلاوت قرآن۔

۳- ذکرالڈ فرمایا ایسے بیج کرنا بھی ذکر ہے ملکے ملکے کرلولیکن بیصوفیا کی اصطلاح میں ذکر بہمین ذکر ہوتا تو میلوں آواز جاتی تھی۔

نہیں ذکر سیکھ کر کریں اور ذکر بالمجبر کریں جب رائے پوریس ذکر ہوتا تو میلوں آواز جاتی تھی۔

## آج کے شعراء

ایک مرتبہ مولا ناظفر علی خان کا ذکر ہور ہاتھا۔ ایک صاحب نے حضرت نفیس شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا نا جوانی میں حیور آبادد کن میں تیم سے۔ اس زمانے میں پانی کے حصول کیلئے کنووں کا رواج تھا۔ مولا نا کے محلے کا ایک لڑکا کنویں میں گر گیا اور کنویں پر محلے والوں کا اڑ دھام ہوگیا لیکن کنویں کے اندر بالکل اندھے راتھا اور خاصی گہرائی تھی۔ کوئی شخص بھی اندر جانے اور لڑکے کو بچانے نے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ مولا ناظفر علی خان کا بیعبد شباب تھا انہیں جیسے ہی خبر ملی فورا کنویں بچانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ مولا ناظفر علی خان کا بیعبد شباب تھا انہیں جیسے ہی خبر ملی فورا کنویں میں چھلا نگ لگادی اور لڑکے کو بچالیا۔ او پر ہے لوگوں نے رہی تھی اور وونوں بحفاظت او پر آگئے۔
میں چھلا نگ لگادی اور لڑکے کو بچالیا۔ او پر ہے لوگوں نے رہی تجمر ہ فر مایا '' ایک وہ بھی شاعر سے اور ایک آج کیل کے شاعر ہیں جو بچانے نے کے بجائے ڈبوتے ہیں'۔ (اہنامہ ''اکن' 'نفیس نہرے استخاب)

#### حسن مزاح

ہمارے ہاں ملتان میں ایک نحیف اور بہت ہی دیلے کا تب تھے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللّٰد کی ان سے ملا قات پر تعارف کرایا گیا کہ ماشاء اللّٰہ ریکھی کا تب ہیں تو آپ نے فر مایا کہ اصل نفیس تو تم ہو۔

ایک صاحب کی گتاب کا ٹائٹ کھوانے گئے تو اس میں مرتب ناشر معاون ودیگر کی نام کھے ہوئے تھے حضرت نے فر مایا کہ اس میں ٹائٹل کھوانے والے کا نام بھی لکھ دول۔
ایک مرتبہ آپ کے سفری بیگ پرخوش خطنفیس قم لکھا ہوا تھا کسی انجان فیخص نے کہا کہ حضرت معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کتابت سے بھی شغف ہے۔ فر مایا ہاں تھوڑی بہت مناسبت ہے۔اللہ کی قدرت و کھے کہ وہ خص جو پورے عالم اسلام کا نامور خطاط ہی نہیں بلکہ سید الخطاطین ہے کہا کہ ہے۔اللہ کی قدرت و کھے کہ وہ خص جو پورے عالم اسلام کا نامور خطاط ہی نہیں بلکہ سید الخطاطین ہے کہا کہ ہے۔اللہ کی قدرت و کھے کہ وہ خص جو پورے عالم اسلام کا نامور خطاط ہی نہیں بلکہ سید الخطاطین ہے۔ لیکن برزرگوں کی صحبت کی برکت سے تواضع کی حالت ہے۔ (ماخوذان الحسن فیس فیمروحیات نیس)

